## हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय इलाहाबाद

|   | वग संख्या     |      |
|---|---------------|------|
|   | पुस्तक संख्या | 9022 |
| ı | क्रम् सल्या   |      |

1026

- قَطَلْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

حاصلطال

فردوس استال عليا صزت نواب سلطان جبال ملم الج مند

جي،سي،ايس،آئي جي،سي،آئي،اي جي، يي، اي

فرماں روائے بھوبال مؤلفہ

محرامين زبيري مارمهروى فطيفه ياب مهتم ايريخ بهومال

عزیزی پریس آگره مثاله بجرى مطابق موسد واعيسوى

wally the the

السااء السالفم

مؤلفت

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## فهرشت تمضاين حيات سلطاني

| •    |                                                                                                                                                        |          |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                  | تمبرشحار |  |  |  |
|      | وياجه                                                                                                                                                  | 1        |  |  |  |
|      | انتساب                                                                                                                                                 | ۲        |  |  |  |
| ,    | مهد م                                                                                                                                                  | سو       |  |  |  |
| ۳    | ولادت اورتربيت تعسليم                                                                                                                                  | ٣        |  |  |  |
| 4    | متابل زندگی                                                                                                                                            | ۵        |  |  |  |
|      | ولا ديت صاحبزادي لمبقيس جها س بكيم سفركلكته اورشا هزاره ومليز يسه ملاقات ولادت                                                                         |          |  |  |  |
|      | ا فواب محد فضر الشَّدخال - دربار قبصري كي مثركت - نواب محدعببيد الشِّرخال كي ولا دت -                                                                  |          |  |  |  |
|      | صاحبراوی آصف جهال کی ولادت اورسرکارعالیه کی علالت سترکت دربار کلکته۔                                                                                   |          |  |  |  |
| •    | صاحزا دیول کا انتقال ۴ کلحقرت اقدس نواب عمیدالنتر فا ب صاحب بها درزا دالنتر<br>ی من من من برا                                                          |          |  |  |  |
|      | عمرُه دَسْرَفِهُ کی ولادت مصاحبراً دوں سے عقد کی تقریب - نواب شاہ جہاں مبگم کی<br>معالمتا سے جارہ وراجوز وگریت میں |          |  |  |  |
|      | علالت در علت اور نعض میگروا قعات - اخری و پدارا و رتج بنر فیفین کا انتظام عِبرت<br>خیرشام او زخگین رات - وا قعات و سباب کشیدگی -                       |          |  |  |  |
| و بي | ير د م در ين د ت دو معات و مهباب خيري .<br>ورو رفر مال رواني                                                                                           | 4        |  |  |  |
| י י  | فران روانی کا بیرلادن - دربارصدارت - نواب ملطان ، وله کاخطاب. ریاست کی                                                                                 | •        |  |  |  |
|      | حالت - نواب احتشام الملك كي رحلت - وزير رياست كالسنت فلي اوراصول وذاية                                                                                 | ,        |  |  |  |
|      | یں تبدیلی - مکک محرور سکتے رد ور سے اور اگن کے نتا رکئے -                                                                                              |          |  |  |  |
| M    | انتظامات واصلاحات ملكي                                                                                                                                 | 4        |  |  |  |
|      | بندوبست ومالكذارى - ذرائع تردواً راضى كالتنظام -معافى بقايا- المدنى ك                                                                                  |          |  |  |  |

| صفحه  | . مصنمون                                                                                                                                             | نمبرشمار |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | صيغوں كى صلاح - قوانين وعدالت - پوليس اور جيل ينعتى وحرفتى تدابريرالح معيار الآز                                                                     |          |
| al    | اصلاحات فوج إور محار عظيم من لطنت بطانية كي ماد                                                                                                      | ٨        |
|       | نركسى ينى والسارك كاخر لطائه شكريه يسيهور جها وفي حى وابيى -                                                                                         |          |
| 24    | امور <b>دت</b> وعام<br>المرابع مندور في الأعلم                                                                                                       | 9        |
|       | المده میں میں میں میں کا قیام ۔ شفاخانے ۔ عابدہ چلڈرن ہائے بٹل ۔ شوارع یعمیرات ۔<br>از میں مرم از ریس تا میں کا کہ میں تعلیم علمہ تعلیم کا میں کا کہ |          |
|       | انتظام ٹواک بتعلیمات عامّہ۔ وظائف وامرا دِّعلیم۔ مَرْہِی ْعلیم طِبْی تُعلیم۔ کتبخانہُ<br>حمید بیہ میوزیم۔ اُٹار قدیمیہ کی حفاظت ۔                    |          |
| 74    | سیدیت وریم مهروریهای می اور زناندا دارات کا اجراء<br>استخلیمونسوال کی ترقی اور زناندا دارات کا اجراء                                                 | 1.       |
|       | مريه سُلطانيه مِعْزَدُ وزيليس كامعائيز - مريب، اسلاميرميديد - ايك ندار ملسافتتاح                                                                     |          |
|       | مرکارعالیه کادرسس مذہبی صنعت دحرفت اناف - دربار اور پارٹی طبی تعلیم وامراد-                                                                          |          |
|       | تعلیم داہدگری۔الغینٹ ہوم بینیٹ حان ایمبولٹیں کے نصائب کیم گرل گاریا'۔<br>ارد کا سبر در در دار دی                                                     |          |
| 19    | برشك م أف و ميز ليديز كلب<br>قومي وملي جلسے                                                                                                          | 11 .     |
| 90    | توی و می سب<br>نمائش مطبوعات خواتین مهند                                                                                                             | IV       |
| 700   | ما من دولات واین ایمار<br>مقامی <i>زائشش</i>                                                                                                         | 17       |
| 44    | جديدنظام حكومت                                                                                                                                       | 14       |
|       | إن كورك اور والشِل كونسل كاتمام - إن كورك كافتناح كى تقريب - لار مريداك                                                                              |          |
|       | کی <i>تقریر کا</i> اقتباسس منائش حالت -<br>این به گرینده                                                                                             |          |
| } • • | طرنق کارفرانیٔ                                                                                                                                       | 36       |
|       | در بادیمطاشی خطا بات<br>مسرکار عالیہ کے خطا بات                                                                                                      | 10       |

| صفحه    | مضمون                                                                                   | منبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1-4     | ننابی مهان اور مهال نوازی                                                               | 14      |
| 1-9     | والیان ملک کے ساتھ مراسم                                                                | 14      |
| ()1     | ولیعهدی ریاست                                                                           | IA      |
| 117     | دست برداری و تفویض حکومت                                                                | 19      |
|         | وربار تفویض حکومت - دربار کی شان - تلاوت قرآن سی طبسه کا افتتاح - علیا حضرت             |         |
|         | کی تقریریة مانژات مراسم دربار بی نصا کخفاص -نذرین اوراختتام دربار -                     |         |
| 144     | قائمقامان بطنت ببطانيكا اعترات                                                          | ۲.      |
|         | ارل أن منط والبرائ مندم شفاع الدفول ولا الما وليرائي وبيراك بندس للا الماع              |         |
|         | لارد حبيه غورة مشلوليع لارد ريانك وبسرائي بندست الدواء الدوارون وليرك                   |         |
|         | بند شاوليع - بزراكل بائين بين أف وليز سلا الماع                                         |         |
| اسوا    | رعا يا كا جوست عقيدت                                                                    | 71      |
| ساييوا  | اصل الاصول فكون أ                                                                       | ۲۲      |
| ۱۳۵     | فرمی وملکی ہمدردی                                                                       | 44      |
|         | سى وعل اورفياضاندا مرادين - قومى فياضى ادراس كالمول دمخرك ما في ميويل إنى اكول          |         |
|         | كى لدا د تاليف سيرة الني كي معدارت كى كفالت كيميل سيرت كى آرزو - نامي مارس كى مادين ا   |         |
|         | ودكنك شين كى الداد يطب إونانى كى مرسيتى جامعه تميه كامعائن ليسندادرى كى ترقى بروجها     |         |
|         | سربيت تعليم فربا فيبول كي جندول كي تبهيت مهابت دائي واظهاراك وقوى كاركون                |         |
|         | ك انصلافات اور فلطارد تيه برطريق على وسفارتين علطافوا بول كي تروية مصرف ملادكي ترافي في |         |
| 10      | 1 The day                                                                               | 400     |
| سد کا ا | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |         |
| 104     | ہندومسلم انتحا و کی سعی جملیک ۔                                                         | 10      |
|         | ·                                                                                       | ,       |

| صفخه              | مضمون                                                                                                                                       | ننبرشار          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 104               | مسلم بونتور ستلى كى حينيارشپ                                                                                                                | 74               |
| 1 '               | ی کے طبیہ ہائے اُقتیم ہسسنا د کی صدارت ۔ (۱) <i>مٹلا فا</i> کھ (۲) م <b>کلا</b>                                                             | ا يونيوب ط       |
| يس كا             | 9 هم - نصرامتّه خان پیٹل کا فقتاح -ایک مونژ نظارہ - کا نو وکییژن ایڈرلر<br>مقدمہ سیکر ڈیسٹ                                                  | 1                |
|                   | یحقیقاتی کمیش کاتقرب<br>در موسر بر مرافعات به خرس مدر مرمن <b>ت من</b>                                                                      |                  |
| ا ۵ کا            | <b>انه تخریجات او فعکیمی ومعاشری امورس کوست ش</b><br>ی <i>ن تر</i> کیب تنوال کی امدا د صدارت شعبهٔ تعلیمه بنوان مسلم زنانه کافونش           |                  |
| مع حياته<br>مالاه | یں طربایب سوال ی المراوی صدارت سعبد حکیم کسوال یسلم زنانه کالفرس!<br>لیم نسوال کی مساعی مسلمان لڑکیوں کی خانگی تعلیم کے لیے کتابیں۔ ملافی ا |                  |
| 1                 | یم هوان عما می مسلمان ترمیون فی ما می میم صف منابی - ملای<br>-ایک ببغیام -ایک زنانه کالج کی تحریک -آل انڈیالیڈیز الیوسی الب                 | i                |
| 3                 | ی سیبیا میں میں میں میں ایک میں ہوئی ہے۔<br>محلس خواتین ہند مصدارت اجلاس دوم کے ارروا نی اجلاس پیسسد کا                                     | * . !            |
| ر<br>مبدوي        | اً كَانْدًا فِنْدُقَامُ كُرِفِ كَيْرُكِ مِنْتَلَفْ مِنَاعِي اور فياضيان - المجن مبر                                                         | کا تبصره .       |
| اوقتباس           | واطفال كے افتتاح میں مثرکت اور اظہار خیالات میسر کا معالیہ کی تقریر کا                                                                      | ز چگان           |
|                   | لىيكاايك مضمون -<br>• مومد من السير         | . اسرکارعا       |
| 199               | فرنی تُقلیداً وغیرمِتدل آزادی کی مخالفت                                                                                                     | ν γ <sub>Λ</sub> |
| 4-4               | ن کے نام بیغیام کہنچر ہیں                                                                                                                   | 1                |
| r•^               | ح دسوم سن بر احرور                                                                                                                          | س العملا         |
| على گراه          | ا س <b>فر ومسیاحت</b><br>تان کےسفر: - دہلی مطلط کی کا دربار دہلی -اندور یشملہ -الہ ا باد-                                                   | البين ويا        |
| יטער              | عان سے طربہ وہی مصفیرہ وربار دہی ۔اندور ۔معند ۔اندا باد۔<br>غنو ونین تال بگوالیار ۔حیدر آبا د۔                                              | 1                |
| نگی۔              | ت الشغر فينين -اراده وانتظام سفر اعلاناتِ شاہی قرنطینہ وروا<br>پین الشغر فینین -ارادہ وانتظام سفر اعلاناتِ شاہی قرنطینہ وروا                | . 1              |
|                   | ر مینبوع سے مدمینه منوره کوروانگی - مدمینه طبیبه میں داخله میکنه عظمه کوروا                                                                 |                  |
|                   | الل كاحلمه محمعظمة بي داخله اوراستقبال وقيام بمراجعت -                                                                                      | . 3              |

**ت بورب** : ( بار ۱ دّل ) روانگی اور ورمیانی مقامات کی سیرانگلستان مرف ظه اور ربله بل میں قیام مصروفیتیں۔استبول کاسفر اور قیام یسر کارعالیہ کاایک محرمت اہ بدھابسط اور قاہرہ کی سیر آگلستان کے اخبارات کی بجیب معلوات <sub>-</sub> ‹باِس تَابیٰ)سفر**نّانیٰ مِصرفِیتیں تِحصیل ننون بطیفه نِما**کش اوراسکوبوں کی سیرصاحبزادید لى تعليم كانتظام - ياد كارمزنك به بارج يطانا قبورا بل اسلام برفا تحه خواني -صاحزا ديون نی کُل فردتنی مسرکارعالیہ کا ایک گرانقد رع طبیہ سیسٹر کا رعالٰیہ کا خط ملکہ الگرزنرار کے مثالعت جناره مين تركت معاشرتِ أتكبتان كاغائر معائنه اعاطهُ مسحد شاهماني یں ایڈرکیس اورنماز حمعہ – ندسلم خواتین کےساعہ مترکت طعمام ونماز حمعۂ ماکم منطرتہ میزید لے الطافِ *ضروانہ-ارکان خاندان شاہی' قدیم احباب اورعلماسے لاحت*ا تیل ۔ ۔ پا سنامے اور پارطیاں سے۔رکارعالیہ کی طرف سے پارٹیوں کا انتظام-ملک عظم قيصر ہند کامن کریہ مٹراجست ۔ مذسب واخلاق مطالعهٔ قرآن اورمل - بدیه واحترام قرآن مطالعب حدیث -اد کان اسلام کی ایک . ناز- روزه - زکواهٔ -رج مستمبات و نوانل اورا دعیه دا و راد نا زعید اوراس کانظاره عقیدت بحضور رسول اکرم سلعم مدینه طبیبهی رباط و باغ اور دیگیر مصارف خیر و فراشی -استبول میں تبرکات کی زیارت -صحابہ وصحابیات اوربزرگان سلف سے عفندت اوران کے حالاًت کا مطالعہ یبعیت وتصوف مواخذ کی عاقبت کاخیال۔ مد قات وخيرات يصبرورضا منه بهي معلق عام معلوات عصبيت نرسى - ايك محركته الآرا خط-احترام علما رنتسكر كذارى يشفقت ورافت مفياضي اوراس كيصول عفو و درگزر - آزادی را کے کی قدر - انکسار - نواضع دحفظ مراتب - دعب سیاتصبی اصول حفظان صحمت وبإبندي وقت راوصاف عمكري محنت ومستعدى-

|           | 4                                                                                                                                                                                                |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحه      | مفمون                                                                                                                                                                                            | تنبرشار     |
| مت ۔      | مشاغرِع ملی<br>مطالعه کتب خاله ترممه تصنیف د تالیف و را در تصابر                                                                                                                                 | سس          |
| وع-       | مولاناا بوالکلام آزاد کا تا نر-مقصد دحبند بهٔ تصنیف تصنیف و تا بیعن کاموهٔ<br>تعریض سے احتراز - شان و روسنسس خط-                                                                                 |             |
|           |                                                                                                                                                                                                  | 44          |
| -14       | خصوصيات منفي                                                                                                                                                                                     | 40<br>44    |
| زربت      | انتول کے تعلقا کا فی امول و نظام خانہ داری۔ اُراکشِ محل و کمر ہنٹ ست، اِ<br>ورپور نفذا۔ باغات سے دلجیں۔ دست سکاری مصوری۔ شاع ی دوسیقی۔<br>انعلم میں نتواں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |             |
| قرب<br>اس | و هلیم اولاد- زنارتعلیم و تربیت کانمو نه-خاندا فی تقریبات ایک بیر عظمت ا در نشاندار<br>بیروه ا در ترکب بیروه                                                                                     | ۳۷          |
| -44       | علالت اوروفات                                                                                                                                                                                    | 71          |
| رت        | علالت- ساعتِ اُنحری کانتمظارا درجیاتِ انسا فی کامقهوم - تصوف کی ط<br>قوجہ عمل جراحی اورملت - تدفین -<br>ضر                                                                                       |             |
| ١,        | ا اونون الرب المنظم                                                                                                                                                                              | 44          |
| ماق       | انواب منشام الملك عالى جا ه نظيرالد ولسلطان ولهم لرحم على صلا<br>و مدية مرة ما معرفي من يتريخ من من المراد ولسلطان ولهم لرحم على ل صلا                                                           | ٠٠٠         |
|           | فهرست موتفانت ومصنفات خضور تمر کار عالیه فرووس آسنسیال<br>چند تا نژات                                                                                                                            | , ہم<br>دید |
| - 62      | م<br>سیل شینسی ریز - الگزیندٌ را پیلی صاحبه - برکسلنسی لار دٔ وانگذن - ربزوگی فیضی                                                                                                               | Y T         |
|           | الشخت بأمه كتابت                                                                                                                                                                                 | سولم        |
| } · ·     |                                                                                                                                                                                                  |             |
|           |                                                                                                                                                                                                  |             |

وبيساجيه

علیا حضرت فردوسس آست یا بر بای نس قواب سلطان جها ل بیم تاج به ند جی سی آئی ،ای ،جی سی،الیس،آئی،جی بی ،ای سابق فرال رواسئے بجو پال فزراند مرقدهٔ اپنی ذات ستوده صفات افلاقی فضائل دسنات ، اصول فراند بی و مکومت ، الملی خصوصیا مصنفی اور تنوعات زندگی کے تام اعتبارات و کاظاری ایسی خصیت جلید رکھتی تصیر جو اگریس مِلله بمستنگیر ان یکم علاحاللم فی واحدِ

کی مصداق تھی ،

اتفوں نے تہترسال کی عمیں ائندہ نسل اور تاریخ عالم کے لئے اپنی پاکیزہ زندگی کا ایک پائیار افتان چود کرسٹ 19 ہے میں دائی ہجا کہ ان کی حیات طبیعہ بیشک وشبہ لینے مختلف ادوار سوالخ ووا قعات 'سیرت وعادات اور شرف انسانیت کے اعتبار سے ہرانسان کے لئے کہیپ سبق آموز 'بھیرت افزا 'موصلہ آفزی' اور بالتصوص طبقات اُمرا و دالیان ملک کیلئے دہیل راہ اور شعم ہدایت ہی صنعی کی اظ سے اس کا ہرمرطلہ اور ہرنزل ہردرجہ اور ہرمرتہ کی عورتوں کیلئے قابل انباع اور اسوہ حسنہ ہے 'جس کو صفحات قرطاس پرنمایاں کرنا ملک کا ایک ضروری اور قوم والمت الله کا ایک ضروری اور قوم والمت الله کا ایک خورتوں سے۔

مؤلف سوانح اپنی خوش نصیبی سے سے اللہ عمیں دفتر تاریخ کامہتم مقررہوا۔جواگر حب فردوس آشیاں کی تصنیف و تالیف کے امہمام کا دفتہ تھا، گراس میں ملکی وقومی اور فی معاملات کے متعلق بھی بعض مہمات امور کا موا دجمے رہتا تھا، راقم کو لینے فرائف خدمت ا در اس توسل سے اکثر و مبیش مردوس استعمال کے اصول حکومت طرز فراں ، وائی اور حبذبات و خیالات کے علم اور مطالعہ ومشاہدہ کا بھی کم و مبیش موقع ملتا تھا، نیز تاریخ بھویال کے اور اق و تستاً فوقتاً

نظرے گذرتے رہتے تھے۔

سلساؤیصنیف و تالیون میں آھ یا نو برس کے اندر تنجلہ دیگر کتب کے دوضة الریاحین "سفریکی حجاز" ترک سلطانی " یکو ہراقبال" "اختراقبال" (جواقبل و ما بعد فرماں روائی کے حالات و اقعا برش کے میان " تذکرہ باقی " نحیات قدی" ( والدین ماجدین اورجد کہ اعلیٰ کی ساخعمولیا برسی نمیات شاہ بانو بیکم برسی اور خالی کی ساخعمولیا بھی مرتب اور خالی ہو بکر کر بیلے سفر لویب سلالی کا کہ حالات ہر لم ای نسمین شلطان شاہ بانو بیکم بالقابہا وزادت مجد بانے " سبیاحت سلطانی " کے نام سے شابع فرمائے - راقم نے ان مواقع اور ان تی مواوس سے سنفادہ کر کے اور بتعد دخواتین و صحاب تی فلمی امداد سے شائے اور ایک اور " بیگی ایک اور " بیگی ات جو بال " تالیف و شابع کی جس سے بیلے حصّہ میں اس خالوا دہ شرف کی نو بیگی ات کا اور اور صصد و میں صوف فردوس آسٹیاں کا تذکرہ ہیں۔

اگرچہ فردوسی اشیاں کی مفتاد وسے رہالہ زندگی کے طول وعرض اور فتلف ادوار حیات کے تناسب یہ کتاب ایک اجالی تذکرہ سے زیاد چیٹیت مہیں کھتی اتا ہم اُس کے مطالعہ سے ابتدائی حالاً

نظم دنتی کورت کی خوبی اور کامیا بی اسیرت واخلاق اور شفی خصوصیات کا ایک برطی حدتک اندازه بوکتا جید اور سب سے زیاده اس امتیا زکا که ایسی جلیل العت درخالون نے ایسے عصر تدن میں جس بر بر صبح لا ذرہ بیت و و دھر سے کا نیار نگ چڑھ تارہ تا ہے 'اور استے مختلف مراصل ذندگی میں جس میں اپنی صنفی حیثیت کے مدارج سے بھی کسی قدر تجاوز ناگزیر رہا ہے ' اپنی امسلامی شان و کیسے شاندار ' احس اور آخل طریقے بر بر قرار دکھا ' اور اپنی ذات گرامی کو اسلام کی صبح تعلیم کاکس مت در احصا موند نیا کر دبیش کیا "

شهر خرکتاب میں مرحوم و معفور نواب حقشام الملک عالی جاہ (نواب کنسٹ ) کے مالات بھی شال کئے گئے ہیں اور یہ وہ مستندھ الات ہیں جو خود فردوس آسٹ بیاں نے " ترک سلطانی "اور یکو مراقبال " میں تحریر فرمائے ہیں جن کے بغیر نقینیاً میکتاب تشندر ہتی ۔

مُولِفُ ان تمام صحاب وخواتین کاجن کے تریکر دہ حالات اس کتاب ہیں شال ہیں بعبدق ل تکرگذار ہے، جن میں دبرالانشا میر دبر قِاضی ولی محمد مب نیادہ ستحق مشکر یہ ہیں جھنوں نے ایسے سفووں کے حالات جن میں وہ عیت شاہا نہ میں سخے 'اس کتاب کے لئے ہنایت تفصیل و قابلیت سے تریکے دفر تاریخ کے رفقا کا بھی شکر یہ واجب ہے 'بالخصوص سیّد محمد ایس سفت قیصر منشی فسیّاض محمد' اور منتی عبدالوحید صاحبان کا حجفوں نے اس کتاب کی تربیب و تسوید میں گئے ت

ناظرین کوبیض مواقع بربیان مالات میں کھیجہشں وجذب نظرائے گاجیس سے کہ اصولاً تاریخ وسوانخ کومغراً وخالی ہونا جا ہیئے گرمستانیات کونظر انداز ہنیں کیا جاسکتا۔ اوّل تو واقعات وحالات ہی دلوں میں جسٹ وجذبہ پدیا کرتے ہیں اور کھیر جب اُن لکہنے والوں کوسالہا سال ذاتی طور برمطالعہ ومث ہرہ کے مواقع حاصل ہوئے ہوں توبقیناً برمالت نظراندانہ کرنے کے قابل ہی ہوتی ہے گروگون کو بیا دّعاہی ہے کہ واقعات وحالات میں مبالغداورغلوسے مطابق کام ہنیں ایا گیا ہے نذرعقبارت

کنیز درگه رحمان کمین خت سلطانی مجمع بریت باشوکت و شان جهال بی کلی خوانی شیخ صورت زیبا نے انباق بیان میرداند محامد افتخار صنف نسوانی مکلی خوانی شیخ صورت زیبا نے انباق سلطان جهان کیم مداوج عرب و اقبال و حبلالت نیر تابال برلے ملکت آ مرسرا بارحمت بزدال دل و بیتش فقوم و ملک تی متن بود بجرکال خمطینیتش عفو و عطا و رافت احسال تعالی شانه ذات کر میش زیدهٔ عالم ازین در و خم و سرت ازین در و انش از من بر وردهٔ نعمت بالالعالمین با دانصیبش و تروجن سیست محتر و جن و حدرت طفیل شانه فوم محتر مصطفی صلعم معلی محتر و حدرت محتر مصطفی صلعم

مخدامین زبیری ماربروی علیگڈھ اکتوبرسٹسٹائیا



فردوس هکان علیا حضوت نواب سلطان جهان بیگم جی سی ایس آئی، جی سی آئی، جی سی آئی، سی آئی، سی آئی، سابق فرمان روائے بهویال و چانسلو علی گرم مسلم یونیورسٹی

خاندان فرمان دوایان بهوبیال کی تاریخ ایک افغان سردار دوست محیفان بها در داسیرخبگ سیستر فرع بهونی سیستی بیش اور تاک زیب عالمگیر کے فوجی افسر سقطے المغوں نے اسین زوربازو اور تیک کرکے اور شجاعت و تدبر سیصکوست بھویال کی بنیا د قائم کی اور کستا کاری کی سال کوستقل و شخام کرکے داعی اجل کولیدیک کہا۔
داعی اجل کولیدیک کہا۔

ان کے بعدان ہی کی نسل میں نوبت بہ نوبت نواب یا محسستہ دخاں نواج میں محترون ان

نواب بیات محتی اور نواب غوت محد خاص فرمان دوا موسئے لیکن آخرالذکر کی فرمان وائی محض برائے نام حتی آفترار و کومت کا مرکز تیسری بینت میں بانی ریاست ہی کی نسل کے ایک رکن نواب و زیر محتی خاص کی خطر سے ناگیور و بروٹر خاص کی خطر سے ناگیور اور سین دھیا کے خطر سے خوص کے ایک موسی ناگیور اور سین دھیا کے خوص کی مدافعت کرکے اپنے آبائی ملک کو بیمنوں کے قبضہ سیم خوط دکھا اور ماری بین بہرت غوط دکھا اور ماری بین بہرت غوط سے محدول کی مدافعت کرکے اپنے آبائی ملک کو بیمنوں کے فرزند نواب نطر محدول کی متاوی فور نواب نوس محدول کی معاجز اور کی مراحب اور کی محدول کی متاوی کو میں اور مربی اور اور اور موسوف میں اور میں ایک محاجز اور کی موالی محاجز اور کی محدول کی محدول کی محدول کی محدول کی محدول کی موالی محاجز اور کی محدول کی کوئی اولاد نرین منظم کے کی محدول کی کوئی اولاد نرین منظم کی محدول کی محد

واب مرحم کی وسیت کے مطابق ارکان ریاست اور لیٹیکل اضروں کے مشورہ سے نواب قارینگیری ختار ریاست قرار دی گئیں اور یہ امر سطے پایا کہ نواب جہانگیر محرف سے شادی ہوگی وہ نواب جو پال قرار دیا جائے گا بھیلائوں میں اُن کی شادی نواب جہانگیر محرفاں سے ہوئی جو نواب نظام جہاں گئیر محرفاں سے ہوئی جو نواب نظام جہاں بگیر محصت ہوئی جو نواب نظام جہاں بگیر محرفاں اور نواب سکن دیگیر کے تعلقات میں خوش کو اری نگیر میں مناز ہوئیں ، ایکن کچے دن بعد نواب جہانگیر محرفاں اور نواب سکن دیگیر کے تعلقات میں خوش کو اری نہیں مناز میں اور خائی مسرتمیں برباد ہوئیکی تا آئکہ ہم روم برس محمد اور اس سکن دیگیر میں خواب کو ان بسکن کو نواب جہانگیر محمد خان کو ان بسکن کو نواب جہانگیر محمد خان کو ان بسکن کو کو اب جہانگیر محمد خان کو ان بسکن کو کو اب کو خواب کو نواب سکن کو کو اب کو خواب کو خواب کو نواب سکن کو کو اب کو خواب کو خواب

﴿ اب اعوٰں نے ولائل وبراہین کی قوت سے آئندہ کے لئے یہ طے کرایا کہ نواب شاہجمان کیم ٹرسیہ فرماں رواہوں گی اوران کے متو ہر رابئے نام نواب رہی گے، اس کے بعد جولائی سھھٹا یو ہیں اُن کی شادی (لوٰاب امراوُالدولہ) بختی یاتی محدخاں نصرت جنگ سے پسالارا خواج بھویال سے کی گئی۔



تواب سكفور بيكم حدد نسين

ولادت اور *زیر*ب تغسیلیم

ایاں موتی محل میں موتی محل میں موتی محل میں موتی محل میں مرکار عالیہ کی وارالریاست بھویال کے ایوان موتی محل میں سرکار عالیہ کی ولادتِ باسعادت ہوئی ساتویں دن عقیقہ ہوا۔ اور سلطان جہاں بگیم نام رکھاگیا۔
اس تقریب میں عامہ رعایا سے بھوپال ،خواتین واراکین اور تمام ملاز مان ریاست کی دعوتیں ہوئیں فلعت عطاسکے گئے ،عزبا اور تحقین کوانعام اور جوڑ سے مرحمت ہوئے اور مجھے تھینے مک اسس تقریب کی

وصوم وصام رسى -

افتخاص کے سوانے وحالات نے اِس امرکو بالبدا بہت تابت کر دیا ہے کہ جوانسان دنیا کا متہور و تریخ میں بننے والا ہوتا ہے اِس کے گئے ابتدا ہی سے ایسے اسباب جمع ہوجاتے ہیں جواس کی تہرت عظرت کی تفیی قوتوں کے نفو و نما ہیں معاون ہوتے ہیں جنا بخیسر کا رغالبی کی تعلیم و تربیت کے لئے بدا خیاس عظرت کی تفلیم و تربیت کے لئے بدا خیاس نواب سکند دیگیم کی آماد گئی جن کی فراست بیدار مغربی است تقابل تدبر و دینداری اور اعلی قابیتو کل اعترات بند وست مان کے ہرا کیک مدتر کو ہے مبلک ان اسباب کے ایک عظیم ان اسباب کو ایک علیم ان اسباب کے ایک عظیم ان اسباب عقابی خوال ان اسباب کو ایک ان اسباب کے ایک عظیم ان اسباب کو ایک ان اسباب کو ایک منظیم ان اسباب کو ایک ان اسباب کے ایک ان اسباب کو ایک ان ان اسباب کو ایک ان اسپال کو ایک ان اسپال کو ایک کو ایک ان اسپال کو ایک کو ان اسپال کو ایک کو ان کو ایک ک

سله رياست كيشرق جاب ايك علاقه سبع جورياست بعويل مين شامل سبد-

گران میں کی غذا ور سواری ولباس حتی کہ مقامات ہُواخوری کا تعین کرکے ایک نظام م کئی ہفت در کیا ہے ہ جس طرح خو علما کر وزیاد سے عقیدت رکھتی تھیں اسی طرح انداسی کے دل میں بھی اس عقیدت کو دائے کرنا چاہتی تھیں جانج جب کسی در وسین یا عالم سے متیں توسسہ کا رعالہ کہ بھی ہمراہ لے جائیں نہ دیں بیش کر ائیں اور دُعاکی طالب ہو تیں عام معولات اور خاص تصت بریات کے مواقع پر سرکا رعالہ ہے۔ لباس کے ساتھ ساتھ خویب بچیں کے جو السے بھی تنہ ار کر اسے جاتے وہ جس طرح انابت الی اللہ کی تعلیم دیتی تھیں اس کی مثال کے لئے ذیل میں اُن چند خطوط کا اعتباس درج کیا جاتا تا ہے جو اھوں نے سالٹ اُلم

(۱) نجو تحقیں میری یاد آیا کرے تو تم وضو کر کے اور جا نماز سرخ دنگ کی جزعفران نے سی کرتم کردی سہتے جیا کرنماز بڑھا کرواور دعا مانگا کروکہ اللہ میری آبال جان کا بھی کرا کے جلدی ہے آ دسے "
جیا کرنماز بڑھا کرواور دعا مانگا کروکہ اللہ میری آبال جان کا بھی اللہ تعالیٰ اُن سب دُعا وُں کو تبول کرے "
دم اُن معظم میں تھا دے بیں اور عرد لانا موقوف جو اسب ہم طواف کو جاتے ہیں طواف کے وقت حراسود کے نزویک کھڑے ہوگا تھی بڑے ہیں اور محرطواف کرتے ہیں اس نیت کو تم صفط کر انشا اہلہ جب میں اور کے بین اور کھر طواف کرتے ہیں اس نیت کو تم صفط کر انشا اہلہ جب میں اور کی اس نیت کو حفظ تم سے شنوں گی "

رم ائم آبارے انجیزناناسب سے زیادہ طواف کرتے ہیں اور دعا المشرے ما سکتے ہیں کہ اللہ تو اپنی حجوثی می لونڈی کو ترک اللہ تو اپنی حجوثی می لونڈی کو ترک اور خوش کھید اور تم سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم جج کرک کے کوئی ترک ترک اللہ تا ایک ترک اللہ تا ہے ایک اس کو خوشی سے میں ترک بیٹر ہے اس کو خوشی سے میں ہے۔
میر ہے ہیں ہے۔
میر ہے ہیں ہے۔

ابلِ خاندان کے مافد ملوک ومودت اور بزرگانِ خاندان کا حفظ مراتب تربیت کام زو لازم محت۔ عیدین وغیرہ کے موقع بربزرگوں کے سلام اور نذرین گذار سے کے سلے سیجی جاتیں۔

اله مولوى عال الدين خال مروم مدارا لمهم رياست البنيرك برست التيرك برست مقد اورسركا دعاليدان كو البنير فا ناكهتي عقيل -

١٠ وارد دوله ، نواب باقي محمد حان بهادر نصرت جنگ

• •



نواب شاهجهان بيئم حلى مكان

نداب سکندر بگیم عموماً با توں باتوں میں نہایت و لنٹین نصائح کرتی تقیں اگرسی بات سے شخ کرتی تو بڑی مجست اور نرمی سے مجھاتیں اور جب کبھی اس کے خلاف علی ہوتا تو بجائے تینچہ وتا دیب کے روظ ہاتیں۔ برسات بیس عوماً بچوں کو بھوار میں بھرنے اور پانی سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح سرکا رعالیہ بھی کھیلا کرتیں نواب سکندر سیگم نے ایک و فعہ منع کیا انھوں نے نہ مانا اور پر کھیلیں تو وہ خفا ہوگئیں اور س وقت تک خفار ہیں جب مک کرسرکا رعالیہ نے معافی نہ ماگی اور معانی بھی سے بری اور لطور اقرار نامہ سے کھی جوان کے ائستاد نے لکھوائی ۔

سرکارعالیہ کی اد د لی سے لئے ریاست کی فوج سے سوار وہیا دے مقرد سکتے لیکن خاص طور پر شرفا کے لڑکوں کا ایک رسے الہ اور لڑکیوں کا ایک گار دہجی مرتب کیا گیا ۔

اگرچر نواکسکندرمگیم تقریبات بین بهشیرمادگی کے ساتھ متر بایب بوتیں کیکن سرکارعالیہ کو پوئے تزک احتتام کے ساتھ سلے جاتیں اوراس کی بے انتہا یا بندی تھی۔

اُن تقریبوں میں ساون کی جی ایک تقریب بھی باغ فرحت افزا میں ایک خاص حلسہ ہوتا تھا جس میں سرکارعالیہ کی ہم من سہیلیاں اور مززخاندانوں کی لواکیاں جمع ہوتیں درخق میں جموبے والے الحطاقے اور تفریکی مثنا غل جاری رہتے شام کوسرکارعالیہ اپنی ہجولیوں کو کھلونے عطا کرتیں اورجوڑ سے بہنا تیں۔ بعض مواقع پر رعایا گئے وہات کے بیٹے عمل میں ابلائے جاتے وسرکارعالیہ کے باحقوں ان کوشیری

کھلونے تقیم کرائے جاتے۔

جب عرکی این منزلیں طے ہوگئیں تو ۱۱ جادی الاول ۱۹۷۱ھ یہ ارزمبر ملاکا اورخو ہی التہ اللہ اورخو ہی الاول ۱۹۷۱ھ یہ اورخو ہی اللہ اورخو ہی اللہ کا فاکہ بنایا اگردو کا توسیم انگریزی کے منتخب اسا تذہ مقر کئے دستکاری کی تعلیم سلئے ہو شیار مغلانیاں مامور کی گئیں سف سواری اورخ اندبازی کے لئے با کمال تعلیم دینے والے معین ہوئے خون تعلیم کا مہاں بیقصد مقاکدان اوصاف کی کمیل ہوجائے جوالی حکم ان سکے لئے ضروری ہیں وہاں اس مقصد سے جہاں بیقصد مقاکدان اوصاف کی کمیل ہوجائے جوالی حجمت م ہوں جو فراکض منزلی میں ہر در حباور ہو پیٹیت کی عور توں کے لئے خاروری ہیں اسی کے ساخة اصول مذہب کی خطرت اور فراکض مذہب کی یاسدادی کو ترمیت توسیم کا جزوا ملی کی کے اسادی کے متاب کی خطرت اور فراکض مذہب کی یاسدادی کو ترمیت توسیم کا جزوا ملی کی گا۔

نواب سکند بیگیم انگرمزی سے ناواقفیت کی وجہ سے خود استعلیم کی ترقی کا انداز ہنیس کرسکتی تقیں اس واسط العندل في بيانتزام ركها لقاكر لورمين احباب كوامتحان دِلواتيس اوران سے اطبینان كرتي-إس سار تعليم كويا ويحسال كذرك من كسار رجب همالاه و ٣٠ راكتو بره المارع روز مجعم كو لذاب كندر عجميكانتقال بهوكيا اورمجيراس نظام مير بحبى تغييراً كميا اورنيا نظام قائم بهوا جنا غيرسر كارعاليير نے خود تر مرفر ما یا ہیے کہ:-

«تعليم كاجو نطام معيّن تقااس ميں دؤى دېرتهى بهوگئى خونتن خطى كېمشق بالكل جاقى رىبى اگر حيرقران مجيد كياره مال كي عرمين ختم بوكيا مقاكر دُور كرتي تقى اورمولوي جال الدين خالفها حب بها در مدارالم يام ايك گفتنه ترجمه ادتفسير برطيعات يحقه دلوي مخرا توب صاحب بھي ايک گھنٹر تعليم فارسي ديتے تھے دوگئٹ تعلیم انگریزی ہوتی تقی اسی کے ساتھ میری روبکاری میں صدور احکام کے لئے وہ کا غذات بھی پیس بوت مقرحن كي نسبت سركا فطير كان كافاص حكم تفا"

ا میسے کاغذات جن کی نبت روبکاری مرمینی کاحکم دیاجاتانا ئب میرمنتی بین کرتے اور جواحکام سر كارغالديكه وايتى أن كيمسودات بيلي سركار خلد كان كى دوبكارى بين بغرض ملا خطرو الله بيش كي مات محقاس موقع برمركارعالى براتب اللح اور مدارج سررست تذنه فنثين بهون كم كليخوجي موجود رتبي سركار خلات بيني وأسب مندر سبكم ك انتقال ك بعد حب اواب شابهمال سبكم (خلاكال) فران د وائے ریاست ہوئیں توسرکا رعالیہ اِ قاعدہ ولی جہتر لیم کی گئیں مراسب مصدرتشنی و ولی عہدی اوا كين كے لئے ايجنت نواب گورز حبزل كالبحويال مين حب ضالطه درياد منعقد مهوا معمول كے مطابق تقريب هؤيل حبب ولي جهدي كالعلان بهوا ترسر كارعالبيه في بحي اس مصلكر مين ايك موزول تقرير فرما في -تار تخ عالم میں ایسی بہت کم شالیں مکیں گی کرایک یا زوہ سالہ سنتہ ہزادی نے کسی در بارعامیں اں ورج متانت کے ماقد بغیری مجیک کے تقریر کرکے تمام حاضرین سے خواج عین لیا ہو۔ ے۔ میٹ کالیے میں سرکارعالیہ کی تقریب نشرہ نہایت شاندارطابقہ رکی گئی بھویال ایجینبی کے اکثر امراً اور اعداد ہے۔

يديين إصحاب موعوكيَّ مَنْ أكب واخوانِ رياست اورمتوسلين ورعايات طك كي دعوتين موكين،

ه و اب شاهجان بکم-

سر کا رخانشیں کوسرکارعالیہ کی متابل زندگی کابھی بہت خیال تھا 'مجھویال میں دونسلوں سے ناندانی بیجیدگیون کی ایک صورت مرائی تحتی نیزایسے الاکے جواس رست تہ کے اہل ہوسکتے ستھے صروری صفات من مراسة اس ك جويال س الهربة عور وهين كساط سلت المراب مقام أرُّور نواب احدهلی خان صاحب بہا در کومنتخب کمیا ہو جلال آ با وضلع منطفر نگر سے ایک معزز ومتاز افغانی خانیان كے اور نظر تھے اوران كاسلسائەنىب خاندان بھويال سے ملتا تھا۔اى زماندىي سركار خلدشين ان كوليم وترمیت کی غرض سے بھویال ہے ائیں لین کونی سم وغیرہ نہیں کی گئی اُن کے آتھال کے بعیراوریا گا بھی آئے لیکن کوئی پاجلانہ فیصلہ نہیں کیا گیا جب سرکارعالسیہ کی عمر شا دی کے قابل ہوگئی تو اس وفت (سركارخلد كان) نواب شابج ال بركم في اداكين رياست معتدرين فت ريم ست ميرمشوره كيا اورأن الطكول كے نام بھى جن كے بيام اسكے عقيبين موسئے ليكن بداتفاق وكترات رائے مركار خلاشتى كى تجويز مناسب وموزول قرارماني اب آخرى مرحد سركار عالميه كى منظورى كا باقى عقابير حلاس طريقيت انجام بذير مهواكه ووكل فأمجن كمتعلق غوركياكيا مقاتسركار والبيك ساسف بيش كي كُفك ان میں سے جب کومناسب او دمنظور کریں اپنے دیخط اور اپنی فہراس نام برتبت کر دیں سر کارعالمیہ نے اسى نام رجر و يخط تبت كرديد إس كارروانى كتيميل كالعدبزرلية تزليطروالسراسة كوالله دى كئى ينزاك فينسى والسُرائ في في الهميت معامله ك لحاظ سے الحنظ كورز حزل سنظرل أنا ياكو بدايت كى كى بذاتٍ خاص إس تجيز كى سركار عالىيد سے تصديق كى جائے چائے اس مقصد كے سائے صاحب موصوت کھومال آسائے۔

ایک مشرقی بالتصوص مهند دستانی شهزادی سے اور دہ بھی آج سے ستر برس بینے ایساسوال د جواب جس قدرا ہم اور نازک ہوسکتا تھا ناظرین خود انداز ہ کرسکتے ہیں -سرکار عالیہ نے اس نازک واہم موقع پرعہدہ برآ ہونے کے متعلق اِس طرح کھر پر کمیا سبے کہ:۔ "اگرچهاس ال کا زبانی جواب دینا مجدید بوجهاس بسم در داج کے جوہندوستان میں سبے نهایت گراں تھا مگریم کا دخلہ کا رسے فدیمی قوائد کا رسے فائریم کا دخلہ کا رسے فائریم کا دخلہ کا رسے فائریم کا اظہار کرے گئے کہ برینی معاشرت اور سلمانوں کے فدیمی قوائد کی دوسے کوئی مثر م کی بات نہیں ہے کہ آدی صاف الفاظیں اپنی خواہش کا اظہار کرے اسکے میں نے جواب دیا کہ" واقعی میں نے اپنی خوشی سے یا دواشت زیج بٹ برائی جمرور حضور والسرائے صاحب میروں نے مجمور والسرائے کی صندت میں جمجور والسرائے کی صندت میں جمجوروں ؟

ال كابواب بين حرف برافيظ ليسس " دس كرخاموش بوكس -

صاحب موصوف ففراياكه كيداوركمناسي

میں نیلسلگفتگودوبری جانب بیمیراکد بجزاس کے اور کھے نہیں کہ آپ میراسلام لاردھ حب اوراُن

کی دخرص احبر کی خدمت میں تحریر کر دیسے کا "

ان مراک کے طرد نے کے بعد گئی وغیرہ کی تمیں گئی ترجب دواج ریاست دولھا سے ایک اقرار نام بھی لیا گیا جس بڑھائین ریاست اور لوٹٹکیل ایخیٹ کے دخط بطور شنبہ ادت تبت کرائے گئے ایک سال جارہا ہ کے بعد ۱۳ ہر ذی الحجہ سلالات ہے۔ یکم فروری ہے جمائی دوز دو تنزیہ کو نہا بت دھوم اور سنا بانہ ترک واحد تنام کے ساتھ یہ تمبارک عقد مہوا۔ دوکر ور روہید جمر فرست اربایا یا اور ریاست کی جانب سے دولھا کو "نظیر الدولہ سلطان دولہ" کا خطاب دیا گیا نیز جائیس ہزار روہید کی جاگیر عطائی گئی ۱۹ لاکھ ۲۳ ہزار روہیدی الاندی میں ہوا ہوں کے توشک خاند میں جمیجا گیا سرکا رعالیہ کی ۸۰ ہزار روہیدی الاندی بائیر جوابتدا سے مقرد تھی بیستور قائم کریں۔

ج برب سور می برسوری مهربه این مهربی این میران میران میران میران میران می سودی میران و متاورت تقریب این میراند و تقریب انجام بذریه و سائع میراند و الله با میراند و الله با میراند و میراند و میراند و میراند و میراند و میراند

ان سرکارخار مکان جب جمیع الصین معراس سال منافشین ریاست ہوئیں تواس وقت وہ بیو تھیں اور پروٹی رہی ہی تا کہ مسکونیا تخیر میں اللہ معراس سکے نیا تخیر میں اللہ معراس سکے نیا تخیر میں اللہ معراد میں معراد میں معراد میں اللہ معراد میں اللہ معراد میں اللہ معراد میں اللہ معراد میں معراد م

اس وقت مک تمام خاندان سے عزیز انہ تعلقات ہنا بیت مگفتہ سے سیکن اس تقریب میں خاندان اور ملک کی سب متماز وجوب ترین ہتی نواب قدسے بیگم شریک دیمقیں تقریباً ایک سال سے اُن کے اور سرکار

﴿ بِفْنِيرِحاً مُسْتِيرٍ ﴾

اور تهجرعالم اورصاحب تصنیف و تالیف سق ان کے جدا مجد سیراولا وعلی خان بها در نور کی گئی کی دولت آصغیا و ارمیر کبیرنواب الدالفتح خان من الامرا کے اقربامیں سے سقے سرکا رخانت میں کے عهد حکومت میں بجوبال وار درم سے اور مختلف عهدوں پرامور رہنے اوراس زمانہ میں دفتر انشاد سکر ٹریٹ ) میں ختی روبکاری (سکر ٹیری) اورامیر دبیر دخانی کے خطاب سے میں زسکتے۔

مولوی جال الدین خال مدارالمهم الی است حضول نے اپنی خدمات و دفا داری اور اور اف و قالمیت سے خالان ریاست میں ابنی غیرفانی عزت وجمت قائم کر لئی تھی ان کے معاون و مربی سقے اور الفول نے اپنی بردہ دختر ذکریم کم کاعقد مجمع آت کر دیا تھا۔ مدارالم مصاحب کی اولا ومیں صرف الوکریاں بہی تقیس اور دا ما دوں میں ست نے یا دہ قابل میں داما و سے آت کر دیا تھا۔ مدارالم مصاحب کی اولا ومیں صرف الوکریاں بہی تقیس اور دا ما دوں میں ست نے یا دہ قابل میں داما و سے آلی داما و سے آلی دری تو جب کا مرکز بن سکتے ہے عرض محاصف الدر کا عقد بہوگیا ریاست میں کو رکنٹ کی طرف سے ضاعت اور اور امرالملک دالاجاد کا خطا ب عطا ہوا۔

اس مقدکے وقت سرکارعالیہ کی عمر ۱۳ سال کی تھی او جب اُن کی شادی ہوئی تو بیز ا منات استف شدید ہو گئے تھے کہ اس تقریب میں نواب قدسیہ کیمیشر کیے بنیس کی گئیں۔اور بھر تقریباً کل تعلقات منتقطع ہو سکئے ۔

وَاب قَدْ سِيمُ عِلَي مَنْ مِرَكِار عاليه كَيْسَتَقَبِل كَى طون سے مجی خطرات بيدا ہو گئے سفے اور وہ بريتان رہن لکين قيس اِس لئے مرکارعاليہ كی نتا دی كے بعدا كيني ميں يرتقر كِ كى گئى كە:-

" نواب ملطان جبال مبگیم کومیری حکرتشکیم کم پاجائے اور بصورت اولاد فرزند نرمینه والی ریاست ہو اور دختر

خلد کاں کے مابین رخبن بیدا ہو جی تھی اس سکے وہ اس تقریب میں برعو نہیں کی گئیں او رحب الحنول فے شفقت سے مجبور مہوکر اسپنے محل پرتقریب جمعہ کرنے اور دولھ اولہن کو تحالفت دسینے کی مکرر و باصرار خواہش کی تو صاف جواب دسے دیا گیا کہ: -

"کئی بارگزارسٹ کیا گیا کہ اب ضرورت ایسے رسوم کے اواکر نے کی حضور کونٹیں سبے چھنور کی دُعا کافی سبے ۔خدائے تعالیٰ نے اسپنے ضنل وکرم سے و اب سلطان جہاں بیگم کوسب کچھ دیا ہے وہ کسی چزکی متاج وصاحب مندنیں "

سركارعاليك لا يحك بلي كيشيدگي ورنجش كجيكم كليف كاباعث نديقي مكروه جبورتص تقيس-

ولادت صاحبرادی ولادت صاحبرادی بیدا بوئین سرکارخلد کان نے سرت وخوشی کے ساتھ حزوری مرام انجام نیے بقیری ا بلقیس جہال بیکم بلقیس جہال بیکم بلقیس جہال بیکم نام رکھا اورخو دہی برورشس و تربیت سنسر درع کی -

سفر کلکته اور شهرادهٔ سفر کلکته اور شهرادهٔ کی تشریف وری مزد کے سلسا میں مرعو کی کئیں جنائی باہ و ترم سر کا رعالیہ و بلز سسے ملاقت است اواب صدیق حن خاں نواب سلطان دو لمااور دکیر حتم و ضرم کے ساتھ عازم

ككست بهوئين سركارعاليه برسبب علالت دربارمين سفركي من برسكين البتة ايك رسمي ملاحت الدين

بقيرحا كمشير

میری جانشین قرار دی جائے"

اس ترکیب کاکوئی نیتی بذی کال گرباہی شید گرباہی شید کی سف شدیر صورت اختیار کرلی او تعلقات شقطع کر لئے گئے اینی و رز ٹلینسی میں جاگیر کی نیظمی اوران کے اہلکاروں کی جروقعدی کی شکا یات گی گئیں اوران کے اختیارات ہیں بہتا ہذائ کی کوسٹسٹن شروع ہوئی گربیٹی اضروں نے اُنگا احرام محوظ کھا اور سلے دصفائی کے لئے کوشٹسٹن کی جو دئن سال کے بعیر اللہ اللہ میں کا سیاب ہوئی اور نواب قدر سیدیگم نے اسپنے مال اور متاع اور اموا جا سے دمان خیر کی فہرت سرکار خلاد کا سے بیارے جی اس کے بعد وہ تقویاً ایک ل زندہ ہیں اور ہم ہر جو مرف کا احد مطابق کے ارتبر براٹ کے دم دو اور اور اور اور اور اور اور باکی دعوت سے بہاں جمعہ کے دن دو لہا وہ ابن اور اعتراوا میں بنا دی بیاہ کے موقع کی جاتی ہیں ۔

سترکت کی اس موقع برتنم ہزادہ ممدور نے دوران گفتگویں سرکارعالیہ سے یہ دل حبیب جله فرمایا کہ:-"اس وقت ہم اور آپ ایک ہی درجہ برہیں آپ اپنی ریاست میں کراؤن نیسس ہیں او دیں لطانط نظام شیر میں کراؤن نیسس ہوں "

ولاوت نواب حگرنصرالله خال اورچار نیشتوں کے بعد خداوند کریم سے اولا دزیز علا کی بعنی از اب نصرات خداں بیدا ہوئے اس ولادت سے یوں تو تام خاندان کوخوشی ہوئی لیکن سب سوزیادہ مسرت نواب قدرسے بیگیم کوشی ان میں باوجو خصیف العری اور گوست نیٹینی کے ایک عجیب جوش مسرت تھا حسب رواج ملک ملازمین طیوط سی بیجا ضر ہوکر بندوقیں سرکر سے سقے سرکار قدرسیگیم کو مبارک با و دسیتے محد اور وہ شادان وخنداں اُن کی تہنیت قبول کرتی تھیں ان لوگوں کوشرینی دیتی تھیں اور الغام میں نہایت فیاضی کے ساتھ رور تیقیم فر اتی تھیں ۔

اس و تت تک بنطالهر نجر مرکار قدسیه بگیرک اورسب کے تعلقات تنگفته سے لیکن اب سرکا خلائک کے مزاج میں نواب والا جاہ کا اور وہ جبرت بطوع پی تف اور وہ اسپنے احتدار واستبدا دکی جا و بے جانگات کرتے رہے تھے اس موقع برجبکہ سرکار عالمید کی ڈیوڑھی بڑی متوسلین ملاز میں بند وقیس سرکر رہبے سکتے لواب صاحب نے نہایت ہی نامناسب اور اہانت آمیز طراحیہ برجلب کے اس کو کو کا کا سنے اور بند وقوں کے کا افران کی ممان کو تعمیل میں اُن لوگوں کے کا سنے اور ابن کا محمد بھا اور اس کی تعمیل میر بینتی احراد کیا ۔ بند وقوں کے سرکرے اور اس کی میں اُن کو کرا ہے۔

فابسلطان ولهانے بادل ناخواست تعمیل کی اور بذرایع بولیف بر کوار خلائ کواس واقعه کی اطلاع

دى مگر جاب مى خودان يى كوتهديد كى گئى-

اسی طرح نواب قدست بیگیم توجی تخریری مالغت کی گئی اور ایسی ملخی مراسلت بهونی که دونون میں بنا اسی طرح نواب قدست بیگی کی اور ایسی ملخی مراسلت بهونی که دونون میں بنا ایت بهی ناگواری بیدا بهوگئی به بحیر باوجود نواب قدست بیگی کے سخت اصرار کے بھی اس امر کی اجازت مذرک کی که مرکارعالیہ کی وہ اسینے محل پر دعوت کریں ۔

ک یعبی ایک عبیب اتفاق ہے کہ جس سیال ہنزادہ ولیز تخت نیشن ہوئے اسی سال سرکارعالیئر سندا ریلے ریاست ہوئیں۔ سلھ ملاحظہ ہومراسلت مندر حبر جسفحات تزک سلطانی ۱۲۸ تا ۱۳۷ دربار قبیری کی تمرکت این مورد را تبید در این منتقدهٔ دالی میمیت سرکا خلدمکان شور دربار قبیری منتقدهٔ دالی درباری منتقدهٔ دالی مرباری می تمرکت کے لئے تشریف کے گئیں مگراپنی علالت کی وجہسے درباری مراسم میں سنریک نہ بوکیس البتہ لواب سلطان د لھاسٹر کی ہوئے۔

صاحرادی آصف جهال کی

۲۵ رشعبان محولاله همطابق ۴ راگست منشطای کوصاحب زادی اصف جهال میگمرکی ولادت مونی -

ولادت درسر کارعالمیری علالت اس ولادت کے بعدسر کارعالیہ خت نلیل ہوگئیں تین ہدیدیں

صحت ہوئی سرکا خیاد کیاں اوبسرکا رقد سیر بیگم نے بہت کچیخوشی دسسرت کی صدقات اور مبرات میں زر کمثیر صَرِف کیا سرکارقد سے بیگیم نے سرکارعالیہ کو خلعت جیجا اور ساتھ ہی سرکارخلد مکاں واب صدیق حرفیاں سرکارعالیہ' اور لؤاب سلطان دولھا اور سب بچیس کو ایک ایک لاکھ روپیہ نیفت دہجی تھا۔کیکن سب دواس کر دیاگیا۔

سرکت دربار کلکته شرکت کی اور کاری این کے بعد مرد کار کار کار میں میں کار عالیہ۔ نے مراسم میں سرکارعالیہ۔ نے مرک میں سرکار خلد مکاں کی وہ نار خبی وکشیدگی جو با بیخ جو سال سے دل ہی دل میں بھتی صاف صاف ظاہر ہونے لئی جوروز بروز بڑھتی گئی اور بچر آخر وقت تاک قائم رہی ۔

صاحبرادیوں کا انتقال کے عصر سے سرکارعالیائے ایک سخت مجبوری کی دجہ سے اپنے

۔ ملے اسی موقع برفواب صدیق حسن خال کویداع از حاص ہواکہ او فرکی سلامی قلم وسرکار اُنگریزی میں مقرد کی گئی بیکن س کے معددہ واقعات بیش آسئے اُن کے صبیح یا خلط نیتجہ کے طور پر مھشٹ کا میں خطاب و سلامی کا اعز از سر دہوا۔اور فوام مب گوسٹ نیٹین کر دسیئے سکتے۔ ہی پاس رکھ لیا تھا کچھ ولوں کے بعد دہ بیار ہوگئیں اور بالاَ خر ۱۲ سال ۹ ماہ کی عمومی و رہیج الثانی ہے بسالے ہے روز حبحہ کو ایک جہدینہ کٹالیف مرض اُسطاکرانتقال کیا بشدائد مرض کے نہ مانہ میں سسبہ کارعالیہ نے ہر حینہ کوسٹسش کی اورخو ڈٹاج محل جاکر عاجزی اورٹ تُت کی ٹیکن سسبہ کارخلد مکارکسی طرح تشریف لائی ل ومربھیا۔ کوسکین ویں لیکن دہ راضی نہ ہوئیں ۔

بنوزبلفتین جبان بگیم کاصدمه تازه تفاکه تقریباً دهائی سال کی سخت علالت کے بعب مساحبزا دی می مست می است کی اور می مست صف جبان بیگیم نے ۱۸ جرم طالع کی ۲۲ جولائی سے فیرائی کا کو بیھر ہم اسال جارہ او ۲۲ یوم میں سے کی اور اِن دو نورغمناک مواقع پر سرکارعالیہ مال کی تسلی سے فیروم رہیں ۔

۸ ررزی الا ول طلطاله ۱۹ روسمبر الاهای حب بها در روزیجشنبه وقت ۱۹ بیج صبح اللحضرت اقدس کی ولادتِ بإسواوت بونی -اگرصه

اعلىمخضرتيا قدس نواب مميدالله خال صاحب بها در زا دالله عرد فو مشرفه كى ولادت

ریا ستے کوئی رہم نہیں گئی نکسی خوشی کا اظہار ہوا اور بندسر کارخلد کال تشریقِ لائیں لیکن سرکا رعالیہ کو کسکیدنِ قلب حاصل ہوئی جدیسا کہ خود مخر ریز را با ہے :۔

'آس مولود سعود کی ولادت سے جھے ہے انہتا مسرت ہونی کیونکر صاحبزاوی آصف جہاں بگی کے انہتا مسرت ہونی کیونکر صاحبزا انتقال کے بعد میری طبعیت ہرو قت منگلین اوراُ واسس رتبی تقی اس نعم البدل کے ملنے سیستی میں وواڈراس اورافسروگی جاتی رہی ۔ وہ اُداسی اورافسروگی جاتی رہی ۔

خدا وندکریم کے جرب بڑاتسلی دینے والا ہے کو یامیسے بڑم زوہ دل کی تسلی سے لئے لینے فیض وکرم کا فرت تہ بھیجد یا۔ بغوائے لِلد ؓ کُنْ مِثُلْ حَظَ اللّٰ نُشُونَ مِن سنے اس بچپہ کو صاحبرادی بنتیں جہاں بگیم واصف جہاں بگیم کا بدل کا بس مجھا۔ اس میں شک بنیں کہ خدا وند کریم کا فضل اور اُس کی رشیں مختلف صور توں میں طرح طرح سے جلوہ گر ہوتی ہیں جو شارمیں بنیں آسکتیں ''

صباحبرا دول کے عقد کی تقریب کی عرب ۱۷ اور ۱۲ سال کی ہوگئیں توسر کارعالیہ کوان کی فک کی فکر ہوئی اور بوساطتِ وزارت سرکارخلد کال سے استصواب کرکے نواب سلطان و واہا کی بھا بخیوں سے نیبت کی - اِس موقع بریسرکارعالہ نے انتہائی کوسٹ ش اور نہا بیت عاجزا نہ طور بریعانی تصور کی درخوات کرکے اصرار کیا کیسر کارخلد مکاں یہ تقریب اپنے استوں سے انجام دیں لیکن کامیابی مذہوئی اور مجبوراً بتائی

۲۵ رجب مناساج کوساده طور رسم عقد کردی گئی-دار در الله این شاه جهان بیگری علالت بیلات العض می گروافعات

اوآ خرربیع الاول جبسیاه مین سرکارخلد سکال کی طبیعت ناما زہوئی روز بروز مرض بن وقی میں دنی دی علالت امونی کری سرکارعالمیہ کو بھی ان طلاعیں ملتی رہی تقیل جس سے شب وروز برجین علالت کی اطلاعیں ملتی رہی تقیل جس سے شب وروز برجین مراکزیں اوراُن کی عمت کی دُعا ئیں انگیش خود جانے میں طرح کے امذیضے تقیلین بے تا با بذشریف کے ایک بیار گئیس مگرجس جذبے کے ساتھ کئیس اور فوائی ہی اور فوائی ہی جو دا تعات بیش مگرجس جذبے کے ساتھ کئیس اور فوائی ہی تر ایس بی تر کی ملائی اور کو ہم افتال اور کھی اور کو ہم افتال میں بھر براتی ہی ہو میں بیار میں بیار میں بیار بیار بیار کی اور کو ہم افتال میں بھر براتی ہی ہو میں بیار میں بیار میں بیار بیار کی میں بیار بیار کی بیار کی اور کو ہم افتال میں بھر براتی ہی ہو براتی ہی ہو براتی ہو بھر بیار کی بیار کی کھیل کے در میں بیار بیار کی بی

أتب محجه سے زیادہ عنبطا وصبر نہ ہوسکا ورمیری عبیت ان واجبی اندیثیوں پیفالب آگئی جو السبی حالت میں ان کے ایس جانے سے صروری منتے کیوں کہ مجھ کو افترا پردازوں سے مہسیت کھٹاک رہتی تھی۔ میں ضط إنة تاج محل كوروانه هونی مسجھے پاؤمیل كاراسته كوسوں دورمعلوم موتا تضا خدا خدا كركے مجيحل مي قدم ركبنے كى نوبت آئى۔اس سے پینیتریں صرف ایک مرتبرصا حزاد کی بیتیں جہاں جم کے زیار علالت میں سرکار خلد کار کولیتے ای طفی میا اب ان کی عمیادت و خدمت کیلئے آئی سےخت كرى كاميم داو بج كاوقت على مي كوئي راسته بتالے والا بھي ندعقا رسب جانتے سے كمي خون کے ویش اور محبیکے اٹرسے آئی ہوں لیکن جرتھا بریگا نرتھا۔ بجائے اس کے کہ السی حالت بی میرا ا الله المونية تسلّى بجراجاتا -ان توكون من بينيني اوركفرار بط بعيل كن مين ايك ايك سے وقعتي موفي سرکارخلد کا کے کرے میں پینی وہ اورضع کے لیٹی ہوئی تقیں میراجی جا باکہ ماں کے پاؤں سے ليك كرخوب روكول تيلوك سي الكسيل ملول اورج جين كمد ٢٧ برسول سيدول من مجرا بوا وريا كى برس كروب كول كركاول وكرسركار كخفكى كيفيال أوركليك خوف مجه جرارت نہ ہوئی اور دیوار حسرت بن کر کھوی رہ گئی صاحبے ادہ میدانتہ خاں صاحب سانہ نظروں سے يىالت وكيورىيە ئىن كۇركارغادىكان نىغىمىرى جانب نظرىكى بوجياكى الىم كون بوۋى كونلات سے اُن کی نظر شرصٰعت آگیا تفا کمرہ میں اس وقت ذرا اندسیرانجی تقا اور تیرہ برسول کے وصیرین حاتی صدات التفات التفات ميرى بكيت مي اليا تغير بوگيا تفاكة مركا رخلد كال مجھ ميجان نهكيس مي

فالوش ربی کیونکه مجیے خیال تقاکیلیتیں جہاں کی مرائد کی طرح اب بھی خفانہ ہوں اور منگی سے زائم کو نقصان نرمینے جس سے جہجے بحرکرائن کی زیارت کرنے کامو تع بھی مذیلے -

اُمفوں نے پیرکہاکہ "میک کون ہو ؟ کیو سنیں ہوئتیں ؟ "پیں سنے بھرجی جاب نہ دیا۔ ہمزیارے بہرکارے بسکے مرتبہ استفسار کیا توان کی ایک خواص نے جو دہاں حاضر تھی میرا نام بنایا اور میں نے بہایت علی مرتبہ استفسار کیا توان کی ایک خواص نے جو دہاں حاضر تھی میرا نام بنایا اور میں خاموش بہی تھی۔ دہی سے درت بست موض کیا کہ نر کا دمیری خطامعا ف فر ما کین "کیلن جس انہ لیتے سے میں خاموش بہی جا کو۔ ہم میٹی آگیا۔ اس صادق البہد خاتون محترم نے مگلینی ملی بہوئی خطگی سے فرما یا کہ "میم اس وفت چلی جا کو۔ بھارے بعد اکر بھا تا کہ میری موجودگی اُن کی تعلیف کی زیادتی کا باعث ہوگی۔ آخر دوسے رکھرے میں دافشی تھی۔ جانتی تھی کہ میری موجودگی اُن کی تعلیف کی زیادتی کا باعث ہوگی۔ آخر دوسے رکھرے میں دافشی کی نیادتی کا باعث ہوگی۔ آخر دوسے رکھرے میں عبائی کہ لیکن ایک خواص نے اگر کہا کہ مرکا کو رائی اور تا زہ زخم ہے کرمیں صدر مزل کو والب آئی۔ ۔ میں اُن کی جوری ول پر ایک ورتا زہ زخم ہے کرمیں صدر مزل کو والب آئی۔ ۔ میں اُن کی جوری ول پر ایک ورتا زہ زخم ہے کرمیں صدر مزل کو والب آئی۔

اسرکان فلد کار کامرض روز بروز بکر لحد برخی برخست اکیا اور بالآحن ۲۸ صفر مولئ کامر من مولئ کامر من روز بروز بکر لا منت پراتنده استال کیا۔ دزیر ریاست (مولوی عبدالجبار خان صاحب مرحوم) اطلاع کی غرض سے ایوان صدر منزل برجا ضربو سے سرکارعالیہ فزراً ہی تاج محل رواز برگئیں کی جس حالت میں گئیں اور جس طرح وہ دن گذرا اور رات بسر ہوئی وہ سے رکا عالیہ سے بی افغا خامیں بیکٹی کہ :-

"میں اس دن صبح ہی سے غیر مولی طور پر پریٹیان متی ۔ تجھے ہر جیزیر اواسی جائی ہوئی نظراً تی متی کہ اس سائے مغلیم کی صدامیہ کے کانوں میں بنچی ۔ ابوں کے جوبر سے صائ میں وم کھٹے گیا۔ اور اُنھوں سے اسوجاری ہوگئے گیا۔ اور اُنھوں سے اسوجاری ہوگئے گیا۔ اور اُنھوں سے کا گذرا ہوا اُن اور یا گیا۔ اور میری زندگی کے اس حصہ و جسس میں طبیل القدر ماں کی محبت و شفقت کی مسرت مجب نصیب متی ۔ دائمی فرقت سے بدل دیا۔ اور میری ماں کو ایک نظوں سے صورت میں مجب کے رساستے لاکھڑا کردیا۔ گرجیتم زدن میں وہ پاک صورت تصور کی نظوں سے غائب ہوگئی اور بجائے اس کے ۲ برسوں کا ریخ دہ زمانہ ایک فوناک صورت میں نودار ہوائیسیان غائب ہوگئی اور بجائے اس کے ۲ برسوں کا ریخ دہ زمانہ ایک فوناک صورت میں نودار ہوائیسیان

آن احدى و المجينة شراب كى تارح مت كيا يجزئين وآسان براكي سننا الماسعام بواا ورب ثباتي أيا كانقنة أنجون كرماسن كهنج كيا و وزط آياكه كل يُنتي ها ألك بالله وجهد كه الحداث والنيك من وجهون و مرمل مي وأل بوئى - ومي مل جس مي بروقت جيل بيل رسى محق هم كو كامكان معلم بوتا تقار برجيز رعبرت وحسرت برس ربي تقى -

آخری دیدار اور تجییر این اس کردین بنی جہاں سرکا فلدمکان تام دنیا دی اقدار وکورت و کردیا دی اقدار وکورت و کمفین کا انتظام استین این آئیس بند کئے ہوئے واب شین استین المورکیا معلوم ہوتا تھا کہ دو با بن تام ترجیلادیں ۔ اور آخری منزل طاکر نے کیلئے مجہ سے رضعت اور کیا معلوم ہوتا تھا کہ دو با بن تام ترجیلادیں ۔ اور آخری منزل طاکر نے کیلئے مجہ سے رضعت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں میں نے لے تابی اور بے اختیاری کے ماتھ اُن کے قدوں کے بوسے لئے جن سے ۱۷ ہروں تک جو اور تام تام وارد اور تام تام وارد اور تام تام وارد و بارد و بارد

جی جا بنا نتا کہ قدموں کہ اِنتوں سے نہجو طوں اور آئہیں مصنے مبارک سے نہ بٹا کولیکن کی طرح مکن نہ تھا اور کیونکر موسکتا تھا۔ اخر تجہر یوکھنیں کا انتظام کیا اور جولوگ جزع فرع کررہے تھے آن کوسنح کیا البتہ تواب کیلئے میں نے سور کہ بقر اور کا کہ طبیب بڑھا گیا۔ می کا کید کی اورخو انتظام تجہزیو سکھنیں میں صورف ہوگئی۔ مرتبہ مورہ بقر اور سوالا کھ مرتبہ کلم طبیب بڑھا گیا۔ میں بج کے ہمنٹ پر بعد فراغ منسل کے خان ہوا جانب ہوئے نشاطا فرار واند ہوا جنازہ پرفرشکگان جمت الہی کا فراج سے جانب ہاغ نشاطا فرار واند ہوا جنازہ پرفرشکگان جمت الہی کا سابہ تھا اور ضائے الہی کا فربسس رہا تھا ''

الن علی و اور کرانے اسے کہ اور کملین رات میں کے دار سے بیدہ ہوتے اور کرکتے کے دار سے کبیدہ ہوتے اور کرکتے کے دار سیاسے جو منے میں اسے دار سیاسے جو منے کے دار سیاسے کے دار سی

اله صيف قدى بي كم أَلْجُنَّتُ عُ تَحْتُ اَتُنْهَ إِمِ الْمَعَا تِكُمْرُ

میری فرضی برائیوں کا بیان کرناا ورمجہ براہما ات لگانا واجات سے جانتے ستے اب تعرفین کرناا ورمجہ بن گزیا بھرکی خوبیوں کا شارفرض بچھتے ہیں خوض ایک لمحہ کے اندر ہی دوسرا دَور دَور ہو تھا وَ تبلُک الْاَ بَيُّا هُم نُک اوِلُها بَائِنَ السَّنَاسِ -

نیکن اُس دن نرحکومت کاخیال تھا اور مذفوال روائی کا دلولہ - ۲۷ برس کے بے انتمار بخ وغم ایک ایک کرکے سامنے آرہے سختے۔

شفقاند زجرة تنبيد ساسخة جاتى - اوكبى ٧٧ سال كى خبدائى كے حالات اور صدمات بيش نظر ہوئے گويا ميسے خيال كے سامنے ايك كتاب متى جس كے اوراق حبلہ حالہ أو سلتے جاتے تھے ''

ا مِن رَولال کشیدگی جواورات اقبل مین نظراتی ہے سرکار عالمیہ کے اقعات واسباب کشیدگی اور ان میں نظراتی ہے سرکار عالمیہ کے اقتصاب استعمال کا معالمی میں دور سائد عظیم میں ہے جو سرت کے راتھ عجرت

د لهیرت سے بھی ممورہ بسر کارعالیہ نے ایک موقع پر اپنی تزک میں سر کر فرما یا ہے کہ:۔ متار ترفز میں بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ ملک ومال کی وجہ سے مفیدین کی تنہ زازای<sup>ں</sup>

مگرمیتنی حالت جس میں سرکارعالیہ کی شاندار زندگی سے ۲۷-۲۷ سال گذرہے جن اسباب کا نیتے بھی اُن کے معلوم کرنے کے لئے ہم کواس زمانہ کے چنداہم واقعات پرنظرا ڈالنی ہوگی -

اسلناء من سرکا خلدمکال نے نواب صدیق حسن خاں صاحب (والاجاہ) کے ساتھ

مله حقیقت بیہ ہے کہ اس کتاب کے جن متعد دابواب میں اس کثیر گی کا تذکرہ ہے ان میں وہ سوز و گلانہ بحوا ہوا ہے کہ کوئی متض گرم انسوؤں اور ئرد آ ہوں کے بغیر ان کومطالعہ نہیں کرسکتا۔ متض گرم انسوؤں اور ئرد آ ہوں کے بغیر آن کومطالعہ نہیں کرسکتا۔ ملک مؤلف سواخ نے ان واقعات کے فکھنے میں حب ذیل کتابوں سے استناد کیا ہے۔ برین میں ان

٧ يهويال آفيرس مطبوع مشهداع مولفه سركار خلد كال (أردوا ماييشن)

عقدتانی کیا-ان کورسیع اختیاراتِ حکومت دیئیے اور اولٹکیل ڈیپائرمنٹ نے حصلہ افزائی کی رفتہ فینتہ یہ اختیارات والیان ملک کے ہم مرتبہ ہوجائے کی خواہش و کوسٹ شر کی بنیا و قرار پائے مگر اس عصت مد سے خاندان ریاست میں تعصبات بیدا ہو گئے اور بالخصوص اواب قدر پینکم کوسخت ناگوار ہوا، اواب الاجاہ نے مراہنت، رواداری اور اخلاق و حکمتِ علی کی حکم ختونت سیختی، نفرت وحقارت اور خمال روایانہ افتدار کی بنود و نماکشش کو اختیار کیا ۔

منقطع ہو گئے۔ میال سین محدخاں برعتاب ہوا وہ ترک وطن رمجبور موسے اور اُن کی مبالکیر ضبط کی گئی۔ نواب صاحب کے تعلقات زوجُراول کی اُس اولاد سے جوشو ہرِاولی سے استیجے نہ سکھ بلکم بڑی صد کک ان میں باہمی ناگواری اور نفزت متی ۔

بر المدیک میں بین بربی موسی میں مربی میں ہے۔ سرکارعالیہ کے سوشیلے عبائیوں مجبیر محدخاں اور لطبیف محدخاں کے ساتھ حقارت کا برتا و کتھا اور اس امرکی کوششش تھی کہ سرکا رعالیہ اور لواب سلطان دولھا بھی اُن سے تعلقات منقطع کریس -

بفيه حاستبه

سر-الروض انصيب ع<u>ام ۲۱</u> -سر-البقاء المنن بالقاء المن عن ساجه مستفات نواب صديق حن خانصاحب مرحيم ه- وصيّت نامه الوالوفا قرفيق عيم 19 هم

٧- ماز صديقي سرم الايم مولفه سيفلي من صاحب-

ملك ان میں خاص طور برمیانجی ریاض الدین اور فقی سول قابل الذکر ہیں میاں جی صاحب فواب سكندر مبگیم کے اُستاد سقے اور فقی صاحب ریاستے اس قدیم خاندانِ علی کے رکن ستھ جس میں نصبِ افتا وراثتاً چِلا آتا تھا۔ سلک نواب قدسسیکم کے تجیتیجے اورا کی میزز جاگیردار سکتے ۔ سلک ابقار المنن بالقار المحن صفحہ ۱۰۸ یرب بویال میں ایک خاص افر رکھتے ستے اور بیاب کوان کے ساتھ گہری ہمدر دی تھی ' نواب قدسید بگم کا منصر فت تمام طبقات رعایا برایک خاص افر تھا بلکہ لیٹریک عہدہ داروں کے دلوں بھی ان کی خطمہ کے نقوش مرسم ستھے۔

نواب والاجاه اورسلمانوں کے سواد عظم میں عقائد کا اختلاف جی شدید مذہبی تعصب کی کلی میں دونا ہوگیا ساتھ ہی بعض انتظاماتِ حکومت اور بالحضوص بندولبت مالگذاری کے متعلق ایک عام شکایت بیدا ہوگئی جس کی رہنے دوائی آئیسی کے اُن المازموں نے کی جوریاست کے مالگذار سنتے اور تقتضائے حالات کے لیاظ سے ان تمام امور کی ذمتہ داری نواب صدیق حسن خال پر بھی ۔ ابتداءً سرکارخلد کال کو شکایتی خطوط دی اکف کے ذریعے سے لوگوں نے اطلاع دی نیکن جب کوئی اور نہوا تو اخبارات کو ذریعہ بنایا اور بالآخر در نیدائش میں سیجھ کیا گیا۔

ليكن ان پر تو كچيه زياده اعتنانهين كياگيا البته لزاب دالاجاه كي شهرتِ و بابيت اورايك قديم خطبه جهاد

کی اشاعت بر دلنگیل عمده دارون فر توجری-

اس زماند میں جزل ویلی سنترل انڈیا میں ایجنٹ گورز جزل تھے جن کو پہلے ہی سے زاب قدسیگیم کے معاملہ میں لزاب صاحب سے بدکمانی تھی -الحوں نے اس خطبہ کی طرف گورمنٹ آف انڈا یا کومتوجہ کیا گر لار ڈرین سے زبانی ہدایت و فہمائٹ کا ایا کیا اور کرنل بہزین انجاری رزیڈنٹ کے ساسنے

ك بعويال أفيس -

سله مانر صديقي ـ

سلام سلام از المان المحراج كور والهي عرصه گذراتها كه واكثر بنظر كي زهر لمي كتاب انوي ملم از "ف انگريزي حام كي د بهنيت براي خاص از والانها - اس كتاب مي كوزنت كوسلمانول كي طون سے بهو شيار وخر وار درسنے كي لمقين كي گئى اور بالخفول و با بيت اور بناوت كومترا و ن الفاظ سجبايا كي اتھا بنگالي و با بيول كے مقد مات كاسلىلى جارى تھا - كورنت كورنت كے افسر و با بيول كي المان و بحج بي سركرم سقے يون يرخوا و جو داكو بنظر مح و داروكير افسا - بيداكر ديا تھا - بهت سى داروكير محل بي بعد اور بعض علماكى كوشتوں سے دفع جوا -

( ماخوذ ازحیاتِ جاوید)

دہ حاک کر دیا گیالیکن اس کے بعد ایک طاف تو نواب صاحبے روا داری اور کمت علی اختیار کرنے کی جگداور زباد بختی او تنفر وحقارت سے کام لیا بلکه اس نوبت پران کے انتقامی حذبات میں توج بیدا ہوگیا ۔ خالفین کی ایذارسانی پر دلیر بوکرانتقامی تدابیر شروع کیں مگر معلیم ہوتا ہے کہ اس موقع برمر کا رضاد مکال نے حتی الام<sup>ران</sup> اعراض بمي كيا چنائيه لواب والاجاه و د لکھتے ہيں كہ !۔

" اگر مرا دست رسیخبشندای کنج روال را با ندکِ فرصت راست می توال کر د "

سله ان واتعات كے تعلق نواب دالاجاه نے اپنی كتاب الروض الحسيب يس لكھا سبے كه :-

« دریں عوض مدت جا رسال که ریاست را از موان المکاران ومتوسلان گوہر بگیم عبدّ هٔ فاسده و حریُرساعیہ ا .. بنش نت مظالم وعدوانات برزان آمد-زمره مفسدين راركب شرارت جنبيد - ال مفت ول ب رمهم میا بخیان و رمولان وکوچک ابرالان ایشاں انهما ز فرصت کرده وموقع اخذوم برست آورده ونزاع آسستاندما باكاشانه اياستفتيمت باردة غمرده كردنداني كردند وخورونداني خوندو بردند الخير ر دندو دا دند الخير دا دندوبا طلم محض راحق محت نمو دندست ستنعبها رِّميب حيْد مكوك توجاكند اوتهم بروز ما بنيتن يحت داكند

برضميرمنيررياست ذره ازار مخفى نيست ولكن سس

يين رجبي زجنبن هرسس بني زنند دريادلان چومو رج گهرآو ميسده اند این قدر با تضرورت د کنعبن حکام راخلانِ واقعه فهانیدند و با هم سنگر بخی با افزو دند آنا عاقبت بخيرماندبه

چوں ایں حمام نمکال طبینت وفقندا نگیزان بہا بم سررت سے راسے بسر مدعائے خود دربارہ این میم کاره نیافتند دری نزدیکی سه جهار سال نزدِ حکام بالأدست به و با بیت وامتال این مفاظ بدنام كردن منوامستندوتهمت ترغيب غنوانندآل شهرت دادند بجربهصدرعالي قدنينبت إيراتي ودولت عوماً ويبنبت ايس بيح است وصولت خصوصاً برقاضي باعدم تبوت اين قسم افتراآت و دوسری طون ناراض گروه میں برابراض فد ہور ہاتھا اور عوام دخواص کے جذبات مخالفت اشتعال بذیر سقے اس زارہ میں سرلیبل گرفین سنطرل انٹریا انجینبی میں مامور ہوئے ان کی نظرسے بہلی کارروائی گذر تمبی سختی ابعض دگیرکتا بوں رکھی توجہ دلائی گئی اور مخالفین کی طوف سے ہمایت منظم اور مضبوط طریقے سے

خذعبیلات شدور نه نزویک بود که دمت بخون کنایت دنگین سازند وساز مرعا برائے علی و اللهٔ نهاد بنولذند - ( الروض النضیب صفحه م او ۱۶۷) صاحب ما تزصد نقی کلیتے ہیں کہ:-

سله نواب صاحب کومبی بعوبال اور اہل بعوبال سے سائقایک خاص کد دکا وش اور نفوت وحقارت محی جاتبلا سے انہتا تک فائم ہی جنا کئیجا با اپنی تصانیف میں بھی نہایت تخیف الفاظ میں اس کو ظاہر کمیا ہے سے سٹ لا ایک حکمہ سکھتے ہیں کہ:-

اب وطن میرا و کشبهر سے جواس آیت کا مصداق سے مسک او نیک خرد کا کا گف اُستھایین یه ده جگر سے بہال علم مُرحباتا سے علم مُردار سے زیادہ خوار دہتا ہے اہل معونت وصلاح تو بہاں شاید بیلے ہی سے بیدانیس موسے " (ابقاء المنن بالقاء المحصفر ۱۲۰) شكائيتن بين موئين جن كى كينسى سے بھى مائيد ہوتى تھى اس مرتبہ خو دنواب والا مباہ كے خاص ادى بھى مخالف گروہ میں شامل سختے۔

۲-سرکارخلد کال کاجب عقدِ ثانی بهواہے توسر کارعالیہ کی عمر ۱۱سال کی تھی اوران ہی کے دا ارش فقت میں رہتی تقیس سٹ دی کے بعد بھی قریب ہی کے محل میں قیام عقاجس میر صرف ایک دیوارہ اُل کھی اُن کواور لو اب شلطان دولھا کوان حالات و واقعیات سے جرسا کے دیور ماک بعب دیوارہ اُل کھی اُن کواور لو اب شلطان دولھا کوان حالات و واقعیات سے جرسا کے دیور

(لقبيهامشير)

ای کے ساتھ میں کا ہے برہی حقیقت ہے کہ گور کرنسٹا آف انوایا کے پولٹیکل وہیا یُرنسٹ کا وہ حصّہ جس کا تعلق والمیا بن ملک سے ہوان درجر عزیراً بنین ہے کہ جس کی کوئی نظیر شعدت برطان پر کے اسنے وسیع محکموں ہیں نہیں ماسکتی ۔

اکٹر و بدینیتر سلطنت یا گورنسٹ آف انوایا و والیا ب ماک کے تعلقت ات کی خوشگواری ان کی عزت و مہترت اور مرتبہ و وقار کا قیام مض اوپلیک ایمین میں اوراس کی متعد و مرتبہ و وقار کا قیام مض اوپلیک ایمین میں بازی جاتی ہیں ۔

متالیں بڑی میں بڑی اور جو دہاسی جبودی ریاستوں میں یا بی جاتی ہیں ۔

مله ان خاص آ دمیون کے تعلق حود نواب دالاجاه کلیتے ہیں کہ :۔

بُحُن كے ساتھ میں نے طریقے مروّت ورعایت د قدر دانی واضا فہ تنخواہ و ترقی عہدہ حِیات واختیا اِت

سے اب تک بیش آسے کوئی تعلق نہ تھا البتہ نواب سلطان دولھ اپر شادی سے قبل کمی مقصد کے لحاظ سے اب تک بیش آسے کوئی تعلق نہ تھا البتہ نواب سلطان دولھ اپر شادی سے قبل کے اللہ کا کہ کے تھیں اور بعد شادی سلے کیا ہے میں ان پراعتراضات کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا مثلاً گھوڑ وں کی خرید، شکار کے لئے جیتوں کی پروسٹس ورزش وغیرہ سکے لئے وہین بہلوا نوں کی ملازمت، والدہ او بعض اعز اسئے مت ریب کا قسیام، بلا منظور مِن ماقبل دہیا مراکبر دروائمی۔

میں میں اعتراضات تھے جو ختلف اون ات میں وار د کئے سکنے جن کا جواب نواب سے لطان والہ نے جمیٹ ہنا بت ادب و انکساراورمعذرت کے ہم ساتھ بیش کیا اور تین جارسال کے اندر کیا سالہ رین نہ میں ہا

تجفی ختم ہوگیا۔

کمات کا بات کا بات کا برکارعالیہ سے بھی کمتی ہم کی کوئی شکایت نرحتی اور نرسر کارخلد مرکال اور اذاب الاجا کوکوئی وجب ملال ہیں اہوئی گئی البتہ بھی کھی بعض معمولی اور سبندنی باتیں ایسی ہوجاتی تقید جی ناگواری کا باعث ہوسکتی تقیس بگرسسہ کارعالیہ اور لؤاب سلطان دولہ کے ضبط و تحمل سے ان کاکوئی اثر

( بقيره أستنير)

کابرتا وُکیا تقانُ میں سے تَبرُض نے برقد اراحیان وسلوک خیر کے عداوت وکست برکم بازھی۔
دخن اس فلتنہ کا علا وہ تو سلانِ قدیم کے طرف سے ان لوگوں سے بھی بربا ہوا تھا جن کو میں نے
حفیض مذلت سے اورج عزّت بربینچا دیا تھا اور تر وکارگذار وکشہ ریف القوم وصاحب علم و مبرسمجھ کراس جگہ کی خدمت برمامور کیا تھا جن کو اب کسی جگہ کوئی جگہ نہیں ملتی ہے ان سے بمقابلہ مواسات کے یمعادات ظاہر ہوسے''۔ (ابقا ء المنن بالقاء المحن صفحات ۱۰۲ و ۱۰۹)

ایک سال چار ماه ای طرف سے بسر ہوگئے " (تزک سلطانی صفح ۸۸) سلام ماخوذ از نقشہ بھویال آفیرس ۱۲۔ نہوتا البتہ اسی زماند میں کے صلقہ میں اس بات کاراز دارانہ جرجیا ہونے لگا کھرسہ کی رخلد سکال اور نواب دالاجا ہ کا ارادہ ہے کہ کہ تا سے کی جائے اس اطلاع سے سرکارعالب اور اواب سلطان دولھا دونوں متر دوہو گئے تا آنکہ ایک مرتبہ خوسرکار فلد کا سنے نہا الله سے سے سم کارعالب اور اواب سلطان دولھا دونوں متر دوہو گئے تا آنکہ ایک مرتبہ خوسرکار فلد کا سنے مرکارعالب کرنا پڑا۔
سے مہم طور بر اپنا امنت اظاہر کیا اور سے کا رعالبہ کو خاندانی وملکی مصالح کے اعتبار سسے اسکارہی کرنا پڑا۔
اسی دوران میں سرکارعالبہ کومالغت کی گئی کہ دو اسپنے دوھیا لی اعتبی از درستہ کے جا سکوں سے ناملیں جن بر کھے الزامات بھی خانم کئے گئے۔

سرکار عالیہ نے جیسا کہ فطری جبت کا تقاضا ہونا جا ہیئے اور اسی صورت بین اُراب دسے رہار میں اس کے بعد اُن سے زیادہ کوئی قریبی رہشتہ دار ند کھا ان الزامات کی تر دیدا ورائن برسسر کار خلام کال کی خفکی کو معمولی خلام کال کے خلام کال کے مزاج میں برہمی بڑھتی گئی مگراس وقت اک تعلقت ترین کوئی ایسی فرست برکار خلام کال کے مزاج میں برہمی بڑھتی گئی مگراس وقت اُن تعلقت ترین کوئی ایسی خاکواری بیا تا ہوئی ہے گئی گراس ووقت اُن تعلقت ترین کوئی اُسی کی ناکواری بیدا نہ بوئی ہے جو کا بل کے ظاہوتی ہے گئی گراس و دلہ کو سرکار خلام کال نے خلعت عطا کئے اور کی تقریب نشرہ میں سرکار عالمی اور فواب کو اور از اب سامان دولھ کو خلعت بہنا ہا۔

وال جا اور والا جا و سے مردانہ جا کے تقریب میں مراسم انجام دیئے اور وزاب سامان دولھ کو خلعت بہنا ہا۔

ائں تقریب کے دو نیسنے بعد مارچ سلائے ایم میں برقام کلکتہ جو دریا عطا ہے ہمتے ہوات ہونے والا تھا اس میں سرکار خلام کا کی بیٹ اور سفر کی تیاریاں ہونے لگیں ۔ تمام اداکینِ حن اندان اور نواب سلطان دولھا بھی ہمراہیوں میں ستھے لیکن عمول کے خلاف سرکا رعالیہ کا نام فہرست میں نہتھا۔

ك نداب صديق حن خال كي يوفي صاحبراد -

سله اس دانعدكي تعلق خودسركار خلد كال تريفراني بي:-

"بمقدمه شادی اولاً وخود وقت ذکرکے یہ کہا کہی کی اولاد برسی کا زور نہیں سے حالا کہ سلطان کا سلطان کی اولاد کی کا زور نہیں سے ملئے کو شخکیا نے اقرار نامیں صاف اضلیا راولاد کا سیسے رہا تھ میں و سے دیا ہے جم بھند درگوں سے ملئے کو شخکیا ان سے ملنا موقوف نرکیا ندا ہے کہ کہا گئی ۔ (جو پال آخریں ) ان سے ملنا موقوف نرکیا ندا ہے کہا کہ کہا کہ ان کے طرفدار ہم گئی ۔ (جو پال آخریں )

اور بظاہر کوئی وحبھی ندھتی اس بنا، پرسر کار عالیہ کو کھیشکوک پیدا ہوئے اور انھوں نے جس طرح کہ ہمیشہ ا یسے مواقع رہا تھ جاتی تھیں اس موقع رہے ہما تھ خیلنے پراصرار کیا دوسری طون جب پولٹیکل انجینٹ نے فهرست میں سرکارعالیہ کا نام نه دیجها توسرکارخلد کا ل کو توجب دلائی اور بالآخر سمراه جانافت اربایا۔ ليكن روانگى سے قبل ہى اس بيمى و ماراضى ميں غير عمولى اضافة محسوس ہونے لگا اور كلكته بينجنے بر اسل واقعه تعلى معلوم موكيا-

سه میں اور ہوئی ہے۔ نواب والا جاہ ہوئمکن اعزاز کے متمنی سکتھے اور سسر کا رضلہ مکاں اس تمنا کے حصول میں سعی ملیغے ۔

مختاری رایت اور فراں روائی کی قائم مقامی کی ناکام کوسٹ شوں کے بعداب یہ کوسٹسٹ تھی كمركارى طوريرولى عمررياست سيدنواب صاحب كامافوق مرتبرقرارديديا جائحا ويداس سفرسي مقصد ميين بهادخاط كقاجناليه اس مرتبه الاقات اول وتاني كي جرير وكرام فارن وميار ممنط سيممرتب بوكرآ ك أن مين معول مت يم ك خلاف نواب والاجاه اويسركا رعاليه كى ترتيب فسست كى صراحت مقى حب ميں واب صاحب كى كرسى كا عنبر مقدم عقا ملات ات اوّل كا يرورُام سركاً دعالىيد كى نظر سے نيس گذرا اور وه حب رواج ومعمول این منبر ربیط منیں جوسر کا رضاد کال کے بعد کھیے الیکن جب ملاقاتِ ثانی كان كے باس بردگرام بھیجا گیاجس میں ترکتیب ست بھی تھی توسر كار تتحير ہوگئیں اورا تعنوں نے سب سے بہلے خود نواب صدبی حن خاں سے اس کی وجہ دریا فت کی اور ان کی لاعلمی ظاہر کرسنے پر اك احتجامي درخواست سركارخلد كال كي خدمت بير بيش كي-

اس وقت تك سركارعالسيه كى طرف سے كوئى اليي بات ندہوئى تقى كرجس بركونى حرف كسيدى ہیکتی مگرکلکتہ کا یہ واقعیسر کارخلد کا ل کی غیر عمولی ناراہنی کاسبب بن گیا جس نے ایک نایاں اور تحکم

مله سركار خليمكان في سعد المعالى الماجي الماجية الماء اورتركت دربارك للعبيني اوركلكته روانه كرنا تجويزكيا مقالكين السرائ فاستجوز كومنطور مني كيااور بذات خود كلكته ( مار صديقي حصه دوم) سكه تزك سلطاني صفحه ۲۰۲ د مجو يال افرس-

صورت اختیار کرلی-

مراجعت کے بعد سرکارعالیہ سے معامثر تی تعاقبات کی نظر عوا مقری و سرکاری تروی میں رفتہ فیرت لفظ "ولی عهد" حذف ہونے لگا اور جب سرکارعالیہ سنے توجب دلائی تو اظہار ناراضی کے ساتھ اسٹین کے حقوق سے مجرومی اوراختیارات تبینت کرنے کی دیکئی دی گئی ۔

مرکارعالیه کی سالگره کی تقریب اورسلامی بند کردی گئی اور حوار دلی روزاند محل برچاخریتی تقی' موقوف ہوگئی ۔

ان کوبعض ایسے مطالبات کے داخل کرنے کا حکم دیا گیا جن میں کچے کے جواز کی نببت عبذر تھا۔
اور کچے کی نببت حساب فہمی کی است دعا تھی بند وبست جدید کے سلسانہ میں اضافٹ مبندوبست جاگیر داخل خزانۂ ریاست کیا گیا اور وہ اضافہ سرکاری طور ریاس طرح وصول ہوا کہ اضافہ سے قبل کی آمدنی مجمی ہرکارعالیہ اور نواب سلطان دولہ کی ڈیوڑھی میں وضول مذہب کی بیض ملازمان ڈیوڑھی سے خلافوب براعتراضات ہوئے اور عہدہ دارانِ ریاست کی طرف سے اُن کے بیض ملازموں پرمعت دمات قائم کے گئے۔

کلکتہ کی واہبی کے بعد ہی ' تاج الاقبال'' ( تاریخ نحبوبال) کاایک حصة مرتب ہوکڑ غربال بھوبال' کے نام سے طبع کیا گیا۔ بیرحصّہ ایک بیانِ خانگی اور ذکرِ برتاؤ اولاد و اخوانِ ریاست اور واقعباتِ سفر کلکته میتیل مقا اور اُس صفیۂ اوّل پیرسسر کار خلد مکاں کے دست خط شبت سفتے اور ڈہر لگی ہوئی مقی۔ لیکن درحقیقت یہ انہتائی توہین آمیز کتاب تقی جس کا مقصد بجر 'ممبانِ خاندان کی بدنامی کے اور کچھ مذمقا جیسا کہ اُس کے نام سے ہی ظاہر ہے اور خض اُس کے عواقب وُنتا بج سے محفوظ رہنے کے

سله بجويال افيرس-

سله بهی وه امور بهیجن کے متعلق براوقاتِ مختلف موقال هرسے منسلات کا میک سرکا معالمید نے عذرات بیش کے جن کونا وزائی تصور کیا گیا اور محبویال افیرس میں آن بھی عذرات کا ایک کوشوارہ بطور بنبوت نا فرمانی اور وجو و نا راضی شامل کیا گیا ہے۔

سه مجوال افرس -

کے سرکا مِظامِ مکاں کے دِیخطاد فہرسے اُن کو ذمہ دا رہنا دیا گیا تھا۔

سباب زقار حالات بیرنتی که ولی عهدِ ریاست کے متعلق نازیبا کارروا یُوں کا سلسلہ جاری مقا اورملیک کے سائے سختی ادر بیزاری میں روز بروز اضافہ ہورہا تھا۔

سركبيل گريفن بهلي ہي مرتبرحب بھويال آئے تو اعفوں نے نواب والاجا ہسے سردمہري اور نواب سلطان وولها سي فرم جوتي كا أطهار كيا اورسركارعاليه سي بهي أن كے محل پر ملا قات كى بياس کے بعدا تنظامات یراعتران ات کاسلسلہ شروع ہوگیاا ورآخرالامریم معاملات میں دست اندازی کے ساتھ لَا بِكُوْتِ عَلِيْ بَلُ لِبِبُعْضِ مُعَا وِئِيهُ أَنْ معاملات مِن تَجِي مرافلت كى جن كاتعلق بكاعِاليه اور نواب سلطان دولہ سے تھا بچر محض ایجینٹ گورمز جنرل کے غیر محدود اور سبے روک اِختیارات کے زعم میں نواب والاحباہ کے ساتھ تہتائے آمیز طرزعمل شروع کیا جو کریا ان کے اعز از کے منانی تھا اورض مسے ماف طور پرسر کا رضار کا ان کی توہین نمایاں تھی۔

علاوه برین ان مبنیه وینسو برالزامات کے متعلق سرکار خلد مکاں سے جومراسلت ہوئی وہ نہایت تیز ہوگئی اورایک فرماں رواخا دِّن کے حفظِ مراتب کو بھی نظرانداز کر دیا گیا ۔

غرض سرلييل گريفن کی چار پانچ سال کی متواتر مداخلت اور دلور دلون کا بينتج بهواکه کو بمنظ آف اندلايا كى منطورى سے نواب والا جا ه معزول اورامور رياست بي مرسى و غير صرح مداخلت سے منوع کئے گئے اوراُن کے تمام اعزاز وخطا بات مترو ہوئے مگرجس نٹان کے ساتھ بیعزولی ہوئی اس

سك عان كى محبت مين منين معالونيه كى عدا دت مِن ١٢

سكه حب ذيل الزامات ان يرقائمُ كَنُرُكُّوُ

(۱) نُرِميئه عاليه کورړ د فشين ښاکر ه مد د دې رئيسه "کے نام سے تام تراختيارات اسپنے بايوميں لے مينا۔

(۲) جاگیرکی مبطی-

(۳) سختی بندونبت -

(٣) سختی بندوبست -(۴) نواب قدمسیدیگی ورئمیهٔ عالیه ونواب ولی عهدمین خالفت پیداکزنا-(ما نرصدیقی حصه سوم ۱۲۰)

مم - واقعه کلکتر کقبل پا وجود یکیسر کارضله مرکال کے نام سے نواب والا جاہ کے حلے متر وہ ہوگئے سفتے لیکن سرکارعالیہ اور نیزاب سلطان وولہ کے ضبط کی انہتا یہ تھی کہ اعفوں نے کبھی کوئی ایسا طرزعل اختیار نہیں کیا جونحالفت برتصور کیا جا سکے جانچہ خود سرکار خلام کال نے اسپنے خرابیط مورض بخم اربلی ، مہم ہے میں سرلیل گریفن کو لکھا تھا کہ:-

''میرسے نکاح نانی کو ۱۸ برس ہوئے ۱۲ برس تک ہم سب تنفق ستھے جس دن سے جناب تشریف لائے بینی ساھی ایا سے تب سے بنیا دخالفت محفی طور مرجی "

اس سے ظاہر ہے کہ ماششاء کک سر کارخلد مکاں کو فئ شکایت نامتی جو کچھ شکایت سندوع ہوئی وہ

کی کمیل کا تھا جو صاحبزادی لبقیس جہاں گیم کی ذات اوران کی آئندہ زندگی کے متعلق وہ ابتداسے
کی کمیل کا تھا جو صاحبزادی لبقیس جہاں گیم کی ذات اوران کی آئندہ زندگی کے متعلق وہ ابتداسے
کرچکے مقصر میں سرکار خلام کا ل بھی اُن سے تفق اوران کی معین تھیں 'اور دل سے اُن کے لڑکے
کے ساتھ اس برشتہ کو جا ہتی تھیں ساتھ ہی دفتہ صاحبزادی کا والدین کے باس آناجا ناکم ہنے
لکا اور ہفتے گذرہ باتے بھتے کہ صورت تھینی نصیب نہ ہوتی تھی اور جب آتی ہمی تھیں تو دہلی کی جب دہوتی تھی اور جب آتی ہمی تھیں تو دہلی کی جب دہوتی اور جب آتی ہمی تھیں تو دہلی کی جب دہوتی اور جب آتی ہمی تھیں تو دہلی کی جب دہوتی اور جب آتی ہمی تھیں ساتھ ہم تیں جا ایک لمح سائے تہا نہ بھی وارت ہا۔

الا مراز المراز المراز

اوراس دقت نترعاً دعوفاً اس معاملۂ خاص بیں ہمارا کوئی جن مانخت وانکار نہ ہوگا '' ہنو زمعا ملہ برغوری کررہی تقیس اور کسی نیتجہ بریز ہینچی تھیں کرصا حبرادی صاحبجت بھار برگئیں لیکن والریکئی خو د جاکر دیکھنا آتہ نامکن کھاکوئی معتمدیا خاص آدمی تھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مرض سسے کسی قدر اسٹ اقتہ ہونے کے بعد ایک دن حب وہ سرکارعالیہ کے پاس آئیں تو مہرادری کے تقاضے اور اس ترددسے اطینان حاسل کرنے کی مخص سے قطعی فیصلہ کرلیا کہ اب ان کو واپس نہ جائے دیا جائے باایس ہم

سرکارعالیہ کی حالت الحقیں سے الفاظ میں یہ گئی کہ :"فیاحبرادی صاحبہ کومیں نے مصلحتاً رکھ تولیالیکن ان خیالات سے کہ یسرکارسے جدا اور سرکار ان
سے خبدا ہیں ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی ؟ میں ڈ ہر سے معدمہ میں گرفتار ہوگئی کیھبی والدہ
ماجدہ کے ریخ کاخیال ہوتا تھا کبھی جائی تھی لیکن مجور دھی تھی کہ کیا حالت ہے ۔ روز ارز سرکار
کی بے تابی کی خبرش من کرمیں گھنی جاتی تھی لیکن مجور دھی اور اس ڈہر سے صدمہ کو بر دائشت کرتی تھی
کیو نکہ اگندہ من واقعات کے طہور نیزیر ہونے کاخیال تھا اُن کے بُرخون نتا ریخ کے باعث مجومی ان دائش کے بیادہ تھی ہیں اور دائش کے باعث مجومی ان دائش کی میں دائش کی خبر میں دائش کی طاقت بیدا ہوگئی "

بلاست بیر کارخلد کال بهبت بیجین تقیس اور آماده بهوگئی تقیس که خود تشریف لا کرصا حزادی کولے آئیں لیکن چنکه پیشنریف آوری قدرتی طور پر دلی صفافی کی تمهید بھی بهوجاتی اس کے ختلف حیلوں سے ارادہ فنٹ کرا دیا گیا اور کرنل وارڈ وزیر ریاست کو حکم دیا گیا کہ جس طرح مکن بہوصا حزادی کو سے آئیں 'اور بشرط ضرورت نوجی طافت بھی استعال کی جائے گروزیر ریاست کی دانا تی سے

ساه تزک سلطانی صفحه ۲۶۷ سته مضمون کرنل دارهٔ یا نیر ۱۳ رفز دری مهدای - اس صرتک نوبت نینینی دی اور احفول نے اس موقع کوغنیرے می کی مسلم وصفائی کی کیمین کی کیمین کی گیمین کی میں میں ان کواس حد تک کامیابی ہون کد سرکار خلد مکاں کی رضی کے مطابق آثر ان میکا میں ان کواس حد تاریخ میں ان کواس حد تاریخ میں کامیار ہوگئیں کی نوبت نہ کے نیائی میں کہ وہ بجر بھار ہوگئیں اور محقور طرح ہے ہو اور محقور اس من خطر ناک صورت اختیار کرئی -

صاحبزادی صاحبزادی صاحبے اس زمانہ علالت میں دوتمین موقعے صفائی کے آئے ایک مرتبر سرکار عالبیۃ ماج محل کمئیں کومر کا رضائہ کا سے مربضہ کی حالت وض کریں اورعا ہزی کرکے ان کوتے امکی لیکن کچھے ایسے حملہ سکتے کئے گئی کی علالت کی خطاناک حالت کیا بھیں ہی نہ آنے دیا۔

الدغوض وه گره جرسنده از مسى بلاگئی عنی آخر وقت تک ریکفتی اس کے متعلق سرکار عالمیر کریر فرماتی ہیں:-

و جن انتخاص نے جنس انٹ کی فطرت کا بچر برکیا ہے وہ جانتے ہیں کہ شریف عور توں کی طبیقوں میں جہاں جم دمجیت کا ماردہ اور میادہ ہوتا ہے وہاں ضربحن پروری اور غیرت کا عضر بھی کھی کم ہنیں ہوتا اور بیرب حالتیں سے کارخلد کال میں غیر معمولی طور معتم ہوگی تھیں۔

نواب صدیق من خان ماحیفی اعتماده می بوت نبی ابنی طبیعت کارنگ ظاهر کرنا نشروع کر دیا سرکارخان خان می این طبیعت کارنگ ظاهر کرنا نشروع کر دیا سرکارخاد مکال نے بہلے کھیے باتوں کو معمولی اور خیف میں تجدیل حجات میں میں ایک کی در اعظمات کی دیم کی دینی اختیار اعفوں نے اس پر توج کی اور مانغ ہوئی تو فواب صدیق حن خان نے مطلاق کی دیم کی دینی اختیار

ئے صاحبزادی صاحبہ نے ایک اہ کلیفات مرض انٹھا کردیج انٹانی سے تناہے مطابق مششدہ میں انتقال کیا۔ سلہ نواب صاحب نے بھی ان باتوں کودوسر سے بیرایہ میں اس طرح بیان کیا سبے کہ ب

(۱) يمان تك كدنائه ناخوشى من من فال (سركار خاد كان) كي فوشى ك كئ ابنا على المهونا منظور كرايا (معوله وصايا) (۲) اورجب مجمى ناخوشى آب كى نبت اسبت مجمى اور معلوم كميا كدمي بارخاط بون نيار مت اطرار اسس و تعت اظهارايي عليا علياد كى كابؤستى خاط خودكر ديا تاكد كك على مُؤكاك في نيون ، ليكن آب مجبكو با وجود ميرى اصرار و كماروا طبيا رسك حب المناسف في الماري من مناسب في علياد كريا و ماياصفى الديار

رس میں نے امات و دیانت عفاف واخلاق کو اپناشارو د تار کیا سبس طرح که اس کر دار کا ہرمومن دیندار کم

کی یہ ایک بجلی متی جوسر کارخلد مکاں کے تمام اقتدارات و اختیارات برگری اور خاندانی عزت وشاخت نے رُوحانی صدمات اور دائی کلیفات کو بمقابلهاس صدمه کے جو نواب صدیق حن خال صراحب کی توکی سے ہوتا تقابر دائشتہ کیا کمراسی کے ساتھ نواب صدبی حن خاں صاحب نے اس مصر کو پوشفقت مادرانہ کا ہوتا ہے مٹانے کی بھی کومشن رکھی اور ہرایک تدمبر پو مکن بھی وہ کی مبر کوٹ کی بنظر دریا باشامرت خالف ہی بنایا بلکہ رمتن میان وا برونزابت کیا مگر پھرچھی مال کی محبت بعض نوات ان ترام مترار توں پر غالب آجاتی اورسر کا رضاد مکار مضطرب موجاتیں المیکن غیرت کا خیال اور نواب صدیق حسن خال کی ویکی اس کو پا مال کرویتی ۱۰س کے علاوہ ان کے جاروں طرف ایسے لوگوں کا جمع رمیّا بنی جرہارے خلان مېروقت کونی نه کونی تا ده بات کېته رستے ہم به قبرم کی تهمتیں تراشا کرنے ستے سرکارخلد مكال فتياص تقيس اوريونكه اكترعور توں كى فتياضى اولاد واعزه كى تقريبات بيه زيادہ ظاہر ہم دتی ہے اسلط سروار خادم کان بہی تفریبات کی تفروع ہی سے دلداد ونتیں اس ولولد کو وہ ہمارسے اور اماری اولا د كے ساتھ آو كال نبير سكتى تقييں لهذاكہ جي مياں قدر تحرفال كي بيم اللہ او كھي اغيس كي غيب منسوب کرکے دہ دوسری تقریبات کرتیں جن کو دہ بجا۔ یے میرسے ادر صاحبرادی بلقیس جہاں تگیم كَ تَحْمِتَى تَقْيِنِ اوْرَكِيمِي مِنْفَيْهِ بَكُمِي وْرَاكِسْ خَالَ ، وعَلَى حِسْ خَالَ ، اوران كَ يَخْرِي كَ تَقْرِيباتِ فَرَاقِي د جونواب صدیق حسن خال کی اولادی ) مگر حبیبا کرمیجها زر باکل صیح ذرا کے سے معلیم بہواہے وہ ا<sup>ن</sup> تقریبات میں بجائے نوست وخوم ہونے کے مغمم اور آبدیدہ موکر سمین فراتیں کو اور سے بیاں

كقيرحا نتنير

پربیز گار پروجب ہے فیصل میراجس طرح خاطر اہل بیت پر ناگوار ہوا اسی طرح رعایا و برایا پر بخی فیسل عظہرا آگر میں حواسکار مکار، دغاباز، جالاک، سفلہ، خائن، خود غرض، بندہ و نیا ہوتا توسب کے نزدیک مقبول عظہرتا اور مہر لعزیز سخا کہ ایک کمیں ہیں بات تھیتا ہوں کہ جو ان وارکان فیسنات ذکور تقصف ہیں وہ محب براتب زیادہ عزیز دکامیاب ہیں جوباسِ خاطران سے وہ میرانہیں ہے اور جو قدر ان کی ہے وہ میری نیس ہے (ابقاء المن بالقاء المحن صفحہ بسا)

مله اذاب جها نگیر محرون ال کے ہر اور سے اور سرکار خلاکال کے تعیقی سے صاحبراد سے ستے۔ مله جنائی صفیہ کی خادی میں سرکار خلائ کال سنے ایک لاکھ روسپیر صرف کیا۔ (صفح ۱۳۸ وصایا) غض اسى طرح سركار خلامك كے لئے بہت اسب بداكر ديئے سے كرجن بين ان كادل بہاتا اوريم نوگوں كو فراموش اور بھلانے كاموقع بائة أثا نواب صديق حن خال صاحبنى با وجود اسبينے آب كو متشرع ظاہر كرنے اور ادعائے تقریل كے اپنی اولاد كے لئے ان تام رسوم كو جاكز ركھا تھا جن نفع ہوتا 'اور روير جي اوقر بيات كر ابتد لئے ذمان ميں ہمارے لئے خلافِ مشرع تحقيل اب اس نفع ہوتا 'اور روير جي اوقر بيات كر ابتد لئے ذمان ميں ہمارے لئے خلافِ مشرع تحقيل اب اس نفل كرية تام امور خم كے بہلائے اور خوسش كرنے كاموجب ہيں اور ميں خوش ہوتی عتی كرسسركار خوش ہيں ۔اور اس طرح وہ ميسے على كو اور مجھ كو بہلاہي ہيں۔

بونکرمین بستر مرگ برمحی سے مذکو اواب صدری حن خان ما حسنی عهدایا مقااس الکے وہ اور کجی جبدایا مقااس الکے وہ اور کجی جبدایا مقال سرگیا تو دو کسکر لوگوں نے کشید گی کا بیستور قائم رکھنا ابنا مقصد خطم قرار دیا ہر دم اور ہر دفت ہماری طوف سے کدورت بید اکر نا اور اشتعال دلانا وہ لوگ اپنا ذریعہ نجات دفور غطیم کا سبب جانت تھے درحقیقت اگروہ لوگ ایسا نہ کرنے تو صلی واقعات سرکار پر کھی جانے وارح بردہ حائل تھا آبھ جاتا جس سے مفسدین کو نقعمان بینچیا اور ساری اسیدی خاک میں مل جاتیں اور جونا کہ دو ہو جاتا ہے



سله لأاب سلطان دوله -

## دَورِفرَ مَالُ رَوا بي

فرمان روائی کابیهال دن از گرچر مرکار خلومکان کی جلت کے بعد فوراً ہی سرکارعالیہ تُرسیہ مرکارعالیہ تُرسیہ مرکارعالیہ کر استرائی کا بیہال دن از فرمان روا ہوگئی لیکن علاً ۲۹ مسفر السلام (۱۷ میجون سافی کی مرکارعالیہ کے دور فرمان روائی کی بیلی تاریخ تھی علی الصباح نماز فیرادا کرکے اپنی والدہ ماحیرہ کیلئے دُعاسئے مغفرت مانگی اور خضوع سے ساتھ بارگاہ ایزدی میں التجائی کمہ:۔

اسے ایکم الحاکمین اس بڑسے فرض کے اداکر نے کی توفیق دے جس کا ارتو نے اینے فضائی

كرم سيد يحر تانون پر دكها ب-

ان دعاؤں سے فارغ ہوکر ضروری کا غزات پر دستخط فرمانے اور بیندرہ دن تک است اور بیندرہ دن تک است امور مہمات پر غور کرکے عبور مال کیا۔

مسب سے پہلے کا غذات و آصل باقی ملاحظہ کئے جن سے معلوم ہواکہ سالِ تمام کی گل آمدنی اعمارہ لاکھ رہ گئی ہے۔ دولا کھ روپیریا ہانہ صرفنہ مشاہرات ہے۔ سزا نہیں صرف جالین ہزار و بیرا ارتقیم مشاہرات میں دس بارہ دن کا عرصہ باقی ہے۔

سرگار عالبیدنے اس وقت توخزانہ ویوسی کے خزانہ کریاست کو قرض دے کریسیم خزاہ کرادی اور آئندہ کے لیے ضروری انتظامات کر لئے گئے۔

دوہ فقہ بعد ۱- ربیع الاول مولائے (ہم- جولائی سنولہ ع) کوالوان صدر دربار صدارت منعقد ہوا ہیں سنولہ ع) کوالوان صدر دربار صدارت منعقد ہوا ہیں ہے ہندکا خریطہ منایا گیا اس کے بعد الحین گورز حبرل نے تعلق کی حس میں سرکا دعالیہ کی ذاتِ مبارک سے یہ امید دالب تہ کی تقی کہ :-

سله میمل سرکارعالیدنے زبان ولیمبدی میں تعمیر کرایا تھا۔ عله اصل تقریر انگریزی میں تھی جس کامیر شنی رزید نسی نے اُردو ترجمہ سُنایا۔





سرکار عالیه سنه ۱۹۰۱ ع میں



"آج آپ اسنے بزرگوں کی مسند ترکین ہوں گو مجھ کو امدینیں ہے کہ آپ کو داد شجاعت نایاں کرنے اسے آپ اسنے بزرگوں کی مسند ترکین ہوں گو مجھ کو امدینیں ہے کہ آپ کو داد شجاعت نایاں کرنے کے اس قسم کے واس قسم کے دور تیاب ہوں کی پورٹ کی کورٹ کی کے استے دورزاں اپنی نانی نواب سکند ترکیم مساحبر کی طرح خودشکر کا ساتھ دنیا جیسا کہ سمھ کر کے مفسد کو خولین میں احتوں نے کیا تا ہم دیاست کی حکم ان فی میں جو کہ کہ ایک وسیع میں ان نور اس کی اس خوالی کو استیاب ہوگا جو میں خوالی کرتا میں کہ کا دستیاب ہوگا جو میں خوالی کرتا ہوں کہ آپ کے متقد مین سے ملے ہیں ۔

گورنمنٹ عالمیہ اور یاست کے باہمی تعلقات کی بابت فرماں روائے تھو پالی کے روبروزیا دو صرورت گفتگو کی نہیں معلوم ہوتی جس دن سے گورنمنٹ مہند کے تعلقات سنٹرل انڈیا کے روئراء کے سابھ سنٹروع ہوئے اسی دن سے روسا انھو پال خلوص دل اور عقیدت سے اپنے عہد وہیاں برتابت قدم رہنے کے واسطے شہور رہے اور محمد کو کامل اعتماد ہدے کہ آپ بھی خمن عقیدت اور وفاواری کے اس بلند پابیت ہمرہ کو جو آپ کے بزرگوں سے ور شیں ملاہے خود بے داغ قائم رکیو کر لینے متا نوین کے واسطے اسی حالت میں و ولیت کریں گی ۔

میں آپ کو آپ کی مسندنشنی رپین خلوم دل سے گرزنت مهندی طرف سے اور تمام میم صاحبات و انگریز صاحبان موجودہ وربار کی طرف سے اور حود اپنی طرف سے میارک باد کہتا ہوں اور ہم سجوں کی عین تمنا ہے کدانشا رالتہ آپ آئندہ کامیاب اور اقبال مند گرہیے۔ ہوں خداکرے قد سیریکی میاحبہ کی طسسرے آپ عمر دراز پاویں اور شہرت واقبال مندی میں نواب سکندر ترکیم میا حباوز تماہج بالیکم صاحبہ کی آپ ہم پا ہیہوں " ۸۳۰ اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد سرکارعالہ یہ نے جوابی تقریر فرمانی حس میں پہلے اپنی والدہ ماجاژ کے اتقال کاریخ وا فسوس نقا بعد ہ ماکئے قلم قبصر سند کی ممنونیت اور انریار پیرمیڈ ایجنٹ گورنر جنرل کا سريقا بيرياست كي مقيم حالت كاسرسري تذكره كرك برشش كوزننث كي وفا داري اور رعا ياكي ببود وفلاح میں ثابت قدم رہننے کی خدا وند کریم سے امداد واعانت کی دعائقی-

الينط كورز جزل في ابني مذكوره بالا تقريريس كورمنط كى ط نواب لطان دوله كاخطاب سے ذاب سلطان دولہ بہادر كے خطاب احتشام الملك عالى جاه كالبحى اعلان كيا-

اس وقت ریاست کی جسفیم حالت تھی اس کا انداز ہیجرمیڈ کی تقریر کے رياست كى حالت التوسركارعاليه كى تقريك ان جلول كوملاكركرناجا سيط كم:-"الى حالت رياست كى بوجوه چند درحيد بهايت قابل تومبس اور رعايا مين افلاسس وناد مبندى ساريت کرگئی ہے اگر حیاس میں مجے بہت ہی شکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ افتادہ زمینوں کا از سروتو آباد ہونا خصوصاً ایسی حالت میں کر تقریباً ایک نلث مردم شاری گھٹ گئی ہو بالضرور ایک اہم کام سبے مگر جس احكم الحاكمين نے اسينے ملك اور اپنى نيلوق كى حفاظت سيسے رسيروكى سے مجھے اميد سے كمده بر

كم يرميرامعين موكا" منوزسركارعاليه اليضشيم عتمد نؤاب كنسرك كى امدادك ت ارائة بهمّات امور کے منادیات ہی بین صروف تعیس کہ خداد ندجل وعلی کے ان کی ایک سخت آن اکشش کی مینی صدر آرا بی کے ساتویں مہینے ۲۷-دمفعان المبارك السالة (مه يجوري من العلام) كوباره بعضي بعد واب احتشام الملك كاحركت قلب بندسوجانے سے دفعتہ انتقال ہوگیا۔

ظاہر سے کدسر کارعالیہ کے دل و دماغ براس ماد تر روح فرسا کا کس قدر متند بدا شرہوا ہوگا۔ ليكن شيت ايز دى اورتقد برالېي يمني الخول نے صبرتيل كيا اور زمانهُ عدّت بير بھي كرتورمصروف

وزير باست كا أستعفا اورصول وزارت ميس تنبيلي اجندى دن بعدمولاى عبدالبا مفاضقا

سی، آئی، ای - دزیرریاست کی تو بوجی خدیف العمری اور اصولی وانتظامی اختلاف رائے اور کیاس سبب سے کدان کے آزاد انداختیارات میں جوسر کا رخلدم کال کے زبانہ سے حاسل تھاب وک بریا ہوگئی تھی ستعفی ہو گئے۔

لیکن ان شکلات نے سرکارعالیہ کی بہت کوا در ملبند کر دیا اور جو نکہ خدا کی مرضی پیتھی کہ وہ اپنی اصلاحات اوران کے نتا کئے میں بنیکسی جہیم وسٹر کی اور حین و مددگار کے بہر تہرت دوام حاصل کری اسلاحات اوران کے نتا کئے میں بنیکسی جہیم وسٹر کی اور حین سرکارعالیہ نے اس موقع برخیال کیا کہ خود اسلامات بندائی دنوں میں ہی ایسے نازک مرصلے بیش اسٹے سرکارعالیہ نے اصول وزارت میں تبدیلی کی جائے ایک عرصہ تاک بغیر کسی معاونت کے کام کریں اور آگندہ کے لئے اصول وزارت میں تبدیلی کی جائے ان کا خیال مبارک تھا کہ "تہنا کام کرنے سے اس وقت آسائش جائی ترسے گی اور کلیف بڑھ جائی گی ۔ ایک تام معاملات میں دانی واقعیت بڑھ جائی گی "

اس خیال کوئین نظر کھ کر تقریباً ڈیڑھ سال تک بذات شاہا نہ کام کرے ریاست کے ہرجزد
کل بریام و کمال حاوی ہوئیں۔ بھر بجائے ایک وزیر کے دواعلی جدد دارعین المہام اور نصیر لمہام
مقر کر کے امور مفیضہ وزارت کو تقییم فرادیا اس کے بعد اصلاحات کے اجراکی طون متوجہ ہوئیں۔
مقر کر کے امور مفیضہ وزارت کو تقییم فرادیا اس کے بعد اصلاحات کے اجراکی طون متوجہ ہوئیں۔
ماک معروس کے دور سے اور ان کے نتا کے
ایم مالات کی دور سے کو مقدم رکھا اور سال
کی حالت کا بذات خاص مثا بدہ کیا۔
کی حالت کا بذات خاص مثا بدہ کیا۔

رعا یا کی سہولت کے خیال سے دورہ کے قبل برب دوبرگار دغیرہ کے تعلق خاص احکام جاری فرما دیئے اور ان کی عمیل کی سحنت نگرانی کی گئی۔

عام طور پرسرکاری دور دل میں رعایا کو کچیه نه کچیشکایت بپداہی ہوجاتی ہے کیکن میہ دورے اس قد رخمصرا در رہا دہ ہوئے کہ کسی کو تکلیف وٹسکایت کی کو نبت ساتی ہے۔

ان دوروں میں ہنایت نیتجہ خیز آور دلحیب نظارہ اس وقت ہوتا جبکہ دیمات کی عورتیں سرکا کیا تہ کا استقبال کرئیں ادر کیمیپ میں باریاب کی جاتیں اس کے متعلق سسر کارِ عالیہ سے گوہرا قبال

میں تحریر فرمایا ہے کہ:۔

"میں نے اپنے دوروں میں بیھی الترام رکھا تھا کہ متاج اور کاسٹ تکا روں کی عور توں سے بھے کلفاً
ملاقات کروں کیونکہ علاوہ اس کے کہ جمیعے صحیح حالات کا ان سے علم حال ہوان کو مجمد سے ابنی کرنے
اور بلنے میں ایک خاص خشی ہوگی جس گاؤں سے میری سواری کا گذر ہوتا تھا ہوق جوق عوتیں لینے
حجود شرح جوشے جو کی کو کو دمیں لئے ہوئے رگذر بربلینے دواج کے مطابق بانی کا برتن لے کر دجس
کو وہ اپنے راح ہ کے لئے عمرہ فال محمدی بیں) کھڑی ہوجا تیں ۔

جس وقت سواری قریب آئی تو وہ خوشی کے گیتوں ہیں خیر مقدم کرتیں۔ان کو اس طریقہ برانگا دیا جا اس کے علا وہ میر کیمیب ہیں ہا ایک توت دیا جا جا جا جا اس کے علا وہ میر سے کیمیب ہیں ہا ایک توت بھی جب قابل دید ہوتا تھا کہ جب دہا تھا تی عورتیں مسرت اور وجسٹس کے ساتھ گاتی تھیں اور الغام با کرخش ہوتی تھیں اور نی الحقیقت میں کے در دورہ کی بڑی خوش رعا یا کوخش کرنا اور اُن کا در دورہ کی سند ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتا ہے جم بہی ہوتی تھیں اور نی الحقیقت میں ہوتی تھی جب ہیں اپنے خاص نمید سے رعا یا میں عجت کا فیانگ بیدا ہوتا ہے جم بہی اس وقت کچے کم خوشی نمیں ہوتی تھی جب ہیں اپنے خاص نمید سے میں اُن لوگوں کو اس طرح شاد ان وقت کچھے کہ خوشی نمین ہوتی تھی جب ہیں اپنے خاص نمید سے میں اُن کوگوں کو اس طرح شاد ان کوشی اُن کو کو اس طرح سے میں میں ہوتی ہو گئے سے جم کو ان اور نمی ورتوں اور بچوں کے اس طرح جم بھو نے سے میں گورت کے میں اور نمی اور اس طرف میں اُن را ہو کہ اِن اور کو اس طرح کھا نے کے بعد اکثر تھیلو لہ کا وقت اپنی ہم مبنی رعا بیا کہ وخشی اُن کو گھی اندازہ ہو با اُن عرض دو ہیں کھا نے کے بعد اکثر تھیلو لہ کا وقت اپنی ہم مبنی رعا بیا کہ سے میں اُن اُن کو گورت کے اس طرح ہورکے کھا نے کے بعد اکثر تھیلو لہ کا وقت اپنی ہم مبنی رعا بیا کے ساتھ اس نے تعلقی میں گذرتا ہے۔

یہ دورے نہایت نیچر خیز ہوئے اور حقیقت یہ ہے کدسر کا رعالیہ کی اصلاحاتِ ملکی کے لئے گویا زمین تیار ہوگئی ۔

يبيك دورے كے بعد كريم فرماتى ہيں:-

د دره کے قبل جس قدرضر ورت مجھے دورہ کی معلوم ہوئی تھی اب اُس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی' ہرجیز قابلِ اصلاح معلوم ہونے لگی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ مفقلات کے بہی ہرصیغہ برجم بالتہ خاص کامل آجہ کی ضرورت ہے .... معائنے سے جوحالات معلوم ہوسکے اور تحقیقا تو سے جونتا کج میرے ساسنے بیش ہوئے اُن کے کھاظ سے جونتا کج میرے ساسنے بیش ہوئے اُن کے کھاظ سے جونتا اُن است جونتا اور اُن سے جونتظا استعمل میں آئے وہ نہایت مغید تابت ہوئے اور اُن کی کیلیفیں کم پوکئیں اور بہی میرے دور ہ کی جمیس اُن کھانے کامعاون تھا ''

## انتظامات واصلاحات كمكى

یرایک حقیقت ہے کہ مالیہ حکومت کی بہتری کا انفعار بہشم مزارعین اورسرمایہ زرعی کی ایجی حالت اور تردواً بادی اور مالگذاری کے عمدہ انتظام پر ہوتا ہے اور دیر بہری عمواً بند ولبت کی خوبی کا نیچبر ہوتی ہے۔

اس وقت به حالت تقی کرید در بیق مطرالیان بر حکی تقیس کا شکار اورمتاجر بریشان حال محقد اور برابر تبایی میں مبتلا بروت بیات دیران اور بیات دیران اور بیات میں مبتلا بروت بیلی جارہ برابیت کی کارروائی کی حاررائی کی حاررائی کی حاررائی کی حاررائی کی حاری اور کوئی خاص اصول ندی ا

بندونبن و مالگذاری اسرکار عالیه نے حالات اللی و زرعی اور وجه ایمی شدید محط سالیوں بندونبیت و مالگذاری کی غرض سے اور اکنده انتظام است کے لئے ہوقع حاصل کرنے اور رعایا کو اطفیان دلانے کے خیال سے سون اور اکنده مسرسری بندونبت فرادیا لیکن اس بندونبت سے قبل رعایا کو مطنئ کرنے کے لئے قوابی مالگذاری ولئے میں نافذ کئے گئے اس بندونبت میں کاست کا فرن کی تمام حالتوں کو ملحوظ رکھ کرھ لاکھ ھھ مرار مرامی محمد منافز کئی رعایت کی گئی اور دوران بندونبت میں جمعے کے متعلق عذر داریاں بھی ساعت کی گئیں۔ تیرہ آنہ کی رعایت کی گئی اور دوران بندونبت میں جمعے کے متعلق عذر داریاں بھی ساعت کی گئیں۔ اکثر مواضع نصف جمع کمیاسی تک بھی نہنے اور عیض شمل جمع تربیمی یا کمیاسی تک آسے لیکن آس رعایت اور بندونبت کی آسانی کی وجہ سے لوگوں نے بہ غربت تمام متاجریاں قبول کیں اور تعدی کی سے مصروف آبادی ہو گئے۔

اس کے بعد ۱۹ سالہ بندولبت کے لئے منظوری صا درمسنسل کی اورضروری انتظامات

کے بعد نوز دہ سالہ بندوست کا کام شروع کردیا گیا۔

سرکارعالیہ نے مزیداطینان کے لئے بفس نفیس محالاتِ زیربندولبت کا دورہ فر ایا اور ایک مقام سے دوسرے مقام کوجاتے ہوئے کھیتوں وغیرہ کی حالت الاحظہ کی اور نہایت ہی قابل اطینا طریقہ سے تمام مراحل طے ہوئے اور کھریدبندولبت ایسے عمدہ اصول پر ہوا کہ عام طور پر رعایا نے بہت بیندکیا۔ ترقی سرمائی زراع سے لئے بنمایت مفید تابت ہوا۔ تمام دہیات متاجری پراٹھ سکنے اور کوئی موضع بیندکیا۔ ترقی سرمائی زراع سکے لئے بنمایت مفید تابت ہوا۔ تمام دہیات متاجری پراٹھ سکنے اور کوئی موضع ایسانہ تھا جس کے کئی کئی اشخاص خوابیش منداور بقایا اداکر نے کے لئے آبادہ مذہوں۔

یہ بندوببت سندالہ میں ختم ہوگیا اور اپریل مندالہ عصب جولائی مندواج تک تمام دیہات کے پیٹے تقتیم کر دیئے گئے۔

بیون آلفت می کانقارہ مجی حیرت نگیزاور دلجیب تھا ایوان ناج محل کے دالانوں میں ہوق درجِق متاجرین جمع ہوتے تھے سرکارعالیہ ایک کمرہ میں بیرِ میں نشر بیٹ فرما ہوتی تھیں عہدہ وارانِ متعلقہ دروازے کے سامنے دورویہ سیھے ہوتے تھے۔

باری باری باری سیمتا جربین کئے جاتے گا کوں کی بقایا جمشخصہ او بختصر کی بیاتی سیمت عرض کی جاتی سرکا رعالیہ متا اجرکو شرب کلم عطا کرتیں۔

اس وقت متاجر کی مسٰرت اور نوشی دیجف سے قابل ہوتی تھی و ہیجو لائمیں سماتا تھا'وہ اپنی تام حالت اس طریقہ سے بیان کر تا تھا جس طرح کو بئ فرزندا پنی شفیق اور بحزیزاں کے سامنے اپنا حال بیان کررہا ہیں۔

ہر ستاجر کا بی تقیدہ تھا کہ لینے مالک سے بائھ سے غلّہ اور سقی من فارغ البالی اور اسس کی کا ست کاری میں برکت کا سبب ہے۔

دراصل پیمقیده بهبت کیچه بهجه تا بت بهوا اورسرکارعالیه کے عہدرا فت مهد میں مزازمین بعوالی آفات ارمنی وسما دی سسکلینیهٔ محفوظ رہنے - سامہ اس سے بیلے ایصال نگان الگذاری میں مشہر قتیں بیش آئی تقیس اور ایک کثیر مقدار بعث ایا میں رہ جاتی تھی لیکن ایک طرف جمع بندی کے اعتدال اور دوسری طرف لکا فی الگذاری کے اصول قوانین وقواعد کے تحت میں لائے جانے کے باعث اوقات و تواریخ معتینہ یر بعیر دِقِّت لگان اور مالگذاري دخل موتي رسې \_

ذرا لعُ تردد اراضی کا انتظام اعمره بندوبست کے ساتھ ذخار تخم تقاوی؛ زراعتی بنیک، درا لعُ تردد اراضی کا انتظام اس سر ماست کے ساتھ ذخار تخم تقاوی؛ زراعتی بنیک، 🛚 اور کو آیر ملی سورائٹی نے زراعت بلیشہ طبقہ کو الیبی امرا د بہم بہنچانی کہ بقایائے لگان ومال گذاری کی نوبت ہی نہ آنے دی ساتھ ہی ذرا کع آب باشی کی توسیع، اَجْن ہائے وَخَالِرُ حُمْ، اورزراعتی فارموں کے قیام، افز اکشیں سل وصحت مواشی کے آنظام ادر ختلف اجناس کی کاشت کے بخربات نے مزارعین کوجدید زراعتی ترقیوں کی طرف راعنب کردیا ہی عرض کے سلے سرکارعالیے نے ایک خاص تکمہ قائم فرما یا جس بین شیرز راعت وسط مند کے مشووں سيئجى فائده مصل كمياحب تاا ورجب ديداصلاح يأفته الات كثا ورزى اورمختلف اجنامسس تخم موجود وبهيار كه كنئے۔

علاج امراض واثنى سے لئے بلدہ مجویال اور اضلاع میں ڈاکٹر مقرر کردسینے کئے۔

غرض سرکارعالیه کی ان اصلاحات کے نتا بخ اس صورت میں نمایاں ہوئے کہ ۲۲ لاکھ ۱۲ ہزار تین سو بھی رویدیم بقابلہ ۱۸ لا کھ سال جلوس صدر شینی کے بلاکسی دِقت کے معینہ اوقات پروسول جنارا۔ المنده بندولست كيهترانتظام اوركاغذات ديبي كوصاف اورعده حالمت مين ركف اور زرعي عالات كي محمل معلوات مميا رسن اوربر وقت اندراجات بون كيك سركارعاليه فالدين وكارور كاجديد يحكمة فائم فرمايا اورميواركري تعليم يحبي لازمي قرار دي -

معافی بقایا اسرکارعالیہ کے سربرارانے حکومت بونے سے بل فصلوں کی خوابی ، عمال ایکارانہ مال کااپنی ناجائز اغرض سے وصولی مطالبات مالگذاری میں مسامحت وتسا ہل اور اسی قسم کے ناروا اسباب سي كثيرالتعُداد بقاياره كيا تقاجس كي ميزان ٩- ١٥ - ١٢٠٤١ من نقد شي علاوه جنس کی صورت میں تھی کا فی باقی تھی لیکن اس بقایا میں ڈیورسی خاص کی بقایا شامل نہیں جو <u>جائے</u> خود بهمقدار کتیریتی - ہم ہم باقی داروں کی بیرحالت تھی کہ کمچیں مفقورالخبر نادار وفلس سے کچھ ایسے سے حفول نے بیشہ زراعت چیور کر میٹیٹ مزروری اختیار کرلیا تھا کچھ فوت ہو گئے سے لیکن ان کے ورثار پر بعب ایا کی ذراعت چیور کر میٹیٹ مزروری اختیار کرلیا تھا کچھ فوت ہو گئے سے لیکن ان کے ورثار پر بعب ایک خور درای عاید کھی اس کے اداکر نے سے گریز کر رہے سکتے ۔

غرض کشششه ۱۹ ۲۲ نقد وصول سراار مالیہ کے دور و سیس ۲-۲-۷ ۱۲ ۲۲ نقد وصول سرااو سرا اور ۷- ۹-۱۹ - ۱۹ مرا ۸ ۵ سرا بزر لیو سمانی و قسط بندی و عزر فیصله کیا گیا۔

نوز دہ سالہ بندولبت کے بیٹول کی تقسیم کے وقت یہ بقایا بہ تعداد کشیر وصول ہواکیونکہ بندولبت بینج سالہ میں جو رعایات کی گئی تقیں ان سے باقی دار وں میں اسیسی استطاعت بیدا ہوگئی تھی کہ وہ خوشی خوشی ڈرِ نقد یا ہنڈ یا ب لے کرحاضر ہوتے ستے۔

فتیاضی کی ایک شان الیکن اس وقت سرکارعالیه کی بے نظیر قریاضی دوسری صورت ہیں جلوہ گر

ہوئی حضور مر وصر نے نادار متاجروں کی قدامت کو طحوظ فر ماکران کے زمہ کا بقایا معاف کر کے جدید خواش کا دان متاجری کی نقد رقوم جربقایا کے معاوضہ میں و ہبین کر تے مسنر د فر مادیں بھراکٹر باقی داروں کی اقساط کی مرت طویل بھی اور وصولی بقایا کی کارروائی کا سلسلہ بھی جاری تھائیکن سحل کا ایم میں ایک جثن کے موقع پرتقریباً 4 لاکھ روہیہ معاف فر ماکراس سلسلہ کو بھی ختم کر دیا۔

انتظام اراضی کے ساتھ سرکار عالیہ نے ان مختلف استخاب کی اصلاح برجی توجہ کی جو آمدنی کے خاص ذرائع ہیں۔ امدنی کے سیغول کی اصلاح برجی توجہ کی جو آمدنی کے خاص ذرائع ہیں۔

ان صیغوں میں سائرا درآ بکاری جس طرح دٌو ہنایت اہم صینے ہیں اسی طرح اُن کے حسل بنظام پر رعایا کی آسائٹش اور اخلاقی اصلاح کابھی انصار ہیے ۔

. سرکارعالیہ نے سائر کی اصلاح پر امتِداسے توحب، مبذول فرمانی اور اس کونہا بیت ترقی یاضت مالت میں کر دیا۔

تهام دنیا میں شراب کی کتف پر اور فروخت کی نگرانی حکومتوں کے زیرِ انتظام ہونی ہے حکومت ہند اور دلیبی ریاستوں میں اس کے متعلق ایک خاص نظام قائم ہے اور ہر حِگہ وہ ایک برط می آمد نی کا ذریعیہ ہے۔

ریاست بجوبال میں بھی عرصہ سے سیست مائم ہے 'سرکا رعالیہ نے ابتدا ً اس کے انتظام ہیں بہت سی اصلاحات فرمائیں لیکن بیحقیقت ہے کہ اس کی ترقی آمدنی سے کہی ان کومسرت نہیں ہوئی چنا نچیا اعنوں نے ریاست کے تذکرۂ سالا نہ با بتہ مشاف کا بر ریو یو کرتے ہوئے آمدنی مسکوات کے متعلق یہ نوٹ فرمایا تھا :۔

" ہم اخلاقاً و مذہباً آبکاری دسکرات کی تجارت اوراس کی آمدنی کولیٹ دنمیں کرتے اور ہاری عین خواہش سے کہ اگران ہشیا ، کوجن سے شراب کشید ہوئی ہے اس کی حکمرکسی اور مصرف میں لایا جائے تو ہم کو ریاست کا کسی قدر نقصان خوداپنی ذات پر بر داشت کر لینے میں بھی دریخ منیں ہو لیکن انسوس ہے کہ ایمی کہ کوئی تجویز بیش نمیں گئی معین المہام کو اس کی طرف خاص توحیہ کی ضرورت ہیں ہے۔

اس کے باوجوداس کے کد بھویال کے جاروں طرف ہماید ریاستوں اور برخش انڈیا کے ہنسلاع

40

داقع بین جهان سیمشراب کی کشید اور در آمرین کوئی و شواری نمین سے سرکار عالبید نے سط اور در آمر کو سط میں اور در آمر کو ازر وسئے قانون میدو دفر مادیا ۔ ازر وسئے قانون میدو دفر مادیا ۔

صیفہ جنگ کے انتظامات میں تبدیلی کی گئی اور پھراز سرِلو تنظیم ہوئی اور کا حبک کاڈیمارکسٹن کیاگیا اور ورکنگ ملین بنائے گئے۔

تحت سیسی معدنیات کابھی ایک صیغہ قائم کیا گیا اوراگرجیسرکارعالیہ کے زماز میں کوئی کاسیابی میں ہوئی لیکن آئندہ زمانے کیلئے اسکی بنیاد قائم ہوگئی ۔

مسرکار عالیہ اس ضرورت اوراس اصول کو بہت انجی عطرے محسوس فرما تی تقییں جینا نجیا تھو نے اسپنے خیال اور وضع قوانین کی ابترا ہی شکلات کو اس طرح ظاہر بھی فرما یا سہے کہ :۔ میں نے منجلہ اور ضروریات کے قوانین کی ترثیم کویل بھی ضروری بھی کیونکہ ملک کا انتظام اورامن و امان کافیام دادری اور تافی تحقوق کا انحصار محمّل اور عمدہ قوانین ہی ریمو تا ہے اور نیز بعض آبم امور ایسے ہوتے ہیں جن میں شورہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر جنبنی متازعلی خان کا لیے نہیں کرئے سے لیکن میں اس کی ضرورت کو خرب جانتی تھتی اس سلئے کہ بے اصول کو دکی کام میچے طریقوں پر ہیں جل سکتا ۔

اس مي شك نبير كمة قانون شخصى اختيارات كوضعيف كرتا بيدليكن رعايا كواس ازادي

ک مگرانسوس ہے کہ اس بجر بین ناکامی ہوئی لمق الحدود واصلاع سے پکایک در آ مربڑھ گئی اور ناجائز کشیداس قائر زیادہ ہوگئی کہ اس کا انتظام بہت کل ثابت ہوا سزاو جزائے قانونی میں بے انبتا نشکلات عارض ہوئیں اس کئے کافڈ میں بیلے نظام ہی کوبہت زیادہ اصلاحات وختی کے مائے جاری کیا گیا۔ سلے معین المہمام۔

اطمینان کی منت ملتی سید، اس کے علادہ میں بھی حدست زیادہ متجاور شخصی حکورت کولیسند رئیس کرتی اس ك اس ال الم منور م كم مثل الميم الميري وسل "ك قائم كما اوراس ومجاب متوره ك ہی نام سے موسوم رکھا اس کی ممبری کے لئے وہ جدہ دارنتخب کئے جوبا عتبار اپنے عہدے اور قابلیت و تجربات کے ممتاز مے مجھے اس موقع پر طری دقت یہ بین ای کہ ترمیم توسیخ اور توضیح قوانین کے دقت میرامقصودیہ تھا کہ ایک ایساگر و تحلس شورہ کے ممبروں میں ہو اجتعلیم ایفتہ اورحالات ماک سے واتھنیت تامر رکھتا ہوتا کہ و پہلس شورہ بیں حقوق رعایا کی و کالت کرے اور سركارى ممبرول كے ماتھ ہرا كي بحث ومباحثه ميں مشركب برليكن مجھے ہے انتا ا فومس ہوا کہ ایک شخص ہی ایسا ندمل سکا جو رعایا کی قائم مقامی سکے فرائض ا داکر سکے ۔ میں نے طبقہُ و کلا کے ملات پر نظر دالی گروه لوگ بهی ایستعلیم یافته مذستھے کہ کامل اطینان ہوسکتا انہم بیخیال کرکے کومقالبہ دیگرغیرسرکاری اشخاص کے ان کو کھیے نہ کھیے رعا یا کے خیا لات وحالات کا تجربہ ضرور موگا اور نیز ان كوروزمره قوانين نافذه سے كام ياتا رہا ب رعاياكى قائم مقامى كے لئے انتخاب كيا اوران میں سے چند *سر بر آور* دہ دکلا <sup>،</sup> کو نامز د کیا گیا ان نامز د انتخاص میں سسے مو نوی سی*رعب دالعزیز مروم* کوجو حالک بتوسط کے وکیل سے نائب ہتم مشورہ مینی سکر سٹری کیجبلیٹر کونسل کے عہدہ پر امور کیا اور بیراصول قرار دیاکیمیری رو بکاری سےجن قوانین کی ترتیب وترمیم کاحکم دیا جائے یا جن کی سنبت معين المهام يالضيرالمهام رياست تركي كرس ياسكرييري كوجن كي صرورت معلوم بواوّل ان کامسودہ تیار کیا جائے اور میران مجس کے روبر ویش ہوکرا کے متم کارروائی کے ساتھ میری ردلکا ری میں بیٹ ہوں اور میری منظوری کے بعد نافد کئے جامیں ۔

جِنَا کِنِی ہے مِعادی الاول سُلکالھ ۔ ٣ روبائی سُن اللہ کو بیں نے بزر بعید پروائے ممبروں کو مقرر کردیا اور سفر مجاز سے مبل مشورہ کے اجلاسس ایوان صدر منزل کے ایک کمرہ میں منقد مونے شروع ہوگئے۔ میں منقد مونے شروع ہوگئے۔

یہ قوانین عور و کبٹ کے بعد منظوری کے سلئے سرکارعالیہ کے حضور میں بیتی ہوتے اور حب موقع اگرضرورت متصور ہوتی تواس میں تغیرو تبدل فرمایا جاتا اولیف قابلِ اصلاح امور کی ترمیم کر دبیں یا ایبا ہوتاکہ اعتراضات فرماکر کھیر تحبث و تدقیق اور نظر نانی کے سلئے والبس کر دیئے حاستے اور عور و بحث کی

یمیل کے بعدنا فذہوتے۔

سلاله ایم مین سرکارعالیہ نے جب نظامِ حکومت شدیل فرمایا تو وضع قوانین کا کام کیجبلیٹوکوٹل نیپتقل ہوگیا تاہم اس وقت تک جس قدر قوانین و قواعد وضع ہوئے اُن میں ذاتی طور کیسے رکارعالیہ کی وقیق شبخی سیدار مغزمی اور تدبر وحکمتِ علی کا بڑا وخل رہا۔

جُن لُوُلُوں کُوفُنِ قانون کی نزاکُتوں اور کا استکاعلم ہے وہ محجہ سکتے ہیں کہ وضع وتصنیف کی تمام خاخوں میں اس سے زیادہ اور کوئی کا تم کل نہیں لیکن چونکہ سرکارعالیہ اس راہ کی تمام شکلات اور صعوبات برحا وی تقییں وہ جس طرح ایک اعلیٰ درجہ کی فرانزوا ایک مربز ایک شنطم ایک نگران کار اور ایک جی تقیں اسی طرح مقنن اور واضع قانون بھی تقیں فطرت کی فیاضی جب کسی برمبذول ہوئی ہے تو وہ ایک درائے میں متعدد داعوں کے جو ہر میدا کر دہتی ہے۔

تجوعکو آبنون ریاست میں متعدد تو انین ایسے ہیں جن کا تعلق اصلاحات سے ہے۔ ان ہیں رنان فاقدۃ الازواج یا کالمعلقہ کی نبیت وہ بہترین قانون ہے جس کی مثال بحوبال ہی ہیں کمنی ہجو۔ عمو اً ہرحکہ بہت سے اشخاص جبویوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو تکالیف میں مبتلار کھتے ہیں اور بعض اوقات سے بڑی تکلیف میں بہتری ہے کہ شادی کے بعد بوی کو حجوظ کر غامب ہوجاتے ہیں اور تمام عمریے غریب اپنی زندگی کو عشرت و پریشانی میں بسر کرتی ہے۔ بدا خلاق وار ان کا مخرو موالا ہوئے کا مخطوہ رہتا ہے مسرکار عالیہ نے اس مئل برعور فر ما یا اور علی ہے اور از تکاب جراائم میں مبتلا ہوئے کا مخطوہ رہتا ہے مسرکار عالیہ نے اس مئل برعور فر ما یا اور علی ہے مشررہ حاکل کو سے نور ورکر سے کا انتظام فر ایا۔ اور حکم کہ قضا کے ذریعے سے ان خریوں کی اس مصیبت کو دور کرنے کا انتظام فر ایا۔ اور حکم کہ قضا کے ذریعے سے ان خریوں کی اس مصیبت کو دور کرنے کا انتظام فر ایا۔ اس طرح نفقہ اعز اکو تلافی تحقوق کی ذبل میں داخل کیا گیا۔ اکثر سخت دل اشخاص لینے والدین تک کی امراد سے بے پروا ہوجاتے ہیں۔ یہ قالون ان کو عدالتی چارہ جوئ کا حق عطا کرتا ہو۔ والدین تک کی امراد سے بے پروا ہوجاتے ہیں۔ یہ قالون ان کو عدالتی چارہ جوئ کا حق عطا کرتا ہو۔ یہ اصلا گی قوانین محق میرکار عالیہ کی توجہ ذاتی کا اثر ونتھے ہیں۔

قوابین کے ساتھ عدالتوں اور وکیلوں کے معیار اور ان کی تہذیب واصلاح بر بھی توجہ فرانی جس کا نیتجر بیسے کہ محوبال کی عدالتوں کا وقاد خاص طور پرتسلیم کیا جاتا ہے۔ ابتدائن خوج ضورِ محدومہ بنف فنیں بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تقیں ۔ غالباً سرکار عالمیہی وہ بہلی خاتون تعین حفوں نے ایک جج اور عدالت کے مرکز اعلیٰ کی صورت میں اسپنے آپ کونایاں کیا اور بھرائس کے فرائض کمال لیا قت کے ساتھ انجام دیئے اور نصیلے بطور نظائر ریاست کی عدالتوں کی رہنائی کے لئے تنابع ہوتے رہیے -

المیں احیا اسرکارعالیہ نے پولیس کی نظیم پر بھی خاص توجہ کی آبادی کے کا طاسے اس کی جو بیس ور بیلی اسکی جمعیت میں اضافہ کیا دیمی پولیس کو با قاعدہ بنایا گیا تعلیم وامتحان کے متعلق خاص انتظامات کئے سکے دور دی اور دیگر لوازم سے لئے فیاضا نہ منظوریاں دیں طر نئیگ کے سکے صدریں ایک اسکول قائم کیا گیا۔

سرکارنالیکا ابتداسے مِلْمے نظریہ تھاکدریاست بھوبال کی بولیس برلحاظ تعلیم و تربیت اور پابندگی قواعد و صنوابط اور برلحاظ حسن کارگذاری برطانوی علاقہ کی بولیس کے ساوی ہوجائے بنا کینے و قتاً فو قتاً جو اصلاحات علی ہیں ائیں اور برطرح نیاضی کے ساتھ اس پر دوبیر صرف کیا گئیا اس کے نیچیس بھویال کی بولیس دیگر ترقی یا نمتہ ریاست باسئے ہندا در برطانوی علاقہ کی بولیس سے اس کے نیچیس کے اعسالے امنہ وں نے سی اعتبار سے کم نابت نہیں ہوئی جس کا اعتراف برطانوی بولیس کے اعسالے امنہ وں نے متعدد مواقع برکیا ہے۔

سلائدا صلاحات بین جیل کی هی اصلاح ہوئی قیدیوں کو کام سکھانے کے لئے متعدد کا خطنے جاری سکھانے جہاں قالین ، دریاں ، توسلئے ، نہایت عمدہ تیار ہوئے ہیں۔ دستی کر گھوں پرختلف وضعوں کئے سکے جہاں قالین ، دریاں ، توسلئے ، نہایت عمدہ تیار ہوئے ہیں ، باغبانی کاکام کہایا جاتا ہی۔ اور اتھ ہی اخلاقی اصلاح کا انتظام بھی ہیں۔

صنعتی و وقتی تدا بیر الک کی شعنی حالت برهی توجه کی علاوه ان کثیرالتعداد وظائف کے جُونعتی مستعتی و وقتی تدا بیر کولئے و کچھ عرصه بعبد کرد سیئے کئے کہ کی سیان ان کا نیتجہ یہ ہما کہ نوج انوں بیرض نعتی کارو بارکا شوت بیدا ہوگیا اور انحوں نے پرائیوٹ کارخانے قائم کرنا شروع کرد سیئے چند مختلف کا زخانے شتر کہ سروایہ سے بھی قائم کرائے متعد د جینگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔

پیدا وارطک کے استحان کیمیادی اور دباغت چرم کیلئے اکیمعمل کیمیائی (لیبارشری)

ا در ایک وسیع کا رخانہ قائمُ فر ما یا تجارت کی رونق کے لئے جا بجاقصبات میں اور اٹلیشنوں بہنڈایں تائم گئیں –

اسرکارعالیہ کے سلسائہ اصلاحات میں ملازمت کے معیار کی اصلاحات میں ملازمت کے معیار کی اصلاح معیار ملازمت کے معیار کی اصلاح معیار ملازمت کے محافیٰ سے توجہ مبذول رہی اور زباست کی مالی حالت کے لیا ظاسے سول اور فوج میں تعلیم طرینیا کساور شاہرات کا معیار فیا ضیامۂ طریقیہ سے بلند فرماتی ہیں اور منین وانعام کے قواعد جاری فرمائے۔

سال گرؤ صدر شینی کی تقریب کوسال سوم جائی سے نهایت مفید قالب میں ڈھال دیا۔ تاریخ سال کرہ سے قبل ہرصیغہ کی رہے رئیں ملاحظہ اقدس میں بیش ہوتیں ان ریتنقید و تبصرہ کیا جاتا اور سال کرہ کے دن بذر بعیہ بروانہ جات خوست نوری یا انعابات واضافہ مثا ہرات و تابل و جفاکش عہدہ داروں کی حذبات کا اعتراف فرایا جاتا کھی تھی دربار عام منعقد فرماکر اس اعتراف دخین کوبذر بعیہ تقریر اظہار فرماتیں۔

سول وفوج کے عمدہ دار وں میں ساجی اور کبسی تعلقات قائم کرنے کے سئے یو نائیٹر سروس کلب کا افتتاح فر اکر جیے ہزار روبید سالان کی گرانٹ منظور فر ائی جو بھو پال میں ترقیات تدنی ومعاشرتی کا ایک اعلیٰ منورز ہے۔

ہرر اِست میں منصب داروں اورار کان خاندان کا طبقہ عموماً بریکاری یا تفریخی مشامنل میں اوقات گذاری کرتا ہے اور نصب وخاندان کے اطبینان برتعلیم کی طرف توجبنیں ہوتی یہی عام حالت بلکہ عام حالت سے سے قدر زیادہ بجویال میں رونا تحقی جس کی اصلاح ہنایت ہجیدہ اور دِقت طلب عتی لیکن سرکارعالیہ نے بیہلے تمام منصب داروں اور ارکان خاندان کومجبور فرما یا کہ وہ اپنی اولاد کوتعلیم دلائیں اور بجران میں جو نوجوان فوجی یا مالی وعدالتی کام سیکھنے کی صلاحیت رکھتے سے ان کوان ہی کی مناسب طبع کے مطابق دفاتر وغیرہ میں معین فرمایا۔ جنا نخیج ہوگ سیلے بیکاری میں زندگی بسسر کرنے کے عادی اور موجودہ حالت برقانہ سے ان میں بہت سے اشخاص فوج اور شعبہ ہائے ملکی میں امور ہوگئے۔

تهنديب وفاتن الا اصلاحات ميس رقى يافته جديد اصول يردفاتركي تهذيب بعي ايك نايال الصللح

ہے تمام دفاتر ریاست ایک اصول کے تحت میں لائے گئے دفتر انشاکی جو فرماں روا کاخاص دفتر ہے سکر ٹیر بیٹ کے اصول ترتبطیم کی گئی اور تناف محکمے ختلف سکر بٹیریویں کے سپرد کئے گئے۔

## اصلاحاتِ فوج

اور محاربه عظیمین سلطنت برطانیه کی ملاد

سرکارعالیہ نے فوج کی اعلیٰ تربیت اور زاہز حال کے مطابق مسلاح کرنے ہیں ابنی توجہ روز صدر شیخ ہی سے مبذول فرائی اول اوّل چند خفیف تبدیلیاں اور ابتدائی ملاحات کی بنیاد بھی قائم کردی فینی ابنے فرز ندگرامی میج جزل نواب حابی ما فظامی میں دفرائی کی ماسلاحات کی بنیاد بھی قائم کردی فینی ابنے فرز ندگرامی میج جزل نواب میں داخل کیا اور صور مردوح نے ابنے ذاتی شوق اور اپنی شفیق دالدہ کی مرضی کے مطابق میں داخل کیا اور صور مردوح نے ابنے ذاتی شوق اور اپنی شفیق دالدہ کی مرضی کے مطابق جند ہی دنوں میں ایک اولوالعزم بیابی کی طرح بیابیانہ محنت کے ساتھ فوجی تعلیم و تربیت ماسل کرلی متعدد میپنودیوس میں اپنی فوج کے ساتھ شرکی ہوکر حصّہ لیا اور آغاز کار میں ہی دہم ہت کو اعتبال کو متعدد میپنودیوس میں اپنی فوج کے ساتھ شرکی ہوکر حصّہ لیا اور آغاز کار میں ہی دہم ہت مواعدی کو میٹ اور ترکیکیڈروں کی تواعدی تعلیم حاسل کرلی جب نواب محدوح انشان پوری تعلیم و تربیت حاسل کرلی جب نواب محدوح انشان پوری تعلیم و تربیت حاسل کرلی جب نوان کو سیاسالار میاست مقرکیا گیا اور ان کی امداد سے بہت کی اصلاحات عمل میں آئیں بھوڑ سے موسیری کی موسیری افسیری اور سے ماسل کرلی کے اور کی کو میں ایکن اور سے میں کا توجہ سے عمدہ نتا کی مختلے کے جن کا تام فرجی کا تام فرجی کا آنام فرجی افسیوں اور سیالار ای و امیرایان بہذ نے اعتران کیا۔

حنگ غظیم میں امبر لی سروس طرولیں نے گریزن ڈادی کی کوالیسے عمدہ طریقہ، پرانجام واکھر ہزاکسلنسی لار ڈیجسفور ڈینے اسسٹیرٹ ڈزکی تقریر میں اس کی تعرفین کی ۔ غرص ہر موقع پر فوج اورسب سالار فوج کی تعرفیت ہوئی یسر کارعالیہ خور بھی ایک فوجی ماہر کی طرح کھی فوجی پریڈا ورکر تب کا ملاحظہ اور ہر جزئیہ فوج کا معائنہ اور تقریر سکے ذریعے سے اس کی حصلہ افزائی فرماتی تقیں۔

ستالگایج بین جن وقت پورپ میں محار بُر عظیم شروع ہوا توسر کارعالیہ نے سلطنت برطانیہ کے حایت وحفاظت کے لئے بقرم کی اخلاقی ، الی اور فوجی امداد ہی نہیں بلکہ ذاتی امدا دمجی بیش کی۔ رسیف فنڈ کے متعلق ایک عظیم اٹ ان جلسین تقریر اکر رعایا کو اس میں جیندہ دبینے کی ترک فرائی۔

امپری سروس را در می خدات عساکر رطانید مین تقل کی گئیں یوفر اور دور کارمیدان فران بیس بیس میں میں میں میں میں خاص می وکوسٹسٹس کی گئی جیربرا دمیوں کے قریب بجری ہوئے بجری میں خاص می وکوسٹسٹس کی گئی جیربرا دمیوں کے قریب بجری میں سامان جگ سے بھی ہونے والوں کو انعامات اور معافیاں عطاکی گئیں۔ ختلف صور توں میں سامان جگ سے بھی امداد کی گئی، گھوڑسے ، موٹر کاری ، کمشتیاں ، ضمے وغیرہ دسیئے گئے۔ ایک بہوائی جہاز بھی خرید کرمیدان کارزار میں بھیجا گیا اور ہز اسلینسی وایسرائے کی بڑیک کے مطابق مجبوبال برزیش رعطیہ بھی یال ، سے مرسوم کیا گیا۔

ربایٹ کی درک شاپ میں تو ہوں کے گولے تیار کئے گئے گھو اوں کی ترمب**ی** کے لئے خاص انتظام کیا گیا۔

قرضہ جنگ کو کامیاب بنانے کیلئے فاص طور پر توجہ کی گئی اور پر صین اور کا کون کاس
کوسے ت دی گئی۔ ملاز مین ومتوسلین کو قرضہ جنگ کی دستا ویزات خرید نے کے لئے ایک بہینہ
کا پیشے گئی مشاہرہ دیا جا نامنطور فر بایا گیا جو بتدر ترج ایک سال کے اندران سے وصول کیا گیا۔
تبا دارسکہ کی شکات رضے کر سے میں بھی امرا دکی اور اعقارہ لاکھ روبے نقد کا سونا خریدا گیا۔
سرکار عالمیہ اور ہز بائی نسس مہاراج سینہ صیا نے والیان ریاست بائے ہمند کی طون
سے برطانو می مجروحین کے لئے ایک ہم بتالی جہاز کی ہمکیم بنائی جس میں بنایت کامیابی
ہوئی اور لائلی کے نام سے وہ جہاز تیار ہوا جو پور سے ساز و سامان اور ضروریا مت اسائن
سے میکار تھا۔

اسی طرح ریڈ کراس سوسائٹی کے کاموں میں فیاضی کے ساتھ امدادیں عطاکیں اوران اغراض کے ساتھ امدادیں عطاکیں اوران اغراض کے ساتھ امدادیں عطاکیں اورائن اغراض کے ساتھ ہوئی اور انجن خواتین برطانیہ کے برٹش امپائرلیگ کی ممبری اور انجن خواتین برطانیہ کے برٹش کوئین ان سر میسی قبول کرکے ان کو امدادیں عطاکیں ، امداد مجروجین کے لئے لیڈیڈیلب میں مینا بازار قائم کرایا ۔

کیڈی میفورڈ کی ترکی سے مقتولین جنگ کے بوں کی تعلیم کے سائے ہو ''میٹور جبلی ویڈنگ فنٹڈ قائم ہوا تھااس میں منصرف ذاتی امداد کی بلکہ و سطام ہندگی جہارا نیوں اور بگیا ہے کو توجہ دلاکراس فنڈمیں ہزاروں روہیہ جنے دہ دلایا ۔

بیدیرکلب کے حلبوں میں جو دقتاً فوقتاً اس قسم کی امراد کے لئے منقد ہوئے رہتے ہے اوران تمام کاموں میں جو ہر مائی نس بیونہ سلطان سناد بانو بیگم کی سرستی میں جاری تھے ہیئے ہنایت سرگری اور فیاضی کے ساتھ متر کیا۔ رمی اسی سلسلہ کے ایک۔ جلسٹیں جب جندہ تمع ہور ما تھا تو ایک خاص عطیہ بارہ سور دہب رکا مرحمت کیا جس کی خصوصیت بیھی کریے روہ بیر اپنی نید مصنفہ وروقفہ کیالوں کی قیمت کا تھا۔

اس کے علاوہ زنامنہ و مردانہ حبسوں میں متعد دلقر میں کیں جن ہیں سلطنت کی اعانت اور مجروحین ویتا می کی امداد ہر میاک کومتوجہ کیا۔

سرکار عالیہ نے کئی مرتبہ ہیں کیا کہ اس زمانہ میں شف ریف ہے جا کروہاں کی ختلف زنانہ الیبوی اسٹے مواردہ اس کی ختلف زنانہ الیبوی اسٹے موں میں کچھ کام کریں کئی اقتضا کے حالات نے اجازت نہ دی اور کھائے یورپ کے ریاست ہی میں فیام فراکر سرکارعالیہ نے علاوہ مالی وفوجی اعانہ وں کے ایمبولٹ سے کاموں میں مصروفیت رکھی قصر سلطانی میں سکیات خاندان اور دیگر مرتاز خواتین کی کی ورک باری طبنائی جس میں سرکارعالیہ بی بغن نفیر مشغول میں۔

سلەدىرامپرىلى بسىلىزكى شادىكى نقر ئى جىلى ـ

اور ڈسے کے حلبوں کو نہ صرف ریاست میں کا میاب بنانے پر توجہ کی بلکہ ہز کسلنسی لیسیٹری جیسے فورڈکی ورخواست برسر کارعالیہ نے لیڈیز فارٹل اگر کو کمیٹی کے دائس بربسیڈنٹ کا جہدہ منطور فرما یا اورایک مفصل اورطو لانی خطویں کمیٹی کومشورے دیئے افرینسی بازاروں کے قیام حلبو کے انعقاد 'جھنڈلوں کی فروخت اور ون روبی فنڈ کھو لنے کی سے بائے کی کے لیڈی جمیسے فورڈ نے اس کے انعقاد 'جھنڈلوں کی فروخت اور ون روبی فنڈ کھو لنے کی سے بائے ہی کا میز بواب دیا اور تعین دلایا کہ سرکارعالیہ کی تمام تجاویز برگول درا مربوگا۔ اختیام حباک اور ساتے ہو فورسے توجہ کی۔ افواج کی دعوت 'مزدوروں کو یو تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمیج 'فرجی کرشب وغیرہ سے افواج کی دعوت 'مزدوروں کو یو تعطیل کی مزدوری طلباء کے جمیج 'فرجی کرشب وغیرہ کے علاوہ ساکین کی دعوت سے بہرکیں ۔

سله محلوا عین وسرائے ہندی اہیل برطبرہ اکر ہزام پر الصبی قیصر ہندگی سال گر استین بینام ہندونتا میں اس قسم کے جلسے ترتب دیکے جائیں جس سے سینٹ جان ایم بولنس کو الی مدد حاسل ہولیڈی جمیہ یفور ڈیلے عور اوّں سے بھی اہیل کی متنی اور ایک کمیٹی بنائی متنی جس کا نام لیڈیز فازل اگر کمو کمیٹی متنا۔

ہندوستان کی تاریخ برطانیہ ہیں دہلی اورکلکہ وغیرہ ہیں متعددموا تص سرکاری طور ہوئے ام اجتماع کے ہدسئے ہیں جانج بری کھا مسل ہوا ہے ، سلا الائم کے بین دربار تاریخ ہن ہیں یا گار ہیں ابرای سے الواج میں کام صصص ہند کے جیدہ اور سر برا وردہ اصحاب امپریل کونسل کے ممبول اور والیان ملک کاجواجتاع ایوان کونسل ہیں ہوا تقاجس ہیں ہزاکسلنسی دالیہ اسٹر کوامداد ہزامپر باخیب ملی ملک معظم کا وہ شہور بیغام سنایا جس میں جنگ عظیم کے معلق اہل ہند کوامداد سے سنگ توجہ دلائی گئی تھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے سرکارعالیہ تھی اس کا نفرنس میں ہو تھیں انخول نے ایک در ولیون میں کا تائید ہیں جو بہارا جر بڑودہ نے بیش کیا تقالیک مخصر تقویر النکی نئی میں اور النکی گئی تھیں انکون سے مدیدی تھیں کیا تھا ایک مختصر تقویر این تھیں ایک واحداد النکی ترجموں سے مدیدی تھیں کیا یہ ہوام وقع مقا کرایسے تو بہوں سے مدیدی تھیں کیکن یہ بہلاموقع مقا کرایسے تو بہوں اپنی تھیا نئی نے میں انگر زی میں تقریر فرائی ۔

یہ تقریراس لحاف سے اور بھی انہیت رکھتی ہے کہ اگر جیسر کار عالیج بٹیسیت ایک والبیہ ملک کے اس وقت موجو دخفیں مگر اپنی ذاتِ مُبارک سے نصف آبادی ہندوستان کی عالم مقام مخلیں اور بیموجو دگی اُن جذبات کو ظاہر کر رہی تھی جو ہندوستان کی عور توں کے دیوں میں تاجدار برطانیہ کے سابھ اور حفاظت وحمایت سلطنت کے متعلق تھے۔

جس وقت سرکارعالیه تقریر فرمار بهی تقیس عام حاضر بن جلسه انداز تقریرا ور نُرِجِنس اہمِ بَرْجِیر تقے خصوصاً گیلری میں جس قدر لور بین خواتین موجود تقیس اُن کی خوشی اور اَظِها رِمسرت کے جیرِرز سسے عام الوان گو بخ اُٹھا تھا۔

یوں توسرکارعالیہنے دربارخت شینی سے اس وقت تک بھوبال اور کھویال سے باہر بار ہاعور توں اور مردوں کے متعدد حبلسوں میں اور ریاست کے ڈیزوں کے موقعوں برقعت رہیں فرانی تقیں اور ہرموقع برخراج تحیین وصول کیا تھالیکن یہ موقع حبیبا بڑ حالال تھا اسی طسرت سرکارعالیہ سرکارعالیہ سے اپنے علویہت اور ظریت اور ظریت اور ظریت اور فرج کے جاتا ہے سے الدور ہوئی گئی۔ اس کے بعدر کرارعالیہ سے اور وی کے اللی افسر شرک سے اور وی کے اللی افسر شرک سے اور وی سے الدور وی سے بیالار افواج ہندگی صوارت ہیں منعقد موئی تھی۔ اس مٹینگ ہیں جس قدرا ہم مسائل بین ہوئے ان سب میں سرکارعالیہ نے فرجی قابلیت و دا قفیت کے ساتھ نایاں حصہ لیا۔ بین ہوئے میں جو شرک میں بی میں مرکارعالیہ نے اس جو ش و فیاضی کے بعد افغالے سات ان کی جنگ میں بھی سرکارعالیہ نے اس جو ش و فیاضی کے ساتھ امداد دی۔

عُرْض اس محاربُ عظیم میں سرکارعالیہ نے ۱۸ لاکھ ۲۵ ہزار رومیہ فیتلف سور توں میں لطنت برطانیہ
کی اہدا دوحایت میں صرف فرمایا جس کا مختلف موقوں پرمُختلف عنوانوں سے شکر میدا داکیا گیا۔

اللہ جراسانسی ویسار نے کا خریط مُشکر میں ایک خریط مشکر میں اس طرح پُر ہوسٹس ایک خریط مشکر میں اس طرح پُر ہوسٹس اعتراف کیا۔

اعتراف کیا۔

یود بانی نس نے بنتورہ ہما راجسیندھیا آف گوامیار ہے بٹل شب لاُلٹی کی اسکیم اختراع کی جس نے اعلیٰ درجہ کا کام کیا -

یدہ بائی کس نے فوج کے لئے آرام و اسالیش کا سامان ہم بنجایا اور ختاف فنڈوں میں جو مجروصین از کارڈیرے رحنے دخیرہ سبا ہموں کی تکا لیٹ ڈور کرنے کے واسطے قائم کئے سکتے سکتے سے فیاضا نہ چندے مرحمت کئے۔ فیاضا نہ چندے مرحمت کئے۔

یور ای نسس نے بنفسِ نفیس اور آب سے صاحبزادوں نے ہزامپر ای سمی اور اطانت طانیہ

کے ساتھ اپنی مضبوط و فا داری او عمیق اعائت کمیشی کو ثابت کرد کھا یا بید - اور انصان و آزادی کی اس جنگ عظیم میں آپ نے حصر میں ہندوستان نے ہنا بیت نوبی سے اپنا فرض ادا کیا ہے "

اس کےعلاوہ بھی دیگرختلف موقعوں پیختلف عنوالوں سے سرکارعالیہ کی فیاضا نہ امراد وں کا سٹ کر سیرواعتراف کیا گیا ۔

مناه المراد اورمبارک زندگی میں اوّل برآخری سام کی دوسے ریاست نعضا فات سیکور میں ہور حما اُوری کی والیسی ایس ایک وسیع رقبہ ہوگئی دیمات بشتمل تھا برطانوی افواج کی حمال فائین سے اللہ میں مقام بھوبال انجیسی کا بھی سقر تھا لیکن سے لئے میں حب یہ جیااؤنی اور گوئنٹ آف انڈیانے اس کو سلیم کر ریاجس کو طاقت کو سیم ملک کے متعلق سرکا ریاجس کی کارروائی کی تعمیل ھا۔ اکتو بر کا اوار عمیں ہوئی۔ اس طرح توسیع ملک کے متعلق سرکا ریالہ کی خاندار اور مبارک زندگی میں اوّل برآخری نسبت ہوگئی۔

أموررفاه عام

بلده میں میوسیا طی کا فیام المرمیونسیلی کے حقوق الیسے قصبوں یا تمہروں میں دیئے بلده میں میں بلیدہ میں میں کا فیام احتاج میں جہاں بوگوں میں تعلیم و قابلیت نے بوکا سلیف کو بنت کی بوری صلاحت بیداکر دی ہولیکن سرکارعالیہ نے محض اس کئے کہ بیاں کے باشدوں میں کام کرنے کا شوق بیدا ہوا در اُن کو آہت آہت ایک مترف شہری بنایا جائے۔ اہل شہر کو حقوق بلدیے طافر مائے اور گھربت درت کے ان حقوق میں اضافہ تا رہا۔

مین بیل کے زیر اِقتظام صیغهٔ صفطان صحت اروشنی استوارع بلدہ اندی آب اسانی وغیرہ ہے۔ عمد اُس کے اخراجات کا بہت بڑا حصد خزانۂ شاہی سے مرحمت فرمایا جاتا ہی خاص

ك سيبهور كلبوبال سي ٢٢ميل بر داقع سي-

مینیل آمدنی بهرت کم ہے ادرا یسے وسیع انتظامات کی تحلّ نہیں ہوکتی -

مون فراع میں کبده میں برقی روشنی کا انتظام کیا گیا جو ابتدا رُمحد ود تقالیکن سلافدع میں زادہ طاقت کا ایجن منگوایا گیا اور تمام سنتہ ہیں اس روشنی کی توسیع کی گئی اور سے بیغہ تحب ارتی اصول بینضبط کیا گیا ۔ اوسول بینضبط کیا گیا ۔

حفظان صفت کے شعبہ بی تعلیم یافتہ اشخاص نگراں اورا نسر مقرر کئے گئے۔گروں کے اندر کی صفائی معائم کرنے کے دنانہ اسٹاف مامور ہوا جوعور توں کو مفیر مشور سے بھی دیتا ہے۔ اس صیغہ کے متعلق زجاؤں اور نومولود بچوں کی امداد ونگرانی بھی کی گئی اور غربا کے دیتا ہے۔ اس صیغہ کے متعلق زجاؤں اور دھ کا اقتظام کیا گیا۔ لاکھوں روپے سے ڈرینج کا سلسلہ قائم ہوا۔گئی کوچوں میں پختہ کھر نجہ اور جا بجاؤ سنٹا یارک بنا سے گئے۔ بعض سرط کیر قسیم گئی اور بھون شہر کے قدرتی مناظر کو نہا بت دلیجیب بنایا گیا اور حصد شاہ جہاں آباد میں تو جہاں درجہ بدر جہنے تیب و فراز ہیں تین سرطیس اور ان سرطوں کے دریان میں موت الاب ہیں اُن ہیں ایک عجب دلفریبی بیدا کردی گئی۔

اکٹرمساجد کے اس باس کشیف وگنجان آبادی تھی جہاں صفائی کاکام سخت مشکل محت دہاں ایسے تام کانات معقول معاوضوں سے خرید سے گئے اوران کو صاف کرکے باغیجے لگا دیئے گئے۔

پرائیوٹ تعمیات سے سلئے یہ اصول قرار دیاگیا کہ جمکان بنایا جائے وہ لینسپیل قواعد کے مطابق ہو اور اس کا نقشہ منظور کرالیا حاسئے۔

عامهٔ رعایا کی تعمیر کانات سے لئے قرض اور عطیات سے إمداد کی گئی۔

مفصلات بیں بی مقامی حکام کی زیرنگرانی حفظان صحت کی کمٹراں قائم کی گئیں ممبول کے انتخاب کائ عطاکیا گیا اورضروری قواعد جاری کیے سکنے ۔ اس طرح دیہات تک مینسیل انتظامات کو وسعت دی گئی ۔

شفاخ نے اریاست بھویال میں برزمانۂ سرکا خلاشیں یونانی شفاخانے اور ہے ہے۔ دِ استفاخانے اور ہے ہے۔ دِ استفاخانے اسرکا رخلد کا ان انگریزی شفاخانے قائم ہوئے جن رہو ہے ایک فیاضی

کے ساتھ روبید صرف کیا گیالیکن زمانہ کی روز افرزوں ضرور توں سے اصلاح وترقی کی بہت احتیاج کھی۔ ان دونوں مین غراب کی اسلامات اور اضافے ہوسے اور آخر عہدِ حکومت میں ایک ہمات طاندا عارف تیار کی گئی جس کے ساتھ مربعیوں کے رہنے کے وسیع کمرے اور تمام متعلقت مکانات ہیں۔

سلافی که بین سرکارخلد مکال نے لیڈی لیسٹرون اسیٹل قائم فرایا تھاجس میں دایگری کی تعلیم کا بھی کسی قدرانتظام ہوا تھاسر کارعالیہ نے اس سبیتال کی اصلاح اور ترقی کی طرف خاص آجہ فرائی ۔ اسسٹاف کامعیارِ قالمبیت بڑھایا۔ایک نرسنگ اسکول جاری کیا تعلیم ایگری کو دسعت دی ۔

تعلیم بانے والی عور توں کے وظائف بھی مقرر فرمائے اور اُن دائیوں کو جنوں نے کو ٹئ سندھ مل ندگی ہواس بیشیر کی ممالنت کی گئی اور اسی شفاخا نہ کے ساتھ ایک انفینٹ ہوم (دارالاطفال) کابھی اضافہ کیا گیا۔

اسرکار خالیہ کے خاب مبارک میں خداوند تعالے نے جدرافت وہمت عابدہ حیا طرب کی استعمال و دامیت کی سی وہ ہر کمز وراور بے کس و بے مدوگار کی ہمدردی وامداد میں نمایاں ہوئی عورتیں جو قدرتی طور پر کمز و رہیں اور جن پر بے کسی کا زیا وہ اور ہموتا ہے ہمیشہ سرکارعالیہ کی ہمدر دی کا مرجع رہی ہیں ۔ اسی رافت و رحمت کے جذبات نے حضور محمد و حرکو بجوں کے حضوص ہے۔ بتال کے قیام رمتو جہ کہیا۔

سلافائم میں یورپ کے سفریں جب کمننگٹن کے منہور شفاخانہ اطفال کامعائنہ کیا تھا تو دہاں کے انتظام بچی کے نشو ونما اور اخلاق وخیالات کی اصلاح کے طریقے اور ان کی تفریح ومشاغل کے انتمام کا خاص اثر مواتھ اور یہ خیال تھا کہ بھویال میں بھی ایک ایسا شفاخانہ بنایا حاسے لیکن کُلّ اکم مِن مُحمَّون کُ بِا وُقادِتِهَا اب سرکارعالیہ کو اس خیال سے بور اکرنے کاموقع

سله یرعارت الملخضرت دام اقبالئرک دوم سنرحلوس میکمل موئی در بقرم کاسالان جربترست بهتر شفاط نعیس برسکتا بی بهت ا نیاضی کے ساتھ فرائم کیاگیا - اپیشین اوراکسرز کے بہترین آلات نہیا کئے گئے اور سرکارعالیہ کے دستِ مبارک سے اقتلام ہوا۔ لااور الملحضرت اقدس کی دوگیں سال گرہ حباب پر نواب گوہ تراج بیگم عابدہ سُلطان ولی عہد ریاست کے نام سے موسوم فراکراس کا سنگر بنیا و الملحضرت کے دست مُمبارک سے رکھوایا۔ سرکارعالیہ نے اس فونڈلیشن کے وقت ہوتھ ریم فرائی تھی۔ اور اس میں بچوں کے متعلق جوکجے فرمایا وہ صور محدوجہ کے ان خیالات کا مرقع ہے جواس شفا خانہ کے محرک ہوئے جفور مرجوجہ نے فرایا کہ :۔

حضرات! بیکلیه شخص مانتا ہے کہ قویس بجو بی سے بنتی ہیں اور آج جو بجیاس فضا میں سائس لیتا ہے دہی کا اس کلیہ کو بنی نظر سائٹ لیتا ہے دہی کا اس کلیہ کو بنی نظر کے کرتما میں متعدن اور انسا نیت کی تعمیر کرسے گا اس کلیہ کو بنی نظر کھ کرتما میں متعدن اور تعلیم یافتہ مالک میں بجوں کی تندر سے اور صحت کے متعلق یوم ولادت ہی سے خاص تو جہ کی جائی ہے اور نرسنگ کی تعلیم فرائض ما دری میں دہل ہے اور کوئی ماں اس وقت تک ماں کہلا نے سے لائن بنیں جب کک کہ وہ اپنے فرائض سے واقعت ندم ہو۔

یوں تو بچ کے ساتھ ال اور باپ کی محبت ایک فطری جذبہ ہے اور دواس کی صحت کے دل سے تعتم بنی ہوتے ہیں گروشنی یا نی تعلیم یافتہ قویں کئی محض دا قعات وا تفاقات برجھیوڑ دیتی ہیں اور تعلیم نیتے والیا ور قوی تو بین تدہر کے ساتھ تقدیر پر بعروس کم کرتی ہیں ۔ اس کا نیتے ہے کہ متدن عالک ہیں ہیجے تو انا اور قوی ہموتے ہیں اور جن بچ ں پر امراض کا حملہ ہوتا ہے ان کے لئے گھروں کے علاوہ اس قسم کے شفا خالے موجود ہیں جیسا کہ ہیں نے ابتداء تقریر ہیں بیان کیا ہے۔

اسی ٹینیا دیریں نے نرسُک کی تعلیم کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے اور اب ایک جاہڑرن مہت ال بعنی شفاخا نُراطفال قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے جس میں مریض بیچے داخل سے جامئیں گے اور دہیں اُن کی تیار داری ہوگی ۔

شوارع اہر ملک بیں سرگوں اور شاہرا ہوں کی ترقی ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے نہایت ضروری مشوارع اسے ۔ بجو بال میں بھی ابتدا سے اس طرف توجر مبذول رہی لیکن ملک کی جزافی حالت اور کو ہستانی سلسلہ کے لحاظ سے جدید سرگوں کے بنانے میں نہایت کمٹیر اخراجات کی ضرورت ہے سرکارعالیہ نے بھی جہاں تک فنانشل حالمت نے اجازت دی قدیم ہوارے کی درستی اور توسیع اور جدید شوارع کی تحمیر مرتج توجر مبذول کھی ۔

ہے ارادہ تھاکداگریم سوانہ ریاست تیں آ ادہ ہوجا ئیں تو لائٹ ریلوے کا اجراکیا جائے چانچیاس سے لئے ماہرین فن سے ایک اسکیم بھی تیار کرائی لیکن اور ریاستیں آ مادہ نہ ہوئیں اور چونکہ خزانہ کریاست تہمااس کے صرفہ کا تھل نہیں ہوسکتا تھا اور صرف اندرون کلک ہیں اس سے اتنا نفع بھی متوقع نہ تھاجو اخراجات کے لئے محتقی ہوتا اس لئے اس اسکیم کو ملتوس کر کے حب رید شوارع پر بھی توجر مبذول رکھی ۔

تعمیر اسرکارعالیہ کی خاص کی جیزوں میں سے سیخہ تعمیرات بھی تھاجس کا ان کوئینہ سے میخہ تعمیرات بھی تھاجس کا ان کوئینہ سے میں سے سرکارعالیہ کی طبیعت کا ضاصہ تھا کہ جس جیز کی طرف توجہ ہوتی آن میں جب تک ایک صاحب فن کا در صرحاصل نہیں ہوتا قناعت نہ فر آئیں تعمیرات کے سٹوق نے انجینرنگ ورکس کی طرف اُٹھیں توجہ دلائی اور اُس میں اس در صبیحے واقفیت ہیں اہریکئی کہ ایک احجھے انجینرنگ ورکس کی طرف اُٹھیں توجہ دلائی اور اُٹھیں اس در صبیحے واقفیت بی اہریکئی کہ قبی کو محس کی طرف بھی اس کے میں اور بعض او قات عار توں کے خاسے تا میں اس کے سے اور داقفیت و کمال کے سے اور داقفیت و کمال کے سے ایک اور صبیح کا بید آکر نابعیر مناسبہ طبعی کے مکن نہیں۔

سرکارِ عالیہ کو تعمیرات میں جوشیح اور اسطلے مذاق حاصل تقااس کا اندازہ اُن رفیع الشان اور دل فریب عار توں کی بیر دنی و اندرونی تقییم سے کیا جاسکتا ہے جواُن کے دُورِحکوْت کی اِدگار ہیں زمانۂ ولی عہدی میں ایوانِ صدر ننزل اور باغ حیات افز اکی تعمیرانِ کی خوش مذاقی اور وَافِیْتِ فن کا ہمایت اعلیٰ منونہ ہے۔

صدرتین مونے نے بعد متعدد عارتیں جدید بنوائیں جن ہیں احر آباد تو ایک متعل آبادی
کی تعمیر ہے جو نواب احتشام الملک بہا در (جنت ارام گاہ) کے نام نامی سے موسوم ہے۔ اور
ہمال کی اکثر عارتیں اپنے دلجیب اور نظرا فروز منظرا ورمز قع کے لحاظ سے بنے انظر ہیں۔ شام کے
اس مجھانے وقت میں جب آفتاب اپنی آخری کر نول کے ساتھ اظہار ا دب کرتا ہوا گوشہ مغرب میں جاتا ہے یہ عارتیں ایک بنمایت دکلین نظارہ بیدا کرتی ہیں۔

شاه جہاں آیا داور احمد آیا د کے مابین جودشیل کورٹ ریونیو کورٹ مکتب خانہ حمیدیہ؛ دفتر

الخیزی اورمتعد ونگلوں نے ایک خاص رونق ہیدا کردی۔ اسی سلسلہ میں سٹرک کے کنارہے تاج انساج سے احاط میں دارالشفقت (بتیم خانہ)اور مرسُر حفاظ کی بہی آمنے سامنے شکین وخوشنا عارتیں ہیں -

ستخرکے مشرقی حضمیں (جوشہراورجہا گلیرا بادکے درمیان ہے) اسٹیش کی سٹرک پر ایڈورڈمیوزیم کی عارت سنگ سٹرخ سے بنائی گئی ہے - بیعارت بھی بھویال کی قابل دیدعاروں میں سے ہے اورا بنی متعدد خوبوں کے لحاظ سے ہمایت شاندارہ اس کے متعلق ایک وسیع احاط اورا یک بارک بھی بنادیا گیا ہے جہاں شام کے وقت ہمایت دل فرسی ہوتی ہے -

سك سركار خلد مكان نے آسخ عبد میں تاج المساجد كی تعمیر طرح اور بڑی ہمت سے مشروع كوئى ہم اور اس كے سكے لور پ

کی تعمیر من پر امر مرفظ تقاكر وہ كم از كم مبند وستان كی تمام ساجر سے وسیع اور زیا دہ وبصورت ہو۔ اس كے سكے لور پ

میں بنہایت دہیز بنور كئے مستے بھی خاص طور پر منوائے گئے تھے بسجد كے شالى وجو بی ستوں میں زنانہ حصفے ہم كہے

میں بنہایت دہیز بنور كئے مستے بھی خاص طور پر منوائے گئے تھے بسجد كے شالى وجو بی ستوں میں زنانہ حصفے ہم كہے

سكن وہ اپنى زندگى میں اس كو محل مذكر اسكیں اور سركار عالميہ نے بھی اس كی میں كی طرف توجہ مزمانی والدہ ماجدہ

اس ناتام مب كو دھي ترقم فراس بات بوجرت ہوجاتی ہے كہ كيوں سركار عالميہ نے اپنى والدہ ماجدہ
كى اِس يا دُكاريا خانہ خوا كو ممتل مذكرا

پر بلیگراؤنڈ پر بہاراس کے نیچے ملیٹری کلب سبے جونظوں کو اپنی طون کھینچ تاہے۔ تعلیم کھنڈ کے نیچے تا لاب کے کنار سے عہدہ داروں سے سلے آرام دہ بنگلے تعمیر ہوئے ہیں جوخن منظری اور موقع سے لحاظ سے بہت دل آویز مقام ہے۔

جہانگیرآباد کے اُس حصّہ پرجہاں گیسٹ ہاؤس اور لال کو تھی ہے" منٹو ہال" کی اوّولوفتر گاڑھ کے پاس پرٹس آف دملیز ہمب بتال کی شاندار عارات اور جا بجامتعہ د بنبکلے اپنے بان کی خوش مزاقی کی حبوہ گا ہ ہیں ۔

مفصلات میں بھی ضروری عارتوں کی تعمیر کاسلسلہ جاری کرایا اور بعض بڑائی عارتوں کو دُرت اور ترمیم کرایا اور بعض بڑائی عارتیں خراب حالت میں تقییں اُن کی درستی کرائی اور جدید باغات نصب کئے اور اس کے مناظر کو لجب بنادیا۔ حالت میں تقییں اُن کی درستی کرائی اور جدید باغات نصب کئے اور اس کے مناظر کو لجب بنادیا۔ ہندوستان بحرمیں بجو بال کا تالاب اپنی وسعت اور منظر کے لحاظ سے بہت مت بہور اور صرب المثل ہے اور کھر مرب ات کے موسم میں تو بجو یال کا چیّے چیتے ایک عجیب دل کش منظر میں ہو جا تا ہے۔ اس کے علاوہ موسم عبی خاص طور پر خوست گوار ہوتا ہے اس بنا دیر اس موسم میں ہی منظر سے لطف اُس کھا اور تو کی سال کے اندر اس کی خوشنا عارت بنائی گئی۔ کی دُوط ) کا سلسلہ قائم کیا گیا اور تالاب کے اندر اس کی خوشنا عارت بنائی گئی۔

افتر خلام داک احدودریات بین عرصہ سے ریاست کے داک خانہ سکتے اور سرکا رخد مکال کے افتر خلام داک است پر انگریزی داکنے نے است کے داک خانہ سکتے اور سرکا رخار مکال کا فاعدہ انتظام میں اور بھی مالت پر انگریزی داکنے نے بھی قائم سکتے لیکن با وجودگراں بارمصارف ریاست کے داک خانے میں برطانوی بہند کے داک خانوں کی طرح سہولت نہ بھی اور ساس کا امکان تھا اس لئے سرکار عالیہ نے گورمنٹ بہند سے بھر کی کرے ریاست کے داکنے نے برطانوی بہند کے صیغہ ڈاک خانجب ات میں ضم کرا دیئے ، مقرس میک اور اختیا سماعت جرائم وغیرہ کے متعلق ایک معالم دو ہوگیا۔

سين البية من تعمير كراياب اورجو بروقت آباديم بعن تعمير ساجد كامئله در صل بنهايت نازك سهد- بظاهر توايك مجد كا بنا نابرك الأاب كا كام سيح ليكن اگرموقع اور ضرورت كالحاظ بنو توليديناً اس سي مقصد حاصل بنين برسكتا - جس دقت عنان حکومت سرگارعالیہ کے دستِ مُبارک میں تفویض ہوئی اُس قی تعلیم است عامیہ کا نظام فرسودہ اور ان کار دفتہ تھا۔ اس حالت کے تعلق سرکارعالیہ کے برفراتی ہیں کہ :-

ان استظامات کے ساتھ صیفہ تعلیم برھی میری نظاعتی اور جس طرح کہ ریاست کی مائی شکالات مجھے بریٹ ان کرری تھیں اسی طرح دعایا کی وہ مختلات جو تعلیم سے تھی، بریٹ ان کئے ہوئے دی تھیں۔ اگر جی میں بہلے سے واقعت تھی کہ رعایا ہے تھو بال کو تعلیم سے تھی، بریٹ ان کئے ہوئے والی کو تعلیم سے دو دورہ کہیا اور مفصلات و نہر کے مدارس کی کیفیت دھی تو مجھے تنا الایں ہوئی۔ تام کوگوں کو مفصلات میں کیا شہر میں بھی تعلیم جدیدسے و صفت تھی اور جو تسلیم کا منوق رکھتے سے قدوہ بُرائے اوراز کار رفتہ نصاب کے دلدادہ سے یا وظیفہ کے لائے سے قرآن جمید اور قدر رسے عسر بی اوراز کار رفتہ نصاب مرقعہ ہی کے دارا دہ سے یا وظیفہ کے لائے سے قرآن جمید اور قدر رسے عیں فارسی بڑھہ لیتے سے اوراگراس سے آگے بڑھے تھے تو نصاب مرقعہ ہی کے دارا کر اس سے آگے بڑھے تھے تو نصاب مرقعہ ہی کی اورائی کی کا تیکھی ہی نے میں کا نصاب دائج کر دیا جاتا اور اس میں امتحانات ہوتے۔ یا مدر سے دیا ہدر کہ دیا جہتی ہی نواجات فیاضی کے ساتھ کرتی تھیں اوران اخراجات کو صدر اربی جو النا کی کہتے ہیں نے بیادات دکھیکرع جم میم کر لیا کہ جس طروری موری اور مقدم اورائی کی جاتی ختی سے میں نے بیادات دکھیکرع جم میم کر لیا کہ جس طرح کی سے میں اور و خوش کرتی تھیں ہوئی نے ایک کہتے ہوئی نے سے میں نے بیادات دکھیکرع جم میم کر لیا کہ جس طرح کی سے میں کوری نا ایس اس ایل میں کوری نا ایل جاتا ہوئی و مائی تبایل ہی ہوئی نے دائے ہوئی ہوئی نے درائی سے درافت ہوئی نے بیاد سے ضروری اور مقدم امرہ ہوئی کہتے کہا تھی ہوئی نے درائی سے درافت ہوئی کیا گئیں کا کندہ کے لئے تدا ہیر موجینے اور عور و خوش کرنے کوری کوری اور مقدم امرہ ہوئی کیا کہ برائی کے دائی کے دائی ہوئی کے دائی سے درافت ہوئی کے دائیں سے درافت ہوئی کے دائیں سے دراؤں است ہوئی کیا گئی ہوئی کے دائیں ہے دراؤں سے درافت ہوئی کے دائیں سے دراؤں سے د

یں نے خصوصیت کے رائے اس طبقہ برِنظر والی جوجا گیر داران دعالد کا تھا یا جن کو مناصب سے بیش فراز تخوا ہیں دی جاتی اس طبقہ برنظر والی جو جا گیر داران دعالیا کو تعلیم جدید سے نفرت بھی امسی طرح اس طبقہ بیں بھی منافرت موجود تھی اور اس نفرت کے ساتھ تعصبات رسب ورواج کی بابندی ناکشی اور ضول اخراجات کی کشرت اس درج بریہ بینے گئی تھی کدائس نے اخلاق ومعاشرت بید ناکشی اور ضول اخراجات کی کشرت اس درج بریہ بینے گئی تھی کدائس نے اخلاق ومعاشرت بید

بنهايت خراب انز دالاتمار

بالعموم ریاستوں میں برا دران ریاست کو از روسے حقوق آبائی جوگذارہ وغیرہ لمتا ہوائی میں رفتہ رفتہ حبیبی قرابت دور ہوتی جاتی ہے کمی داقع ہوتی جاتی ہے اورخاندان کے بڑسنے سے اس گذارہ یا معاش کی قیسیم ہوتے ہوئے نوبت بیہاں تاک ہنچتی ہے کہ جس کے مورث آبائی کی ایک لاکھ کی آ مرنی تھی اب اس کی پانچ روئے ہا بائی آمرنی ہے اور کم بمبت لوگ اسی کو فینمت سمجھتے ہیں یعفون کی حالت تو اس سے جمی برتر ہوجاتی ہے اور بعمیک ماسکتے پر فربت ہنچتی ہے اور دو بیٹ این یا بیٹ اُن بزرگوں کے نام کو جو ایک مرتب والیان ملک اور جاگیرداروں کے نقب سے ملقب سے اپنا بیٹ اُن بزرگوں کے نام بھی جو ایک مرتب والیان ملک اور جاگیرداروں کے نقب سے ملقب سے اپنا در دیکئ میں بنوتی بلکہ مسا وات ہوگئی ہور کوئی اس پرنظ میں کرتا ''

سرکارعالیہ نے اُغازعہد حکومت میں ہی نہایت استقلال وفیاضی کے ساتھ توسیع واثنات تعلیم پرانی توجہ مبذول کی۔ اور کامیا بی کے لئے اپنے ذاتی اثر اور حاکما نہ رعب تک کو استعال فرایا۔ بلدہ خاص میں متعد د مدارس جاری کئے گئے مفصلات میں کم ومبین ہر یا پیخسو کی آباوی میں مدارس جاری ہوئے اور ایسے مقامات میں جقصبہ کی جیٹیت رکھتے میں بڑل اسکول قائم کئے گئے غرض ہر ۲۵ مربع میل میں کہیں دو اور کہیں ایک مدرسے کا اوسط ہوگیا۔

سُوُلُولُ عَیْن جبریہ ابتدائی تعلیم کاقانون نافذکیا گیا اور پرتجویز کی گئی کہ اس اسکیم کانفاذ پہلے بلد ہ بھوبال میں کیا جاسے اور حب بیباں کامیا بی ہوتو مُلک محروس میں وسعت دی جاسئے۔ بلد ہُ خاص میں اس اسکیم کے اجرا کا یہ انز ہوا کہ ایک کے مقالب میں ساتھ اور شرکے درمیان طلباء کی تعدا دمیں اضافہ ہوگیا۔

ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ دکھا گیا کہ صنعتی وحرفتی کی پی بی پیدا کی جائے اوراس مقصد کے لئے صنعت وحرفت کے مدرسے قائم کئے گئے جن میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ آئی ہی ، خیاری ، خیاطی ، بید با فئ گوٹھ اور زنگ سازی کا کام بھی سکھا یا جا تا ہے ۔ آئی ہی کہ ماری اگری ماری انتظام کیا گیا اور استادو<sup>ں</sup> اگر جہ ملک کی عام زبان اڑدہ ہے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہی انتظام کیا گیا اور استادو<sup>ں</sup> کی تربیت کے لئے ایک طبغینگ اسکول کا اجرا ہوا ۔

مفصلات میں مدارس کے سئے چند حبد بیر عارتیں تعمیر کرائی گئیں اور بعض قدیم عارتوں ہیں ترہم کرائے مورسر کے لئے موزوں بنا دی گئیں۔

جوم اِئویٹ مرارس جا ری کئے گئے ان کوسرکاری امرا د دی گئی اور قراعدسر رہشتہ تعلیم کے مطابق اُن کی مگرانی کا انتظام ہوا۔

وظائف وامراوِ تعلیم ایمی فیس بنیس لی جاتی کی اوتعلیمی فیاضی عامی کی بای به بسر کارِ عالیہ فی اوتعلیمی فیاضی عامی کی بای به بسر کارِ عالیہ فی اوتعلیمی فیاضی عامی کی بای به بسر کارِ عالیہ فی اوتعلیمی فیاضی کا اس امرسے اندازہ ہوگا اضاعیت تعلیم میں سرکار عالیہ کے شخف وکو شش اور فیاضی کا اس امرسے اندازہ ہوگا کہ ایک موقع پر جبکہ مررک بسلیما نیہ کی تام جاعتوں سے طلباء کو اکفوں نے کبلایاجن کی تعداد کشر حتی توان کو دکھکر بہت مسرور ہوئی اور ہر طالب علم سے فرداً فرداً تعلیم کے متعلق موالات کئے محرجب بیات معلوم ہوئی کہ ان میں سے اکثر لوائے کھن نا دادی کی وجہ سے انگریزی کلاسوں میں دا وظیفے منیں ہوسکتے تو فی طالب علم پا بیخ روپے اور تمین روپے ما ہوار کے حیاب سے فرراً و نظیف مقر رفر اور سکتے۔

ایک ہزار روبیر سالانن غریب طلباء کے لئے صرف کتابوں کی فراہمی کے لئے منظور کسیا۔ اس کےعلاوہ دیگر مختلف طریقوں سے امدادی مرحمت فرائیں ۔

نانی اور اعلیٰ تعلیم کے گئے علیٰ دہ بجبٹ مقرر کیا گیا۔ بیرون بھوبال اور بیرون ہذکی اعلیٰ اور نی تعلیم کے گئے علیٰ دہ بجبٹ مقرر کیا گیا۔ بیرون بھوبال اور بیرون ہذکی دیاست سے کی بلکہ قبرسے کم بلکہ قبرسے کی بلکہ قبرسے کا فیران واخوان ریاست کو تعلیم پر مائل کرنے میں خاص کو شخیبیں اور تدبیر کیس ان کو ہرموقع برتعلیم کی ضیعتیں کیں بیعلیات وانعامات اور عطامے اخراجات کے ذریعے ان کی تالمیف تعلیب کی اور ایکے بھی اختیار کئے جن سے ایک حد تک وہ حصول تعلیم کے لئے بھور بھی ہوگئے میں تعلیم کے اخراج انہ کو بھور بھی ہوگئے میں تعلیم کے اخراج انہ کو بھور کی ہوگئے میں تعلیم کے انہ کو بھور بھی ہوگئے میں تعلیم کے انہ کو بھور بھی ہوگئے میں تعلیم کے انہ کو بھور بھی ہوگئے میں تعلیم کے بیا کہ تعلیم کے بیا ۔

قُراَن مجید کی تعلیم کا خاص خیال تھا اور تاہینیہ یہ امر مِّر نظر رہا کہ ترتیل وصحت کے ساتھ مِلِ ہما آجا کہ اس کے ساتھ کو ہما آجا کا اس کے ساتھ کو یہ وقر اُت بھی سے کھا ڈئ مائی سے۔

طبی علیم اسرکارعالیطب یونانی کی بہت بڑی مرتی اور حامی تھیں۔ تام ریاست میں یونانی کی جانب مائل ہوئی اور ایک درسے طبقی جانبی اصلاح بب نظیمیت اس شاخ میں بھی ترتی کی جانب مائل ہوئی اور ایک درسے طبقی صاحبر کی صوصیت ہے ہے کہ اس میں سرجری کی تعلیم کے ساخت کی باتات پر بھی باقاعدہ لیکی و حیث جانبی خصوصیت ہے ہے کہ اس میں سرجری کی تعلیم کے ساخت کی باتات پر بھی باقاعدہ لیکی و حیث جانبی خصوصیت ہے ہیں اور اُس نایاں نقص کا ایک حد تک علاج کیا گیاجس نے طب نوانات پر بھی باقاعدہ لیکی و حیث ہونے اِست حدید فنون طبتیہ کے مقا لم بیس کم ورکر دیا ہے۔

المجانب ہونانی کو باوجو دہترین علاج ہوئے اور مقارس جو بال میں ہرطبقہ کے طلب اونظ آنے گئے مسلم کی متاب اور مائل میں ہرطبقہ کے طلب اونظ آنے گئے ساتھ بات ہوئی ہاں اور مقارض کی حض اس ساتھ کی جہت زیادہ تعلیم خوبی کا ایک بھی سندیا فتہ نہ تھا وہاں اب تناسب آبادی کے لیاظ سے بہت زیادہ تعلیم خوبی کی ایک بھی سندیا فتہ نہ تھا وہاں اب توجو خاص اور فیاضی عام کی وجہ سے موجود بائی جان ہے جن ہیں متعدد اشخاص کی حض اس تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ایک نسل حد لیک بیا ماضل کرے کو ملک کے ستقبل میں حصہ لینے سے تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ایک نسل حد لیک بیا ماضل کرے کو ملک کے ستقبل میں حصہ لینے سے تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ایک نسل حد لیک بیا ماضل کرے کو ملک کے ستقبل میں حصہ لینے سے تعلیم یافتہ ہیں ہوئی ہیں۔ کے تعلیم یافتہ ہیں ہوئی ہیں۔ کے تعلیم یافتہ ہیں ہوئی ہیں۔ کے تعلیم یافتہ ہیں ہوئی ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں ہوئی ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں ہوئی ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں ہوئی ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم یافتہ ہیں۔ کی تعلیم کی دوجہ سے موجود و بائی جانب کی تعلیم کے مسلم کی دوجہ سے موجود کی تعلیم کی دو تعلیم کی دوجہ سے موجود کی تعلیم کی دوجہ سے موجود کی تعلیم کی تعلیم کی دوجہ سے موجود کی تعلیم کی تعلیم کی دوجہ سے موجود کی تعلیم کی دوجہ سے موجود کی تع

ابتدا اسرکارخلاشیں کے زمانہ میں ایک مدرسہ کی شاخ کے طور پر کرنے نہ میں ایک مدرسہ کی شاخ کے طور پر کرنے نہ میں بیا ہے۔ اپنے میں کا کرنے نہ میں نا در و نایاب کتابیں جمع ہوتی تھی اور بھراس میں نا در و نایاب کتابیں جمع ہوتی دہیں لیکن سرکارخلام کا سے آخری زمانہ میں کتابوں کی بڑی تعداد مختلف طریقوں سے تیا ہ ہوگئی۔

سطا داع میں سرکارعالیہ نے اس کواز سرِنومرتب فرماکرایک تقل علہ اور بجبٹ معین فرمایا ہرسال مفیداور کارآ مرکت بوں کااضا فرہو تاریخ اسبے اوراس کے لئے ایک ہمایت شاندار اور وسیع عارت جدا گانہ تیار ہوگئی ہے۔

میونکی ایک میوزیم میونکی افائم کیا گیا۔ بیٹ نگرخ کی ایک خوبصورت عارت ہے۔ جولیڈی لیسٹرون سببتال کے قریب سوک پرواقع ہے اِس عارت میں علاوہ اور ہشیائے نادرہ نتجا عان رہا کے استعالی المحی رکھے گئے ہیں۔ اس کا باغ بھی مزایر بہار ہے اور مفتہ میں داود نفریج عالی کے لئے بینیڈ بجتار بتا ہے۔

افرود می افران می ایک قدیم خاطت این سانی آفاد تا می و بال می سانی آفاد تا می وجائبات عالم افون باک می افون ایک می ایک قدیم خالف کے نوش باک جائز این میں ایک قدیم خانفاہ ہے۔ جان مجموعی خالف نے اور مہدوتانی منظور عمی اور میں ایک می خالف ناون کے صنعت تعمیر کا بیش بہا نمونہ صنعت تعمیر کا بیش بہا نمونہ ایک عرصہ سے ابتر حالت میں مقاسر کا دعالیہ نے اس کی درتی وقعی کے نہایت گراں قدرا خراجا منظور خراک اور اس کو اس کی قدیم شان کے ساتھ ایک بہترین حالت میں کردیا ساتھ ہی سیاحان عالم کے لئے جاس خانفاہ کی زیارت و معائنہ کے لئے آتے ہیں آسانش کا معقول انتظام کیا گیا۔

انتظام کیا گیا۔

وریم واکن میگار کے علاوہ ایک اور منگلہ بھی تعمیر ہوا۔خانقاہ تک سطرک اور سیٹر ہیاں در ست کرائی گئیں' اس کے محاذیب تا لاب اور سبزہ زار بنایا گیا۔ اسٹیشن سے دامن کوہ تک گراویلیا کے دو رویہ درخت نفیب کئے گئے۔

سله چنکهاس میوزیم سے دہ مقصد حاس نہیں ہواجب کو اس سے قیام میں طوظ رکھا گیا تھا اِس سلے اِس کے سام میں میں تقل کردیا گیا - اس کا سامان ختلف اسکولوں میں نتقل کردیا گیا -

سرکارعالیہ نے اسی پراکتفانہیں فرمایا بلکہ بائیس ہزارسے کچھ زیادہ رقم اس کی تاریخ کہنے کے لئے منظور فرمائی جونہایت خوسٹ خابلا کوں کے سائقدار دو انگریزی میں شایع ہوئی ہو۔ ادر اسس کے علادہ متعد دمقامات میں دمگیرا تار قدمیر کی حفاظت کا کام بھی شروع کیا گیا۔

تعليض وال كي ترقى اورزناندادارات كاجرأ

لواکوں کے انتظام تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ سرکارعالمیہ نے لواکیوں کی تعلیم برجبی توجہ کی اور متعدد مرارس جاری کے لیکن صرف مدارس کا اجراکا فی مذیقا بلکہ اور بہت سی ضرور تیں اوراصلاتا بھی مدنظ بحتیں اس لئے زنا مذتعلیم اورعور توں میں ترقی ہمذیب و تدن کی اشاعت کی غرض سے ایک نظام خاص کے ساتھ توجہ فرما فی ۔
ایک نظام خاص کے ساتھ توجہ فرما فی ۔

ابتدائر با قاعدة قبلیم کے روائح اور اس کی اشاعت میں چید درجینر شکلات بھی بیش گئیں ہماں نہ تو تعلیم سے نفرت متی اور نہ زنانہ تعلیم کوئی جبنی چیز تھی کیوں کے سرکار خلاشیں اور سرکار خلام سے جاری خلام کار میں ہے۔ کار میں جی اور بیانی جی ایک کار جا جی ایک کار جا جی ایک کار جا جی ایک کار میں جو ایک کار میں میں کار میں خار کی میں کار میں خاری کار خوار میں کار کی دار خوار میں کوئی ترقی یا ختر نظام تعلیم نہ تھا اور جید فارسی داں خوار تین بھی موجو دختیں سرکاری مدرسوں میں کوئی ترقی یا فتہ نظام تعلیم نہ تھا اور سے تکاری پر بے شک زیادہ قوجہ محتر کی میں کوئی ترقی یا فتہ نظام تعلیم نہ تھا اور جی تھی ہوتی سے تمکن عام گھروں اور بین اس کی کوئی بڑے سے شہر ہیں۔ بازار وں میں اس کی کوئی بڑے سے شہر ہیں۔

سركارعاليه كوحديد مدارسس كااجرا اوران دوقديم مدرسوس كى اصلاح مترنظ تقى بيناني

سله تسلسل قائم رکہنے کی غرض سے اس باب میں سرکا رعالیہ کی وست برداری حکومت کے بعد کے ادارات کے قیام دتر تی کابھی تذکرہ سے جصفور مددحہ کی آدجہات کا اثر فیتے ہسہے ۔

مندنشینی کے تیسرے ہی سال سلطانی اسکول جاری فرمایا۔ مدرسُروکٹوریدا ورمدرسُر لمبقیسی ہیں بہت کی صلاحات کیں اور وقتاً فوقتاً ووسرے مدارس جاری کئے۔

مدرسه وکٹوریویں قرآن مجید' انگریزی (ملال تک) اڑد و 'حیاب ' خانہ داری کے سیاستھ دستکاری کی تعسلیم جاری کی گئی۔ یہ مدرسے عمو ماً غویب لڑکیوں کی تعلیم کا ہے جن کے کم بیش پورے مصارف مختلف شکلوں میں ریاست کی فیاضی سے شطور ہوسئے۔

مدیر کی بلقبیسی میں اُردو حساب کی تعلیم کے ساتھ علی طور پرچیزوں کی ترتیب اور صف اُنگی ترکاری ، بچول اور صبل دار درختوں کے بیچ بونے ، بودوں کی نگرانی وغیرہ کا انتظام کیا گیا علادہ دوسے طلقبائے امداد کے تام لڑاکیوں کے وظیفے مقرر ہوئے۔

"مجھے ہیںلے اس مدرسرکے قام کرتے وقت یہی بقتی ٹوسس ہو رہی تھیں اور ابھی ناکش میسری حصب مرضی تعلیم کی عام انتاعت نہ ہونے میں تھی شکلات دربیش ہیں اگر امستانیوں کی سلیم کا انتظام ہوتا اورعدہ ننساب تیاد کر لیاجا تا توبڑی حد تک پیشکلیں رفع ہوجا میں تاہم مجوبال

میں مدارس بہر سے لئے منرنج ش نے خواسی مرسم کی لوگئیوں کوٹرینے کیا اور ایک حد تک اس میں دقت نہیں ہوئی۔

خواتین اِ تمام بیبنیوں میں جو عورتیں اور مُرد کرستے ہیں علمی کا بیبنہ ہے نمیادہ شرفین اور اعلیٰ سبے کیوں کہ اس میں انسانوں کو بہت سے انسانوں کی سیرت اور عادات واضلاق اور آمکندہ زنرگ درست کرنے کا موقع ملتا سبے کین انسوس ہے کہ استانی کا لفظ ہی حقیر سمجھ لیا گیا ہے اور شرفیت و درست کرنے کا موقع ملتا سبے کین انسوس ہے کہ استانی کا لفظ ہی حقیر سمجھ لیا گیا ہے اور شرفیت و دری رہ بنوا اس سمجھ تعنی ہیں اور اُن کو وقت اور فرصت حاصل ہے اس بیا اور کام کو اختیار کریں قودہ بہی اپنی بہنوں اور اپنی صف کی مہت بڑی خدمت انجام دسے کتی ہیں اور وہ عور تیں جو اپنی مدد کی دریے کی خرمت انجام دسے کتی ہیں اور وہ عور تیں جو اپنی مدد کی بہت بڑی خدمت انجام دسے کتی ہیں اور وہ عور تیں جو اپنی مدد کی کی سے کہ کرنے کے لئے جمور بن اس بیت ہو اختیار کرتے ہم خرما وہم اور اب کا مصداق سوکتی ہیں۔

خواتین! میں جہتی بہوں کہ جنسائی ایم عام طورسے زنانہ مدارس میں جاری ہے وہ ہاری وہ ہونی وہ ہاری ایک نیکا م ہلک کے قابل ترین اصحاب کا ہے ادرا فسیس ہے کہ با وجود صرورت سمجھنے کے سلمانوں نے اس بیطلق توجہنیں کی ۔اب البتہ دین سال کی کوسٹسٹ کے بسرچند کتا ہیں تیا رہوئی ہیں مجھے خاس میں میں میں مگر جب مارس سلم کمل مذہوجائے صرورت بوری سنیں ہوگئی تاہم جوکھے تیار ہوگیا ہے اس سے فائد ہ اُٹھا ناجا سیے ''

يهي خيالات سركارعاليه في ختلف مواقع كي متعدد تقرير و سينطا هر فرما سيء اورمهنو زميق تي مسلمان عور تول كي تعليم مسلمان عور تول

اس مدرسہ میں ایک بورڈ نگ ہا گوس بہی قائم کیا گیا اور اُس کے تقریباً کل مصارف صیغة علیم کے ذہتیہ رکھے گئے ۔

معرز وزبيرس كامعائنه توتخريركياكه:-

اس مرسس سر مان نس کی گہری دلیبی امرائے ریاست کے اللہ فرنہا اول کے سلئے تعلیم مافت اور تیز دار بویاں مہیا کرنے میں بہت مفید ہوگی اور اس اسکول کے افتتاحین

بر إن نن كي مال انديني اس لحاظ سے اور بھي زيادہ قابل قدر سے كررياست بائے سندوستان

میں اس مدرسہ کی کوئی تنظیم لنی شکل ہے "

منا الع مين بزاكسلينسي ليرع حبي سفورة في معائنه فرما يا تقا اس موقع براسكول كي عارت (جوايك نہایت عالی شان محل ہے) بڑی نوبصورتی سے اراستہ کی گئی تھی۔اس کے صحن اور وسیع والانون كوكبول بتيون بحبنظ لوس اور كيرروس سه زنانه مذاق كرسائق سجايا كياعقا - وسطين ایک ملند ملیط فارم ریسر کار عالمیه اور ہراکسلینسی کی زرگار کرسیاں تھیں ۔اس کے دونوں طوف درج بدرج ببگیات اور عزز لید این کے سلئے صوفوں اور کو بخوں کی شمست بھی اوران کے عقب میں تام طالباتِ مدرسہ ایک ہی لباس میں بھی تھیں یلبیٹ فارم کے قریب دومیزی انعام کئتمتی استیارے اراست تھیں مسرنجش لیڈی سیزنٹنڈنٹ نے ایک مختصرایڈریس ہراکسلینسی کے سامنے بڑھا اور اس امر کا اعلان کیاکہ" ہزامبر المحیظی کنگ اور ہرامبر المحیمی کوئن کی تقریب شادی کی نقرفی جوہی براو کیوں نے ماضلہ کا تحفیقین کیا ہے "

بچرارُ دُو 'اِنْگُرِیزی کُنْظیں شنانی گئیں کے بیٹین کیا گیا اوراس دلجیپ نظارہ کے بعب م براسلینی نے انعام مسیم کیا سب سے پہلے ایک جاگیردار کی لڑکی بیش ہوئی جو مڈل کے امتحان میں عدہ منبروں سے کامیاب ہوئی ہی -اس کو ایک ستند اورمرضع مُنچیاں عطا کی سی د وسرى اطِ كى كوجواسى سال سكنظ كريته ملال مين كامياب ہو دئ تقى طلائ نہنچياں مرتب كى

گئیں اور پھر درجہ بدرجہ دوسری لواکیوں کو انعا تعقب ہم ہوا۔ تقبیم انعام کے بعد ہر اسلینسی نے ایک فتصر تقریر کی جس میں لواکیوں کے اِن کاموں پر جِ اُبِنُوں نے 'پرِ دگرام کے مطابق انجام دیئے تھے خوشنو دی کا اظہار کرکے اُن کے تھفے کو خوشی کے ساتھ قبول کیا اور یہ ٹرلطف وزی گا ڈسیو دی کنگ" کے برجوسٹس گیت یہ خست مېروني -

اسی طرح سرکارعالیہ کی تقریباً تام مہان خواتین نے معائنہ کمیا ہے اوراپنی قیمتی رائیں

برجيسيدكنيا بإط شالا مهنو دكى لركيون كاخاص مرسه سيه جس مين مهندى ألكرزي

ادر حماب کی تعلیم دی جاتی ہے۔

اور پیرم بندگوں کے قومی مرسجین سوٹامبر پاپٹ شالاکی غربیب لواکیوں اور لواکوں کے لئے در سار) سالا یہ صرف وظا لگٹ کے لئے مقرر کئے اور مہند وعور توں کے جلسمیں اپنے خیالات

اس طرح ظاہر فرمائے:-

رسی اس موقع برایک بات کهنا چاہتی ہوں جونتا ید آپ کو بھی معلوم ہو کہ اس وقت ہندونتا میں جہاں کہیں ہند ولوگیوں کے باط شالے مدر سے اور پیریخ نے انجھی طرح جل رہے ہمی اُن کے حالات جہاں تک میں نے دیجے ہیں بہی معلوم ہوا ہے کہ عور قرن کی ہمت الیاقت اور کوشش نے ان کو قائم کیا اور ترقی دی ہے۔ اکثر عور توں نے تواپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ اکثر عور توں نے تواپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ یہ آپ کی بہنوں کی زندہ مثالیں ہیں اور مجھے اسید ہے کہ بھویال کی ہندو عور تیں بھی تکی کے ان کاموں میں ایسی ہی ہمت اور کوشش کریں گی ۔۔۔۔۔۔ میں ایسی یمائیوط اور قومی یاٹ شالالوں میں ایسی یمائیوط اور قومی یاٹ شالالوں

وغیرہ کو بڑی عزت کی نظرسے تحقیقی ہوں کیونکہ یہ اپنی قوم کی ہمدر دی کا ایک بٹوت ہوتا ہو ادراس سے دوسروں کے حوصلے بڑ ہتے ہیں "

سله المراسه الملامية ميدي المارعالية كوجهان ابني قوم اوصنف كي دُنيوي ترقي دنظري و والم مررسه الملامية ميدي المارة المؤدي كاخيال عن ايك لحد كو فبرا نهيس شا اور چ نكه خود اعمال المراس كي اين المري كي كمي كوافسوس كي المحالة اعمال نديم بري المبيا بندهي من المري المري السباب المري المر

خواتین ؛ ہماراسب کاعیقیدہ ہے کہ اس دنیا دی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہو اور وہ زندگی اسی زندگی ہوگی کرجس کی کوئی اہتا ہی سنیں ہے اس زندگی کی تمامتر خوسشی صرف ہمارے اُن اعمال پر ہے جن کوہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں اور جن کوہم مذہبی اعمال

سله بدرسداگرمبدست برداری حکومت کے بعدجاری ہوائیکن سلسل قائم رکھنے کی غرض سے اس کا تذکرہ باب ہذا میں مناسب نظراً یا اسی طرح مدرسصنعت وحرفت کی ترقی کابیان سبے - کہ سکتے ہیں گرمیں تجھتی ہوں کہ ہماری پوری قوم نرہی اعمال سے روگرواں ہوتی جاتی ہے مردوں پر ایک الیسی حالت طاری ہوگئی ہے کہ سے اس بات کا خطوہ پیدا ہوگیا ہے کہ اگر جند سے وہ قائم رہی تو فر ترب بھی خصت ہوجائے گا۔اسی حالت کا از عور توں پر بھی پڑ رہا ہے جب کو بیل میں اس از کر پورے رہا ہے جب کو بیل میں اس از کر پورے طور بچموس کر ہی ہوں۔ اور یہی وجر بھٹی کہ اب سے وسلس سال پہلے کہ پہ کے کلب کے جلب طور بچموس کر رہی ہوں۔ اور یہی وجر بھٹی کہ اب سے وسلس سال پہلے کہ پہ کے کلب کے جلب میں میں سے بغرات خود فر بہی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بیس نے اکثر اس بات کا میں میں سے بندات خود فر بہی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بیس خور کا یہی نیچر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہماری ہی صنف پر ہے کیونکر جب سیسے میور کی ہی تو او اور اور وہ اعمال فر بہب سے برگانہ ہوں گی تو لا تھالہ مالوں کی ذنر گی میں مزہ ہے گا۔اب سے چوتھا کی صدی پہلے عور توں میں یک گونہ نہ بی ان کی اولاد پر بھی یہی رنگ جڑ ہے گا۔اب سے چوتھا کی صدی پہلے عور توں میں یک گونہ نہ بی بی بیاب بیت کہ اگر نہ بیاب کہ آئنہ وہ نسل میں برائے پابندی موجود تھی اگر جوان میں ضیف الاعتقادی بھی بھی تاہم دور و ذرے نماز و فی پابنگیں باب کی فرمت باقی نہ رہے گا۔ اس کے آئنہ وہ نسل میں برائے پابنگیں نام بھی ندم بہ کی ٹومت باقی نہ رہے گا۔

سن ہندوستان ہیں ہمیں ادرسی جگہ ہی عور آوں کی مذہبی ہی ہے ہے ہو جہ ہنیں کی جاتی اگر جہ علم ارمضا کنے اور صوفیا کے بڑے برطے گرانے موجود ہیں مگروہاں ہی بے بردائی نظراتی ہے اور زیادہ افسوس ہے ہے کہ وہ قدیم تربیت بھی مفقود ہورہی ہے جواحال مذہب کی بابندی کی صامن بھتی ہے امرروز روشن کی طرح ظا ہر سبے اور کسی دلیل کا محتاج نبیس کہ ڈینا کی گالوی اِن ہیں در بہتی سے میں میں اگر ایک بہتی رہوگیا تو ہی در بہتی سے میں اگر ایک بہتی رہوگیا تو نا مکن سے کہ بیکا طرح اس سے اس سے وہ مرد اور عورت کے نام سے موسم ہیں اگر ایک بہتی رہو مرد وں میں ہوئی جائیں عورت کے ساتھ میں مزوری ہیں ۔

اسلام نے مردوعورت دونوں کومسا وی طور پراعال مذہب میلف کیا ہے اور ہمیشہ عور توں نے ہرموقع پرا در ہرتئیت سے اسلام کی عظیم الشّان خذتیں انجام دی ہیں انخوں نے اسٹا عیت اسلام میں بھی حصّہ لیا ہے اسلام کی حفاظت میں بہی وہ مَردوں کے دوش بدوسش بین سیاسی خدتین بھی کی بین اوران کے علمی کارناموں سے تو تالیخ اسلاً)
کے اوراق مزین ہیں وہ علازہ علم کے تفسیر صدیت وفقہ میں بہنایت کال گذری ہی جس کا
سلساء عہدِ رسالت سے ہی قائم ہوگیا محقا خود کاشا نہ بنوی سے اس کی مثال قائم ہوئی ہیں سلساء عہدِ رسالت المؤمنین اور بعض دگیر صحابیات سے بکر شت رواتین منقول ہیں وہ صاحبِ
فتری تقییں اور فتوسے دیا کرتی تھیں -

ہہت ہی ایسی خواتین گذری ہیں جن کے درس میں علاوہ عور توں کے بڑے بڑے متاز عالم شرکے ہواکہ تقع کے عور توں متاز عالم شرکے ہواکرتے سکتے ادبیض خاص طور پر بلاکسی معاوضہ اور نفع کے عور توں کو بڑھایا کرتی تھیں -

عَدِ رِسالتَ اورعِدِ صِحابِ کے بعد حب کداسلام کا دائرہ دسیع ہوا اوراسلامی فتوحات کا سیاب مشرق و مغرب تک بہنچا تواسلام کی تمام خوبیاں بھی اِن ملائے۔ بین بہنچ ہو کہ کہ سلما نون نے اپنی تعلیم 'اسپینے کہ سلما نون نے اپنی تعلیم 'اسپینے اخلاق و محاسس سے دِنوں برقبضہ یا یا۔اسلام مہیشہ تعلیم اوراشا عب علوم کا زردست حامی رہا ہے۔ قرآن مجید کی تمام ترتعلیم علم "برینی ہے۔

عدر رالت سے آبرجب تک ملمان محاسن اسلام سے آراست رہے علم کی نشروان اعت اُن کا آولین مقصد رہا۔ آج اور ب جعلمی فضل و کمال کا گوہر آبرارہ اُس اُس کی یہ آب و تاب اسلام کی ہی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمانہ محووج میں کی یہ آب و تاب اسلام کی ہی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمانہ محووج میں مرزین ہوتی تھیں۔ عام اسلامی کرم بازاری اور روفتی متی اسی طرح عورتیں بھی زلود کم سے مرزین ہوتی تھیں۔ عام اسلامی حالک میں تعلیم عام بائی جاتی اور دونوں صنف اس سے مہترے ستے وہ ترنی اور معاشرت ترقی آئی و قدیمی ہرار کی مشرکی تھیں میسلمہ امر ہے کہ کسی قوم کا تدون و معاشرت اور کسی قوم کی ترتی آئی و قدیمی ہے جب کہ مردوں کے ساتھ عورتیں کی شرکی ہوں کہ ور تعزیل مثر و ع ہوا اور وہ اپنے محاسی سے عاری ہو چلے تو ایکی جب ملیانوں کا دور تعزیل مثر وع ہوا اور وہ اپنے محاسی سے عاری ہو چلے تو ایکی جب ملیانوں کا دور تعزیل مثر وع ہوا اور وہ اپنے محاسی سے عاری ہو چلے تو ایکی جب ملیانی دوتوں کے مرتبہ اور وقار میں بھی ایکوں نے اسلامی تعلیمات کو اپ بیشت وال دیا توسلانی دوتوں کے مرتبہ اور وقار میں بھی ایکوں نے اسلامی تعلیمات کو اپ بیشت وال دیا توسلانی دوتوں کے مرتبہ اور وقار میں بھی ایکوں نے اسلامی تعلیمات کو اپ بیشت وال دیا توسلانی دوتوں کے مرتبہ اور وقار میں بھی ایکوں نے اسلامی تعلیمات کو اپ بیشت وال دیا توسلانی دوتوں کے مرتبہ اور وقار میں بھی

فرق آنا شروع ہوا اور علم کا دروازہ بھی ان پر بند کیا جائے لگا بیاں کا کہ یفصف حصئه قوم علم سي محروم بهوكميا غير مالك كى حالت سيقطع نظر كريك حرف بندوستان برہی نظر ڈالنے کراس گذستہ صدی میں عور توں کی جمالت کس صریاک پینے گئی تھتی میں اورعلوم کا تذکرہ نہیں کروں گی صرف علم مزمرب ہی کو لیجئے اس سی خطائہند دِتان ہیں باوجود مكيه برحكه زمبي علم كاجر حيار بابراك بواست علمي مركز قائم بوسية ليكن عورتول كي زمي تعليم سيغفلت برني كئي - اورس كهور كى كه جان او يجه كرا وراراد تاً ان كويذ بهي علم سي محره کمیا گیا کہ آج ہم کو وہ عورتیں جو تفسیر وحدیث سے دافقت ہوں اس تعدا دمیں بہتیں ماسكتين جن كاشمار أكليون برموسك - اكراس طبقرمين مزمبي تعليم مي بوق قوجولا منهي نظراً سي سے نظرية اتى شايدان سى كى ترميت سے كھي تو اولاد يا بند مذمب ہوتى اور وه مذہب کی محافظ بن جانیں کس قدر افسوس اورحیرت کامقام ہے کہ ہاری صنف انسيى ضرور كغسليم سسحاس قدربي بهره مبوكه كرورون كي آبادي ميں حيٰدا فراد بھي نظر نْهُ الْبُنِ اسْ سلنے به مذرسه اللاميداس برسے نقصان كوسى ندسى حدثك حزور إوراكرے كا اورم كواميد سي كرماري خواتين مربي تعليم حاصل كرف كي بعين تلف طرائقي سي إسس كي اشاعت میں کوشش کرر گی اور زیادہ تر ہذہبی معتمات کے فرائض انجام دیں گی۔ اس میں شک نہیں کہ اس مریر سے ابتدائی انتظامات میں ضرور قبتیں ہوں کی اوراتبدا؛ ذریعینسیلیم صرف از دو زبان مهو گی۔ کیکن رفته رفته فارسی اورع بی میں

اس تقریبے ساتھ مدرسہ حمید سیاسلامیہ کا آغاز ہوا اورایک سال کے اندر امیدسے زیادہ لڑکیاں دہنل ہوگئیں لیکن بیابتدائی تعلیم کا درجہ تھا۔

سر کارعالب سے سن نا نوی تعلیم کا اجرابھی ضروری تصور فرمایا کیونکہ ابتدائی درجہ کی طالبات کے لئے کئی کئی برسس انتظار کی ضرورت تھی کہ وہ اس طمے نظر پر پنجیب اِس سلئے سرکارعالمیہ سنے اُن حیند لرا کیوں کا انتخاب کیا حجنوں نے بڑل پاس کرلیا تھا۔ پھڑا نولتی لیم سرکارعالمیہ سنے اگر انتخاب کیا حجنوں نے بڑل پاس کرلیا تھا۔ پھڑا نولتی لیم سرکارعالمی ساگرہ کا مبارک موقع

اتخاب کیاگیاجو اردیج الاول سلاکالہ استرسی کو ایک شا ندار طب ہیں جاری ہوئی۔

ایک ندار میں الاول سلاکالہ است کی صدارت میں عبلہ کا غاز ہوا سب المراب المیک ندار میں سالانہ دلور ب اس ندار میں سالانہ دلور ب است کی تعداد وغیرہ کے بعد صدر ہر کارعالیہ سے درخواست می کہ آج تبر کا لواکیوں کا پیلا سبتی خود صور بڑھا کیں جس کے جواب میں سرکارعالیہ لے ان طالبات کی نہایت موئز بر طرفیہ سے وصلہ افزائی کی حفول نے ملل پاس کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ انٹرانس کی برائس کے کہ انٹرانس کی برائس کی برائس کے کہ انٹرانس کی برائس کی برائس کے کہ انٹرانس کی برائس کی برائس کا میں ہوئی میزن میں کوئی میزن مفتر ، عالم ، نفتیہ خالوں ہوئیں کہ وہ اس مبارک تعلیم کا آغاز کر تم "

اس کے بعدم ہمانوں کو کھیمائٹین کے بچرہے اور کرشے دکھائے گئے۔

اعرسرکارعالیم کا درس فرمی استان کا بہلاسی دے کرائیں اپنے علم برا کرنے کی تاکید فرمائی - اس سبق میں نواب گوہر تاج بگم عابدہ ٹلطان ما حبرادی ساحبدہ سلطان بگم ، رابعہ سلطان بگم بھی ستریا ہے تعلیم سلطان بگم ، رابعہ سلطان بگم بھی ستریا ہے تعلیم سیال ایسا نظارہ تھاجی نے دہوئی ساحبدہ رہضدین سے زمانہ کی یاد دلوں میں تازہ کر دی جن آنکھوں سنے بیسال دکھیا وہ جھی شائر استان خاتون جس نے بیسال دکھیا وہ جھی تائی الشان خاتون جس نے بیسال دکھیا وہ جھی تائی ہوں اور جس استان خاتون جس نے منازی کو کہ بیت ہوں اور جس میں میں برب اور جس کو دا سنے دست مبارک میں بیسار بیت کو دا سنے دست مبارک سے سے اپنے فرزند دلبند (جس کو فطرت نے دروش ضمیری ، بربی ارمغزی و حب الوطنی مبیدی فات سے اپنے فرزند دلبند (جس کو فطرت نے دروش ضمیری ، بربی ارمغزی و حب الوطنی مبیدی فات

> که اقتباسس از رونداد مرتبه لبقیس بیگم صاحبه استانی م*درک جمیدیه* -که سرکارعالیه کی محصنّفه کتاب-

کامجموعہ بنایا ہو) کے سربر دکھ کراپنی زندگی ملک وقوم اور مذہب کی خدمت کے لئے وقف کردی ہوایا ہے محمومیں اُمّ المؤنین حضرت عائشہ صدلقہ ضی اللہ عہما کی سنت کو اس طرح اداکرے کہ طالبات کا ایک حلقہ ستاروں کی طرح اس کے گر دہوا در وہ اُن پر ماہ کامل کی طرح ضوفشاں ہوخوشا نصیب اُن لڑکیوں کے جفیس سرکارعالیہ کی شاگر دی اور شہرزادیوں کے ہم سبق ہونے کی عربت حاصل ہوئی۔

اس کے بعدچارلوگیول نے ایک صف میں کھوے ہوکرسورۃ انناس کو قرأت اور وُن کا کی است لاوت کیا اور میارک جلسختم ہوا۔

"وہ جاہل ادربے مُہزعورتیں جو وارث اور والی مذہونے سے اپنے اور اپنے بچوں کے گذارہ کے لئے مختاج ہو کراپنی زندگی ہے انہ تامصیبتوں میں سبر کرتی ہیں در اسل سبہت زیا دہ قابل رحم ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں اس طبقہ میں اکثر بابئ جاتی ہیں جن کے مردوں کا دارو مدار محنت و مزدوری یا ملازمت پر ہوتا ہے۔

ظاہر سے کہ مَر دوں کے مرنے یا ناقابل کار موجانے کے بعد کثیر العیالی کے سبب کوئی اور ذریعیہ روزی کمانے کا باقی نہیں رہتا۔ اس لئے عجوراً گرسکی اور فاقدکشی ہرواشت کرنی بڑتی سے جس کا بینتیم ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ایک انقد دا دکثیر یا توجرائم بیشید ہوجاتی ہے یا فاقدکشی کی محصیتیں اس کوموت کے کنارے کھینج کرڈ الدیتی ہیں۔

بخوبال میں بھی امن میں کی بائے ہم کورتوں کی کمی دیمتی لیکن ان پر وہ مورتیں نہ تھیں جو عام طور پر دوسری جگہ بائی جاتی ہیں اور ہارتھ و عام طور پر دوسری جگہ بائی جاتی ہیں اور اس کی وجرصر ف زنا نہ حکومت کی فیاضی اور ہارتھ و فواب قد سیدیگیم اور دالد کہ کمز میسر کارخلد مرکاں کی وہ اعلیٰ اور شہور فیاضی ورحمد لی تھی جس کی یا دیم شیہ باتی رسید گی مگر فقر و فاقہ کو کسی فیاض کی فیاضی نہیں روک سکتی اور نہ دادو دہ ہن ۔ دہ اسلی صیبتیں جوافلاس کا نیتجہ ہیں و ورکوسکتی ہے کیونکہ اس سے کی فیاضی اور دادو دہن ۔ سے لوگ اپنے آپ کوخود کم آاور اپاہج بنا لیتے ہیں اور معاسش کا بارخز اند بر والناجیاہتے
ہیں اور سی سبب تھا کہ میں نے ریاست میں ایک بڑاگروہ اس مم کی عور توں کا پایا اس
کئے مجھے خت ضرورت محموس ہوئی کہ میں اور اصلاحات کے ساتھ اس طبقہ کی بھی اسلام
کروں تاکہ آسے دن کی صیبتوں میں کچے تو کمی ہو میں نے بھو پال کی ایسی عور توں کے لئے ایک
ایسیا مدرسہ جس میں ضروریاتِ روز مزہ میں کام آنے والی چیزوں کی شعثی کیم دی جائے
تاکم کرنا تجویز کیا تاکہ وہ اس میں صنعت وحرفت سیکھ کرکھی ذکھے اپنی مدرکہ سکیں۔

ینمبارک واعلیٰ حذبات مهدردی در اس وحت خداوندی بین جن سے خوش قسمت مخلوق بی بهره مند بهوق ہے۔ دقتاً فوقتاً اس اسکول کو ترقی دی گئی اور اسکالی میں اللحضرت فرما نروائے بحوبال کی سالکرہ مبارک کی تقریب سعید برجد بدائی ہے بافذ ہوئی جس میں وسلکاری سے سلسلہ کو وسیع کیا گیا، نفت سفی، مصوری حبنی و جابان نفتن در کار، حمر طرے کے کام، صابون و عطرماذی تک وسعت دی گئی سائین فاک طربی حب اچار، حینیاں، مطانی بنانے کے سے رایک خاص شعبہ کھولا گیا مختلف مدارس کی طالبات کے لئے حفظانِ صحت ، بچوں کی خبر گری ، خاتمی تیمار داری عام تندرستی ، گرل گاکٹو، اور ایم بولنس کا اضافہ ہوا۔ یہ اسکیم قیام مندن کے ذمانہ میں سرکا رعالیہ کے بیش نظر عنی ۔

یہ اسکول اور بیا کیم سرکار عالمیہ کے اُن حبزیات عالمیہ کے منظمہ ہیں جن کو حضور محدوجہ لئے بایس الفا خالیس موقع مین خال ہر فرمایا تھا۔

کون اکارکرسکتا ہے کہ انسانی مصاب میں سے زیادہ صدیت افلاس سے اور افلاس بھی اس صنف کا جو بے کس دیکا رم میں سے اور کا دم واس سے بیرسب سے بڑی نکی سے کہ ان کی مصیبتوں کو دورکر نے کی کوششش کی جائے۔

سله اگر جیسسر کارعالیہ نے اپنے زمانہ حکومت میں اس انسٹی ٹیوسٹن کے لئے گراں قدر امداد منظور فرمائی کھتی لیکن اس کی توسیع کے لحاظ سے اعلی ضرت فرماز داسئے بجو پال نے اس موقع ریج پڑواہ فرار روب پر سالانہ کا اور اضافہ فرمایا۔

ان مدارس نے کافی طور مریز قی کی ۔ ہسٹاف کی عمر گی کی سبت تو کھے کہنے کی ضرورت ہی نهیں کیوں کرسرکار عالبیر کا انتخاب والطاف اور مبنی قرار شاہرات اس عمر کی کے ضامن رہیے طالبات کی تعدا دبھی کافی طور پرتر تی کرگئی ۔ دسترگاری میں بیہاں کے مدارسس نے مختلف نمائش<sup>وں</sup> مع تمنع اورسندیں حاصل کین وقتاً فوقتاً ذنار فنیسی بازاروں میں جربیاں قام مسك سك سك ان او کیوں کی دستکاری کی چیزیں کھی گئیں جو قبولیت عام کے ساتھ فروخت ہوئیں اور اس طرح ار متنکاری سے علی فائرہ بھی حاصل موا۔ خیا نخیر محافظہ میں زخمیوں کی امراد کے لئے اور شافلہ میں اور ڈے کے موقع برصرف م*ریک م*سلطا نہیں کی لوکیوں کے بنائے ہوئے سامان سے نتری<sup>8</sup>

سورويلے چنده میں دیئے گئے۔

ان مررسول كويبيشه رياست كى معزز مهان خواتين جو تقريباً مهرتوم وملت كى ممبر بوتى بي اليص راده طريقون برمعائنه كرتى رمتى تقين جب سيمعائنه كامنشا بخوبي حامل بواسب اورجي ان جهانوں کے باتھ سے انعام بھرتی شیم کرائے جاتے ہیں۔اکٹرخاص جہانوں کی آمد کے موقع يرخاص ابتهام بھي ہوتا ہے۔اسكول كي بڙت كلف سے آرائش ہوتی ہے۔ايڈرك ين شِي ہوتے ہیں۔ تقریریں کی جاتی ہیں۔ لوکیاں ایک ہتی ہم کے لباس میں ہوتی ہیں۔ کسیسٹین ہوتے ہیں-ازُدو' انگریزی کی ظمیں ٹنائی جاتی ہیں۔غرض ان تام باتوں میں مدرسہ کی تربیت وتهذيب كاايك خاص الزمعائة كرك والوس ك دل برموتاب وان مدرسون كوا ورخصوصاً سلطانيه اسكول كومعزز وزبيروس ك استقبال كمتعدد مواقع مل حيك بين جن مين البيري ننثو ليابي باروانگ، ليديميميفور و ، ليابي ريدنگ، ليامي ادون ، سيكم صاحب جبره ، مهاراني صاب ىد وكويغ<sup>،</sup>لىي**دى ئىين**،لىيدى اوڈوائر،لىيدى ڈىن اورسنرنا ئىڈو كے نام خانس قۇرىي<sup>ئ</sup> قابل ذكر ہیں-ان خواتین نے ہمیشہ اسکول کی تعرفیٰ اورلو کبوں کی حصلہا فزائی کے ساتھ سرکار عالمیہ کی اس فیاضامذ ہمدر دی کااعتراف کیاہے جوان سب نتائج حسنہ کا سرحتمیر ہے۔

سركارعاليه كوان مدرسول كسالخه امك عجيبة بم كانثوق وشغف تقا اورحب موقع بهزنا توسر کاری تقریبات میں ان طالبات کو ستر یک کرتیں - اور کی خودھی دعوت قبول فرماتیں ا ور الطكياب ايني عقيدت ومحبت كالبهال تك مكن بهوتا ترجيث استقبال كي صورت بين أيك يُرلطف

نظاره دِکھلاتیں سرکارعالیہ تمام طالبات سے ذاتی موریر تعارف کھتی اور شفقت وعطونت مبذول فرماتی رہتی تقیں اور مذصر<sup>ن م</sup>وج<sup>و</sup> دہ حالت ملکہ *الن*دہ زندگی کے سود وہہبود کا بھی خیال کھتیں اوراس میں اگر ضرورت ہوتی تو اسینے اثر کو بھی کام میں لاتیں۔

وط اجس زماندس كسركار عالىيد زناندا شاعت تعليم اور مدارس ميس الوكيوس ك دربارا ورباری إزیاده داخل بهوی کی کوشش فرمارسی تقیل اور برگوینتر غیب و توبیس سے کام کے رسی تقبیں توایک مرتبہ بنفس فنیں سلطانیہ اسکول کی طالبات کا امتحان لیا اور تھیر مخصوص طور براُن کی حصلہ افزائی کے لئے ایک زنانہ در بارمنعقد فرمایا۔

تقریباً ہڑ ملک میں درباروں کومر دوں ہی سے ساتھ خصوصیت ہے لیکن سرکارعالیہ نے ابنے ملک کی عور توں کو بھی اس خصوصیت میں شرکی کرلیا اور اسٹ کو اپنے مقام تعلیم کا ایک

اینی توعیت وظمت اورمقصد کی عمد کی و آہیت کے لحاظ سے اس درباد کی مثال صون مکار عالمیری کی ذاتِ اقدس سے اُن ہی کے دُ ورِحکومت میں قائم ہوئی۔

الوان صدر منزل اگرميه بينه آراسته ريتا سيه ليكن الس روز خاص طوري آراستگي كي كُنُى هتى يَستَ نِشْينِ اوروسيع دالالون مين كارجدِ بي فرستْ اورميْن بها قالين بنجيه بوكے تق سنتشین میں سرکارعالیہ کی طلائی کرسی تھی اوراس کے برابر دو یون طرف بیگیماتِ خاندان شاہی

برابر وانی سفانشین کی محرالوب میں بورس الرئیز کے سلئے اور دالا بون میں دیگیرمعزز خواتین کے لئے بلحاظ مراتب اورگلیری میں مررسد کی او کتوں کے واسطے ہمایت قرینے سے کرسیاں بھیا نی گلے تیں مِنْ نَشْنِ اورصدر دالانوں میں اورسہ در اول کی کرسی می خلی شہری کام کے غاسشے بیات مربوئے مككارب ستح مشرقى جابن الانون بهايت كلف كساعة دلفر شمنط كاانتظام كياكميا كقااور الواع واقسام كے تازہ فواكه اور مبندوستاني والگريزي مطاليا ن ميزون پرطيني كري تقين مدرسه كى مهتممكى طرف سے پانچ سو الونين كار داراكين ومعرزين عمده دارون كى خواتين اور دوين لیڈرزکے نام جاری کئے گئے تھے۔

مهر دقتِ معیّنه برچار بیج سرکارِ عالمیت البند الباس اورجی،سی، آئی، ای کی روب اورئتغه سے مزیّن ہوکر منہایت عظمت و مثان سے تشریف فرا ہؤس اور مدنیڈ نے (جو صدر دروازہ کی بیرونی گیلری میں قائم کمیا گیا تھا) سلامی ا داکی ...

سرکارعالیجب ابنی کرسی پُرتگن بگوئی تونهتمه مدرسه نے اجازت حال کرکے مدرسه کی سالانہ ربورٹ نٹنانی - ربورط ختم ہونے کے بعدسرکارعالیہ نے کرسی سے ایستا دہ ہوکرا کی بنایت مختصر تقریر فرانی مگراس موقع کے لئے ایک اور قصیح تقریر بھی مُرتب مقی جس میں نیتجرامتحان پر مسرت ظاہر کی گئی تھی اور بند ولضائے اور ترغیب وضرورت تعلیم نشواں پر زور دیا گیا تھا ۔ چونکه اُس دن طبع مبارک ناس از بھی اس تقریر کو ایک خاتون نے ٹنایا۔

تقریز ختم ہونے کے بعثر تہمہ مدرسہ کے ترتیب سے الغام پانے والی لواکیوں کو کارعالیہ کے حضور میں بیش کیا اورسر کارعالیہ نے اپنے دستِ مبارک سے الغام مرحمتِ فرمایا۔

تقتیم انعام کے بعد سرکارعا کی محل کے دوسر سے حصّہ میں تشریف کے گئیں اور تقولای دیر کے بعدان دیر کا اور ہرایا ہمان دیر کے بعدا پنے معمولی اور سادہ لباس میں مہانوں کے ساتھ مسعطوفت شاہا نہ ادرالطاف خسروانہ کا اظہار کیا اور نہایت شگفتہ دلی اور اخلاق کے ساتھ اُن سے علی وغیرہ کے متعلق باتمیں کرتیں رہیں۔

طبی تعلیم وامداد اورلیدی لیستر وان کی یا دگار محبت قائم کرنے کے لئے ایک شفاخانہ جاری کیا جو کامیا ہی سے لیکن عور توں اور کچرت قائم کرنے کے لئے ایک شفاخانہ جاری کیا جو کامیا ہی سے ساتھ وائم سے لیکن عور توں اور کچر کی گاری کی امرا ورکے متعلق سکارعالیہ کی نظر بڑی وسیع متی ان مسائل پرصد ہاکتا ہیں مطالعہ اقدس سے گذریں ڈاکٹر اور اطبیا سے اکثران کے امراض پرگفتگوئی ہوئیں۔ بہت سے ایسے حادثات کا علم ہوا جو محض عور توں کی غفلت وجہالت اور اصول تیمار واری سے ناوا قفیت کا نیجر ہے اس سے کیونکر مکن مقاکم وہ دل جس کو اپنی صنف کی ہمدر دی سے مت درت نے ملوکر دیا ہو۔ اِن حالات سے مضطرب نہو۔

سرکارعالیہ نے ان ضرور توں کومسوس کر کے بنایت فیاضی و توجہ کے ساتھ ایسے مختلف انتظا ات کئے کہ عوتیں اور بیجے ان ٹکا لیف سے مفوظ رہیں یسب سے پہلے ایک بزسٹک اسکول کا اضافہ کیا۔ اس تعلیم کی آئم بیث کی نسبت اخترا قبال میں سخر برفر مایا ہے کہ: مریفوں کے لئے جس طرح قابل طبیب وڈاکٹر اور بہترادو ایت کی ضرورت ہے اسسی طرح بنوفیوں کے لئے جس طرح قابل طبیب وڈاکٹر اور بہترادو ایت کی ضرورت ہے اسسی طرح بنوفیوں کے ایک جنوب کی سندوستان میں اس صروری جیز بربہت باقاعدہ اور عمرہ یا رواری جنوب کہ تیار واری بنہایت بے متاعدہ اور خراب طریقے سے اور عمرہ یا دیجا جا تا ہے کہ تیار واری بنہایت بے متاعدہ اور خراب طریقے سے کی جاتی ہے۔

یں نے جہاں تک عورکیاس کی وجہ طریقہ تھار داری سے عدم واقفیت ہجتیا داری اور بہاں تک عورکیاس کی وجہ طریقہ تھار داری سے عدم واقفیت ہجتیا داری اور وہ آخرا اورخوش حال آ دمیوں کے گھروں ہیں نرس کی خدمت بجالاتی ہیں اور چوں کہ دہ اس کے ساتھ اور دوستے زنانہ فنون ہیں دستگاہ رکھتی ہیں اس لئے اکثر بچوں کی بردش وہ اس کے ساتھ اور دوستے رنانہ فنون ہیں وستگاہ رکھتی ہیں اس لئے اکثر بچوں کی بردش و ترمیت بھی آن ہی کے سپر دکی جانی ہے اس کے علاوہ تام اور بین عورتیں خواہ دکھی درجب کی بول اس کام سے کچھ نے کھے واقف ہوتی ہیں اور بیر واقفیت زیادہ تران کی تعلیم کانتیجہ ہوتی ہیں اور بیر واقفیت نے دور توں کی تعلیم کانتیجہ ہیں یہ بین بین سروت سے سکھتی ہیں لیکن سبندوستان ہیں یہ ورت عورتوں کی تعلیم اس ورجہ عام ہیں یہ بین یہ بین بین مرابی کو اور نے ورتوں کی تعلیم اس ورجہ عام اور ترقی برہے کہ وہ بطور خود واقفیت سپیداکریس اس سائے تھار داری کی خوا بی کا آخری نام"مردت "ہے۔

یدرسداری منتوکے نام سے موسوم ہوا۔ با یخ برس سے زیادہ عمر کی اوکیاں دہل گگئیں اور موا سب کو فطیفے عطاکیا گیا۔

اسی اسکول کے ساتھ دائیوں گفتایم کا انتظام کیا اور ایک درجہ وکٹوریہ تعلیم کا انتظام کیا اور ایک درجہ وکٹوریہ تعلیم کا تعلیم کا اسکالر شب کلاس کے نام سے قائم فرایا -اس انتظام میں بہت مشکلات بین آئیں -انتظام کی تو فوری صرورت عتی کیوں کہ ولا دست تو روز ہی ہوتی ہے اور تعلیم کے لئے ایک عصد در کار متھا لہذا بیا تنظام کیا گیا کہ وہ دائیاں جومور دفئ طور پہیٹی کرتی ہی

روزاند نیڈی ڈاکٹرکے پاس حاضر ہوکر کچے زبانی تعلیم حاصل کریں اور اپنی لڑکیوں کو ابتداسے کلاس میں دخل کریں۔ پاپنے سال میں بہت ہی بیٹیہ ور دائیوں نے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی ور کئی سلسلہ قائم ہوگیا۔ بیا تنظام نصرف تنہر کے لئے کیا گیا بلکہ مفصلات سے بھی بیٹیہ ور دائیوں کو طلب کرکے داخل کیا گیا تعلیم کے بعد دائیوں کوسند بھی دی جانے گئی او غیرسندیا فتہ دائیوں کو مام کرنے کی تعلیم کے مام کرنے کئی جاس طرح مقور سے حرصہ میں دائیوں نے چھی خاصتے سالیم حاصل کرلی جن کو الم ان خطائف بھی دیئے گئے۔

دائیوں کے امتحان میں ریاست کی لیڈی ڈاکٹر کے علاوہ الحینبی سربن کو بھی شریک کیا گیا- ہر ضلع میں اور ہر بڑب مقام میں گشتی لیڈی ڈاکٹروں کا انتظام ہوا جو عام حفظا ب صحت علاج معالجہ اور دائیوں کی گراں ہیں -

دائیوں کے انتظام سے جس قدر فائدہ عور توں کو ہوا ہو گااس کا اندازہ وہی کرسکتی ہیں لیکن مردوں نے بھی اس انتشار سے نجات حاصل کی جو جا ہل دائیوں کے باعث ہرگھرمیں ہیدا ہوتا سے یسر کارعالیہ اس تذکرہ میں فرمانی ہیں:۔

"مستورات بہند کونی الواقع جاہل دائیوں کے ہاتھ سے بھی کچیکم نقصان نہیں بہنچیا اکثر فہلک امراض محتور کی سے بیدا ہوجائے ہیں اور بحیرتام عمران کا ازار شکل ہوتا ہے عمر الله و لادت کے وقت اور نسانی امراض کے معالج میں ہوستار دائیوں کی سخت صرورت رہتی ہے ؟

اغریب بچیں کی پر درستس اوران کی سحت کی نگرانی کے سئے سٹا 18 ہور ان نفینٹ الفینیٹ میں اوران کی سحت کی نگرانی کے سئے سٹا 18 ہور ان اور ان ان سبتیال کے ہی سلسلہ میں ہے۔ اس کی ہار فونگ نے اس کاسٹ بنیاد رکھا اور وہ ان ہی کی یادگار میں بنایا گیا۔

ان انتظامت میں وتنا گؤتا انسانے سوتے سینٹ جان ائیبولنس کے نصاب میم ائیبنس کے نصاب کے مطابق سکچ وں کولازی قرار دیا۔ اور لیڈیز کلب میں ایک مزرس اسکول قائم کیاجس میں عورتوں اور کجوں کی مہبودی کے کاموں میں فرسٹ ایڈ واؤجر، فرسٹ ایڈ ٹوملین کے موم نونگ، ہوم ہائی جین ، ہوم سنیٹین ، مرس تُربینگ اورمطِنظی کی تعلیم جاری کی گئی اور
تقریباً وہی نصاب رکھا گیا جرمینٹ جان ایمبلنس ایسوی الیشن کی انڈین برایخ شلم نے مقرر
کیا سبت میجراس کے استحانات کا باقاعد ہللہ قائم ہوا اور ایجینبی سرجی شخن مقرر کئے گئے ان
کلاسور بی عمائدین وجہدہ واران ریاست اور شرفا کے شہر کی خواتین ہمایت سنوق کے ساتھ
داخل ہوئیں اور ان کی قابل طیح کوسٹا ہوا کا عیں سینٹ جان ایمبلنس کی کونسل نے انڈین ہوئی میں اندین اور اظہار خوسٹ نو دی اپنا و خطی سے شیفک ط

منظلاع میں اُن کامیاب خوامتین کی تعداد مہ یا تھی ان میں سے فرسٹ ایڈروا کو حیرا ور مُرْمِلِينَ أَيُ كَاسِيابِ طَالْبِات كُوسِينْت جِان ايميبولنس سے تمنے اور مُرْفِكِ بِ وسيكَ كُئِهُ . المرار المبار اختتام جنگ عظیم کے بعد الکاستان میں عور توں کی حربی خدمات کی قابلیت المران کی الم بنایاں کی متی۔ مرک کالیا اور دلیری کی وجہ سے جا تعوں نے اس جنگ عظیم میں نمایاں کی متی۔ گرل گائد کا نظام قائم ہواتو اسی نظام کے مامحت چندسال ہوئے کہ سند وسلتان میں بھی پیٹرک شروع مون مركارعاليه في مركارعاليه في من كومفيد مجبكر بعويال مين دائج كيار الكيميثي قائم بوي جس ين حضور مدوص نے ايك وليب تقريرارث وكى حس كے اقتباسات ذيل ميں درج مسل جاتے ہیں۔ان اقتباسات سے اس تحریک کے افادہ اور سرکارعالیہ کی وسیع النظری اور تحریک کی کامیانی محصتعاتی ملبند اورز بردست مشورول کا بھی اندازہ ہوتا ہے یسر کارعالیہ نے فرمایا کہ: -یں نے کول گائٹونگ کی تو بکی کوجب سے کہ پلی ہی مرتبداس کا نام زبان برا یا ہے بہایت أوجرا وردي كرساعة وكيفاس يرتز كي حقيقت من ايك اسي مروري جيزت كرم كولي واي كى صحت كوعزيز ركعتا ہو كا اور جس كى بينوا ہشس ہو كى كدان ميں ايك صبيح اصول پرجب ائت و تهمت - بابهی سمدر دی واقحا و وارتیاط پیدا مواوران صفات کواکی صبح نظام کے تحت میں لایاجائے توبقیناً وہ اس ترکی کاخرمقدم کرے گا۔ میں نے بقدر امکان اپنے منعی مسأئل بيهيشه غوركيا سبعاورمي ابيناوقات فرصت مين تاريخ اسلام كابعي مطالعه كرتي ري موں میں کہ کتی ہوں کوسلمانوں کے زمان عروی واقبال میں اور جود اسلام کے وور آغاز

مین سلمان عورتوں اور ہماری صحابتیا کرم نے نعینی جن عورتوں نے ہمارے رسولِ مقبول سلم کی رائد در کھیا اور اسلام کی ترقی میں کوسٹشیں کمیں اس حراکت ویم شدری و موردی اور استاط واتحاد باہمی کی برکڑت مثالیں مین کے میں۔

خود مجویال کی تاریخ عور توں کی ان صفات سے مرتین سید-ایران میں بھی ایک اند گذراب كرسلمان عور أول كى سب براى تعربين يى مى كدان بى استقىم كے اوصاف موجود مهون - ببندا دمین خلفا سے عبّاسیر کی تام کنیزی المحدسے اراست رہتی تھیں شاہ تيمور يهكيها سشابي محلات كى پاسانى كاكام سكح عورتوں سينتعلق بحقا اوراس زمامذيي بھی یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ سلطنت ٹاکی کی حفاظت اوراُس کی نئی زندگی میں عور آل کابی زبردست حصر سے جہاں کہ الحفول نے میدان جنگ میں سیا ہیوں اور قلیوں کے کابو كوفوى ترتيب اورد مسللن كے سائق انجام دیا۔اس لحاظ سے سلمانوں كے لئے يہ كونى اجنبی چیز بنیں سے بلکہ میں تو یکہتی ہوں کر منصرف اسلام بلکہ ہر زیانہ کی قوموں کی ترقی میں عور توں کی انفیں صفات کا حباوہ نظراً تا ہے لیکن جس طرح کہ ڈینا کے تمام کام ایک ضابطہ اور نظام کے ساتھ ترتی پار ہے ہیں۔اسی طرح عور توں کے ان اوصاف کونشو و نماا ورمجلّے اور منضبط کرنے کے لئے بینداصول د قواعد کی ضرورت ہے۔اور میں حبتی ہوں کہ اسی ترقی کوہم گرل گائڈ کے نام سے دوروم کرسکتے ہیں بیں نے بسااو قات عور کیا ہے اور اسی غور کا پنتیبر تفاكر مدارسس بجويال ميں بوائے اسكاؤٹ كے ساتھ ميں نے اپنے على ميں كرل كائل كوخوريني راسئے سے ادراسینے طریقوں کے مطابق جاری کیا اور اس سے سی قدر وسیع معیار پر نواب گوهرتاج مبگم اوران كى دونون جيونى بېنون ساحده شلطان اور رابعبشلطان كى ترميت جارى كى سبع- بهار سي المولى كى الواكيون كوية رسية مس كوبن في دى اورحب اين قابل دوست مس رح وطسساس كريك كم متعلق تبادلهٔ خيال موا توسيج اور زياده توحبّه ہوئی میں نے بولودہ میں بھی گئی کل میں اس کڑ مکی کو دیجیا ہے اور جھے سرت ہے کہ ہز ان سن مہارا جر کیکوار کی توجراور دلجیبی سے وہاں کامیابی ہوری ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں غالباً ہندوستانی ریاستوں میں بڑووہ سے سواہی

اوکین یہ تو کی جاری نہیں ہوئی اوراس لحافا سے بھویال کوہم دوسرے درحبر کہرسکتے
ہیں۔ لیکن ایک ایسے موقع پرجب ہیں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی کمیٹی کا پرسیٹین بننامنطور کر رہی ہوں جند باتیں آ زادی اور صفائی سے کہنا اور ضاص طور ٹیس رجے واور مستیکل کی توجہان برمبذول کرانا جا ہتی ہوں یہ تو کی جو ہندوستان میں نشروع کی جائیا مسٹیکل کی توجہان برمبذول کرانا جا ہتی ہوں یہ تو کی جو ہندوستان میں نشروع کی جائیا ہے اس وقت تک عام قبولیت اور کامیا ہی والی نہیں کو سکتی حب تک کہ طاب کے رہم والی سے بہت ختلف ہیں اسلئے جو طرفے کہ وہاں موزوں ہو سکتے ہیں۔ وہ جبنہ ہمان آئے یورپ سے بہت ختلف ہیں اسلئے جو طرفے کہ وہاں موزوں ہو سکتے ہیں۔ وہ جبنہ ہمان آئے رہیں۔

یماں کے راسخ الخیال اور قدیم خیالات کے لوگ جو گیائے قراعد اور ترم ورواج کے پا بند میں وہ لیقیناً ان اسولوں کوعلی حالہ جاری کرنے سے بھڑ کیں گئے۔ آپ تجییں کہ تعلیم ایک ایسا مسلہ ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوسکتا لیکن اگر منہ وستان کی جدید تاریخ تعلیم بر آپ نظر کریں تو وہ بھی شکلات سے معور نظراً کیگئے۔"

اس لئے بعد حضورِ مروح سے تعلیم نبوال کی اُبتدائی شکلات اور کھِران کے صل کا تذکرہ کوکے ارت دفر مایا کہ:-

"اسی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کو مکی کے اجرا میں کس قدر شکلات ہوں گی اگر جو دقہ کلات الی نہیں کدان برغلبہ ماس نہ کیا جا سکے ۔ تاہم بھتنی ہے کہ اور ب کی کلانیڈ نقل نہیں ہوگئی۔ ہم کو اپنے ملکی حالات کے کا فاسے صروری تغیر و ترمیم کرنی ہوگئی اور اس طرح ہم ایک ترمیم کی مالیا ہی حاصل کرلینگے ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دقت زبان کی ہے اس کے علاوہ ایک اور برخ ی ذبان کی ہے اس کے علاوہ ایک اور برزبان ہوزاس وسعت کے ساتھ رائج نہیں ہوئی کو شل ماوری زبان کے فائدہ حاصل کیا جا سکے اس سے ہم کو لائوالہ وہ تمام اصول و قواعد ہند وستانی زبان میں لانے ہو سگے۔ اس ایک ہم کو لائوالہ وہ تمام اصول و قواعد ہند وستانی زبان میں لانے ہو سگے۔

اسی طرات اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین رٹی کراسس سوسائٹی اور مٹیرنٹی اینڈ حیا کلا دلیفیرلیگ نے بھی اپنے دائر اوفیض کو ان ترحموں کے ذریعیرسے وسیع کرنا شروع کیا ہو۔

اور ان ترجموں کی بکثرت اشاعت ہے۔

یں اس ترکی کے بارا ور ہونے سے بالاس نہیں ہوں۔ اس ہیں خود قبولیت کا مادہ موجود ہے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ فید ہے۔ نہیں کہ ہے کا گرچورت اور مرد کی جنس علاجہ ہے کہ گرفترت نے دونوں کو ایک ہی نفس یا جو ہر سے بیدا کیا ہے اور دونوں کے لئے اشتراکوئل لازمی ہے۔ وینیا کا کوئی کام بغیران دونوں کے اتحاد کے انجام نہیں پاسکتا گویا دنیا کی گاڑی گاڑی کے بید دو پہنے ہیں اور جب تک دونوں گروش نہریں کے گاڑی نہیں چاپ کتی اس لئے لانوالم عور توں کو اس سے بلاست بہر درستان کی تارکنا ملکی بہو دی اور قومی ترقی کے سائے لازمی و صروری ہے۔ بلاست بہند وستان کی تاریکی میں بڑت قوم کی توجہات اور بالحضوص زنانہ کا موں میں آگلت ایڈرز کی ٹرجیت ہیں جورہ کی وحروری سے بلاست بہر کی ٹرجیت ہیں دری ورسرگرمی سے امریکی دوستان کی ان بہی خواہ لیڈیز سے امراد کے امریکی میں ہندوستان کی ان بہی خواہ لیڈیز سے امراد کے سائے کہوں گی کہ ہر خریا کے کی کامیا بی کے لئے نام خیالات ملکی رسم ورواج ادراکیان مال کا کا خارک خاص دری ہے "

سرکارعالیے نے اس کُڑ رکی کے متعلق متعدد کتا بوں کا برصُرف کنیر تر مجدکرایا اور پہشہاس پر توجر مسذول رکھی۔

عالی منزل کے بڑفضاا وروسیع باغ میں ٹرینیگ دی جانی سبے اور نہایت کامیا بی کے ساتھ یہ تقریک بارور ہورہی ہے۔ ۔

#### انبىسى ق دىلالىپ طرىرىكائ دىيرىسى ق دىلىرلىپ طرىرىكائ

یوں تو بجو بال میں سرکار عالمیری زنا نہ ہمدر دلیں اورعنا بیوں کی سبت سی یا د کاریں ہیں لیکن تام او گاریں ہیں لیکن تام او گارت ہیں ایک فار اللہ متیازیا د گارہے۔ یہ یا د کارہماری ہر دلعزیز ملکہ میری شہنشاہ تبکیم کی آدین سیاحتِ ہندوستان کی یاد تا ذہ کرتی ہے جب کہ

ده سنندها عین اللحفرت ملک عظم کے بجراه بزیار اولی عبدی بهندوستان میں تشریف لائیں تقیمی حضور سرکارعالیہ نے اس کلب کوعور توں کے لئے ایک بہترین زنانہ سوسائٹی کے توہز پر قائم مسند مایا۔

ن سرکارعالیه وصه سیمه ایک الیبی سوسائن کی ضرورت محسوس فرماتی تحقیس جبیباکه غود فرماتی میں :-

"بیام سلمیہ ہے کہ بنی نوع اسان کی ترقی وشائستگی کا بہت کچھ اتحصار عمرہ صحبت اور شائستہ سوسائی پہنچ ہوگی اسی قدر وسیع الخیالی بیدا ہوگی اور بہی وسیع الخیالی بیدا ہوگی اور بہی وسیع الخیالی ترقی وشائیسگی کی بنیا دہے انگلستان میں بھی صور سے موسے موروں کی سوسائیٹیاں قائم ہوگئی ہیں اور اس میں شک بنیں کوئن سے وہاں کی خواتین کوئہا ۔
گراں قدر فوائد حال ہوئے ہیں تبرستی سے مہند وستانی عورتیں جو نگر تعلیم سے ہے ہم ہو ہیں ایس اسلامی سوسائی ندمو نے کا نفقدان بیں اِسلامی سوسائی ندمو نے کا نفقدان بیں اِسلامی سوسائی ندمو نے کا نفقدان بول اور کھی محورتیں کیا ای ففنول مراہم اور لغو بیں اور ان کی نسلوں پر بطور ور شرکے اس کا خراب نیتجہ مرتب ہور ہا ہے ۔

عیرحب شاہم میں حضور مدد حربیسس موصوف سے اندور میں ملیں تو یہ خیال اور بھی نیتر ہوگیا اور ان کے نام سے اس سوسائٹی کو منسوب فرایا تاکہ اس سے عور تدر کے تدن و معالمتر میں جو ترقی ہو اس میں اس نام کی برکت شامل ہو اور ہمیشہ خواتین بجوبال کے دِلوں بران کا نام نامی عزت محبت کے ساتھ منقوش رہے۔

سرکار عالیہ نے اس کلب کوعالی منزل میں قائم کیا جو دولیقوں مین قسم ہے اور ب میں مجبود کا مجبود کی ادر بھی بہت سی عارتیں ہیں مجبوں نے مجموعی طور برعارت کونتا ندار بنا دیا ہے۔ صحن میں ٹینیں ، کرو کے ، ہمیٹر منٹل کے لان اور خوش منظر قطعات ہیں جن کی بن بمن دی کی گئی ہے۔ بنچے کے طبقہ میں او پنچے او پنچے درخت ہیں۔ جیلنے بجر لئے اور ختلف قتم کے کھیلوں کے لئے وسیع میدان ہیں او برکے طبقہ میں ایک بڑی فراخ بارہ دری قبرم کے ما مان سے

ارامسة ب برده كے كئے اولى اولى دلوارس إير -

اگرحیکلب منظاع میں قائم ہوگیا تھالیکن اس کے افتتاے کی باضا بطریب منظام میں لیٹری منٹوکے دستِ مبارک سے اداہو ئی۔اس موقع بڑلب خاص طور سے آراستہ کیا گیبا تھا اور شرقی ومغربی آرائش کی ترکیب نے ایک عجیب نظارہ پیداکر دیا تھا۔

سیری منتوکی سینی باغ کے ایک گوشتری ایک در نفتی شامیانه جارسولی بیشتری شامیانه جارسولی کے مستولو برنصب کیا گیا تقا اور اس شامیانه میں ایک فرصوف اور سرکار عالیہ کے سینے جا بندی کی کریاں مقیس اور جہا نوں کی کرسیوں برز رفتی غاشنے بڑھے ہوئے سکتے ۔ جا بجار و نتوں برجھ بٹریان شان اور بھیری سے دکتوریہ اور بھیری کینے آویزاں سکتے ۔ وکٹوریہ کرس اسکول کی لوکیاں فیروزی لباس بہنے قطار با ندھے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی تشریف آوری پر ترانهٔ خش میدید اور دوسری چیزیں گائیں ہے ۔ تشریف آوری پر ترانهٔ خش میدید اور دوسری چیزیں گائیں ہے ۔

کیا در اور ایس اور اور ایس اور اور ایس اور ایس اور اور ایس اور اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس ایس اور ایس او

اس کے بعدر سم افتتاح اداکی کئی اور کلب کے کمرہ میں سب جمع ہوئے فواتین کا ہراکسلنسی سے تعادف کرایا گیا عطر گلاب، الانجی سے تواضع کی گئی سکر بیری صاحب نے ہرالمنسی ادر سرکارعالمید فی ہم اور کھی سے ہمانوں کونسیم کئے سرکارعالمیہ فی ملکہ دکاویہ

این کامرقع اپنی مرحومه والد که اجده اور نانی صاحبه کی تصویری و کھائیں جواس کمرہ میں ویرال عقیں۔ ہرمیز برکھیے نہ کھی سامان تفریح دکھا ہوا تھا کہیں رسائے کہیں اخبار 'کہیں بیاب کی بیٹ کہیں دیوسے کھیل ۔ غرض کہ اور اگم واتھیں جیزوں سے بھرا ہوا تھا جس سے کلب کی بیٹیت ظاہر ہوتی تنی بقید نصف میں نشست گاہ رکھی کئی تھی بھرتے بھرائے سرکار عالمیہ ایک میزکے قریب ایمی اور (ہر بائی کنسی میمیونہ سلطان شاہ بالو بنگی صاحبہ اور جبیں جہاں کمی صاحبہ در جو بیسے فروالش کرکے انگریزی میں نظیمیں بڑھو ائیں ۔ ان دولوں نے ایسی خوبی سے بڑھا کہ ہر اسلینی فرمائی کے دقت اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نقشی تصویر لیڈی ایلیں کو دی اور دوسری دسترکاری کے منو نے بھی تھفتہ دئیے گئے۔

دراسل پيکلب صرف خواتين مجويال کی دلجيبيوں کاہی مرکز نميں سے بککہ وہ خواتين جو سرکار عاليہ کی مہان ہوئی ہيں خواکسی قوم اور فرسب سے تعلق کھتی ہوں ان کو تھی بیمال کو تا پی کا بڑا سامان منتا ہے اور متازخواتين توخصوصيت سے اس کلب میں مرعو ہوئی ہیں تمام وليدا بالبن ہم کی مبکيات جو بحويال ميں مهان ہوئيں اس کلب ميں بھی تشريف لاحکي ميں يکل زنانہ جلسے بجزنان تقريبات سے سب بياں ہوتے ہيں ۔ تقريبات سے سب بياں ہوتے ہيں ۔

سرکارعالیہ کی سال گرہ کے دن توخاص دھوم دھام ہونی تھی۔خاندانِ شاہی کی مگریا اور دیگرممتاز خواتین کی طرف سے اسی کلب ہیں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں -

قومی ملکی جلسے اور فالباً ہندوستان بھریں اس شریف مقصد کے لئے بہی پالانانہ اسکا سریقا بھرلیڈی ہارو فالباً ہندوستان بھریں اس شریف مقصد کے لئے بہی بہلانانہ جا جلسہ مقا بھرلیڈی ہارو فالب نے ترکی بتیموں اور بواؤں کی امدا و کے لئے جراح کیا گئی اس کی تاکی بیں جلسہ کیا گیا۔ اور کا بی مقدار میں چندے جمع ہوئے ۔ جنگے خطیم شروع ہونے وقت کی تاکی بیں جلسہ کیا گیا۔ اور کا بی مقدار میں چندے جمع ہوئے ۔ جنگے خطیم شروع ہونے واساب ہون کی تھی سرکار عالیہ نے کلب میں ایک تقریر فرمائی کھی جس میں اس جنگ کے وجوہ واساب ہونے فات کے حبذبات اور مختلف امور کے بیان کرنے کے بعد سند وستانی سیا ہیوں کی بھر دی واعانت کے حبذبات بیدا کے بیان کرنے کے بعد سند وستانی سیا ہیوں کی بھر دی واعانت کے حبذبات بیدا کئے جنائج ان کی امداد میں اس کلب نے معقول حصہ لیا۔

جورى للكالع كة تزى مفترين الم مقصد كے الك مينا بازار قائم كيا كيا تھا جري

ہے۔ زنا نہ ہدارس بھو پال کی دستکاری کی جیزیں کھی گئی تھیں ہرمدرسے کی دوکان کے لئے خُبدا جُبُرا شامیانے نگائے گئے تھے بالائی حصّہ میں حوبی دوکانیں ہنا یت آر استہ کی کئیں تھیں ابتا ہ ریاست کے بھیل کھیول اور ترکار یوں کی تھی ایک در کان تھی ۔ یہ بازا رصبح سے رات کے دیل بجے تك كھلارمتا عقا اور منتب كو بجلى كى روشنى عارت كوبقته كوز بناتى تھى سرسبر د خِتوں كى شاخوں اور بیوں میں رنگ برنگ کے حجو سطح چوٹے برقی شمقیے آ ویزاں سکتے جن سے روشنی کی کزئی بھوٹ معيوط كرد لفريب منظرسا مض كرديتي تقين اس موقع رشن اتفاق سے ليدى سنن تمبى سركارعالىيد کی مہان تھیں کلب میں تشریف لائیں اور مینا بازار کی تحویت کے ساتھ سیر کی اس وقت خواتین تعويال كابرامجمع تقا اورمينا بازاركي رونق البين كمال ريحتي مصنوعات كي ترمتيب ونفاست خواتين بحویال کا جمع ان کی تهدریب اور مرده کا انتظام دیچه کرلیدی مسٹن نے بے ساختہ فرمایا کہ:-ين نے اس سے پہلے اس قدرشالية ومېذب زنا معلسد سندوستان مي كهيں نهيں ريجياً ہراکسلینسی لیڈی حمیسیفورڈ کی اس دلحیب و مقبول عام سر کیس ہیں جو دیرا مبرالی سائیرانگ جارج َ وَوَئَن مِيرِي كِي سلور جو بلي ويلي : مُك كِي تقريب بي بطور يا دِ گار كُي نُئي حب كامقصد بير تقا آرجان نثا لان مندوستان كي بحول ك الك الك الكيليمي فنار قائم كي جائل الناكلب في الخيزاروس رويير كا حينده مبين كيا -زنازمصنوعات کی متعدد نمائشیں اس کلیمیں منعقد ہوئیں یہفتہ اطفال (بلے بی ویک) کے جلسے بھی ہیں، ہوتے ہیں گویا ہرسم کے زنارہ حلسوں کامرکز اسی کلب کو بنا دیا گیا۔ ان مشاغل اورحلبوں کے علاوہ د تتأ فوتٹا مختلف مضامین برتقر بریس بھی بہوتی ہیں۔ سركارعالىيةوعمو مأمقاصدومسائل بشوال بريهال معركة الآرا تقريب فرمانى تقيب مذبيك كمتعلق توحيده مييز تأك برابرا يك ملسلة قائم رباله بهربائ من جناب ميونة سلطان شاه بالوبريم صاحبه كي تھی اکثر تقریریں ہونی ہیں جو ہر لحافا سلے طبقۂ اناف کے لیئے مفید وموزوں ہیں بیشہور مُقررہ سنر

سروحبنی نَائمیَّڈ واور دیگرِمتاز خواتین نے بھی پہاں تقریریں کیں ۔عام خواتین میں شوق بیداکرنے

ملہ ان تقریر در کامبمو عمیبل الجنال کے نام سے نشایع ہو گیا ہے۔

ہم 9 کے لیے کئی مرتبہ تقریر وں اور مضمونوں کے مقابلے بھی ہوئے اور کامیاب خواتین کو انعامات

حفظار صحت، پرورش اولاد، اور دوسری ضروریات کے متعلق معلومات مہم منجانے کے لي بيدى واكر وقتاً فوقتاً ليكيري مي اورايك يكيرون مي ممرخواتين كى مثركت لأزى قرار

سركار عالىيەنے براوشغفت كلب ميں مرس طبننيك كلاس مجى حبارى فراياحس كى قوت وضرورت خود ائس کے نام سے ظاہرہے۔

اس کلب کی ممبرخوانتین کے لیے خواہ وہ لمجا ظا مارت ویژوت کسی درحبر کی کیوں پنہوں لازم کر دیاگیا ہے کہلسوں میں ان کالبامس سادہ رہے خودسکیات محترم سادہ وضع کھتی ہیں اور بيح كلفايزرتا ؤرستاس-

سركارعاليه نے اس كلب كومرف تفريح و دليبي كا ذرابيه نهيں بنا يا بلكة علاً عور توں كى ايك مفيد سوسائطي بناني اوريم شيراس خيال كوظا هر فرايا-

جذرى خلافاء ميں حب المفار مہيں سال گرہ حکوس کے موقع پرخوا تين کلب نے ايڈرليس بیش کیا ہے تواس کے جاب می حضور مدوحہ نے اپنی تقریریں اسی سوسائیٹیوں اور کلب کا صل مقصد خواتین کے زہن میں کیا تھا کہ :-

خواتین اعمدہ سیرائٹ ہمیشہ انسانی اخلاق کوجِلا دیتی ہے اوراگراسی کے ساتھ تعلیم بھی ہوتو نور علیٰ نور موجان ہے بیں خود محسوس کرتی ہوں کہ اس کلب نے آپ کے گردہ میں ایک عظیم تغیر بیدا کردیا ہے اور جیے کوئی سف بنیں ہے کہ خواہ رفتار ترقی تیزیز ہولیکن اس سے ایک صدتک تووہ اغراض نورسے مورسے ہیں واس کے قائم کرتے وقت قرار دیئے گئے ستھے اس بات كويم كريم كريم ولنامنيس جاسيئ كوكلب اورسوسائيليان عموماً كسى اصلاح ياترقي كيس اورعده مقصدك لئ قائم كى جاتى بين اوروة عموماً سترليفا من مقصد موت بين لمكين أكراس كونود ونائن فين وخورمبي كامركز نبالياجاسك تووه مقاصد بورك نبين بوسق بلكه بمكس تتابئ عظته ہیں یا اگر صرف سیر د تفزیع کاہی مقام قرار دے لیا جائے اور اس میں ممدر ولمنہ کاموں کے

متعلق تبادلۂ خیالات نہ کیا جائے یاکوئی اور تقصد میٹی نظر نہ دکھا جائے تو وہ تضیع اوقات کی حکمہ موجاتی ہے'' حقیقت میں کلی کی یہ دلحیب زیزگی ہےائے خود ایک تاریخ کھتی ہے اورسر کار عالب

حقیقت میں کلب کی یہ دلحیب زندگی بجائے خود ایک تاریخ کھتی ہے اورسر کارعالیہ کی مساعی جبلہ کی بہترین یادگار ہے۔ مساعی جبلہ کی بہترین یادگار ہے۔

-----

## خائش مصنوعات خواتين ببند

مارج سلالاع میں سرکار عالیہ نے خواتین مہند کی نائش مصنوعات قایم فرمائی جس کوعلیم و تربیت خواتین کے بہترین نتائج میں شمار کیا جا تا ہے اورخواتین کواپنی ہنرمند یوں اور و تنکار یو کوخوش سلیقگی اور وقعت کے سابحہ پیلک میں لانے اور مذصرف اپنی مفیر محنت کی واویلیے للکومعقول قیمت یا انعام حال کرنے کا بہترین موقع حاصل ہوتا ہے۔

اگرچیال سے بیلے بی مختلف صوبوں میں جونائٹیں منعقد ہوئیں ان میں زنانہ مصنوعات کو بھی جگہ دی گئی اور حند رسال تک ال انڈیا محمد انگیو اورٹیل ایجو بیٹنل کا نفرنس کے ساتھ ہی زنانہ ناکٹش لاز می رہی مگروہ نماکٹش سلمان خواتین کی مصنوعات تک محدود بھی کیکن بیتمام اقوام مندکی زنانہ مصنوعات کی بیلی بین الاقوامی ناکش بھی جس کی بنیا دبھو پال میں سرکار عالمیہ کے دست کرم نے قائم کی ۔

اگرجید ناکش کا علان واست به اصرف چند ماقبل دیاگیا تقا اور سه مت ایک عظیم الشانیائن کے سلنے بالک ناکانی تھی لیکن بچو بھی جو کامیابی ہوئی اس پڑس قدر حیرت کی جائے کم ہے اسل وحبر کارعالیہ کی امداد واعانت اور ہر ہائی نسم میمونہ ملطان شاہ با نوبیگم صاحبہ کی توضیح تھی جو منتظم کم ملی کی رہے ڈین منتخب ہوئی تھیں۔

میں میں ہوئی ہے ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جاعب منتظم ہیں ختلف قرموں کی خواتین شامل تھیں اور سب نے بوری کیبی ادر محنت و کوسٹ ش کے ساتھ کام کیا۔

نائش عالى منزل كى شاندارعارت مير منعقد بونى تحتى جوابني حجود في عارتون جمين بنديون اورآ رائشس سنے مل ہے۔ اس پر روستوں کے گرد رنگارنگ کی جینڈیاں ہوا میں اہراتی ہونی ا مصنوعی کاغذکے بعولوں کی مبلیم نظر کو بہت ہی دلحیب بنار ہی تقیس عمارت اور اس کی آراث بجائے خود نظراور دماغ کے لئے فرحت افرائقی۔اس جیب سلیقہ و نفاست سے اشیار نمائشش كوارامسنة كمياكميا تقاوه اورتعي دلفرنيب نظاره تقا-

اسشیارنائش کی تعداد (۱۶۲۴) تھی اوریہ تعداد (۲۹۲)مقامات سے موصول ہوئی تقی اس تعداد میں ۲۱ مرایسس تھے جب میں تین مررسے بلد کہ بھویال کے تھے۔

ان چیزوں میں خودسر کارعالیہ اور مگیات کرام کے علاوہ ہر بائی نس مہارانی گوالسیار عِناب نازلی فِعتدیمگیم صاحبه (جنجره) را نی صاحبه و بره (سلطان بور) مهارانی صاحبه زمسنگلاه مهادانی صاحبهٔ بار اور رانی اندرکنورصاحبهٔ کلبرگه کی چیزی امتیازی حیثیت رکھتی تھیں۔ مصنوعات كے ساتھ اليي تركارياں اور يعبول عبى ركھے كئے ستھے جوخاص باغات بجومال كى بيدا وارسته تأكه عورتوں كواپينے خانذ باغوں، إيئيں باغوں اورگھركے اندركى آرائش كى

ترغنيب حاصل مبو-

بالهرسي هي حيندمعزز خواتين تشريف لافي تقيي قفريباً ايك مهفة تك بيزاكش قائم ربي ا الم جس میں کچے دن مُردوں کے لئے بھی عیّن تھے میرکارعالمیاویکی ات کرام نے اکثر چیزوں کو خرید خراکر آبانے واکیوں کی وصلہ افزائی کی اور سائت طلائی ، اکسال نقرنی اور ۱۳ برنجی متنے اور ١٨ تشفيك عطاكيُ كُنُهُ -

اس ناکش کےعلاوہ متعدد م تبہ خواتین و مدارس معبویال کی مصنوعات کی مقامی کانسیس نانشیں منعقد ہوئی۔ آخر مرتبہ شلاوع میں ایک شاندار مقامی ناکش ہونی عقی جس میں سفہرومفصّلات سے بیکٹرت اسفیاء دخل مؤمیں سرکارعالیہ سے اس ناکش میں بائے تغوں کے بہایت فیاضی کے ساکھ نقدانعام عطافراسے ۔ اسى كسلين مضامين كالمتحان معت المرتعي بهوا أوركامب بواتين كومعقول

انسام دیاگیا۔

عديدنظت محكومت

وضع قوانین کے لئے محلیں واضع قوانین قائم کی حس میں سرکاری عہدہ داروں کے ساتھ

بِبلِک کو بذر بعیرانتخاب نایندگی کاحق عطاکیا گیا-

بنب اگر میں کارعالیہ کے عہد حکومت میں محبس واضع قوانین کا افتتاح نہ ہوں کالیکن مئی سلافاع میں سٹیٹ کونسل کا افتتاح کیا گیا۔اس کونسل کے افتتاح کے وقت ایک مخصر تقریر میں فرمایا:۔

کو ترقیحے ہمیت منشا و ردھ حرفی الامس پر دلی عقیدہ اور دلی تقین رہا اور ہی ہجب عقی کہ میں نے حکومت کے دوسے رہی سال باوجود کی بہت سی شکلات کا احتمال تھا اصول وزارت کو بدل دیا اور اسپنے نظام حکومت ہیں مشورہ کو ایک ضروری اور اہم ہز دکی تنبیق مثامل رکھا۔ اور مہین ختمات تکلوں ہیں عامتہ ذمہ دار عہدہ داروں اور ضرورت کے لحاظ سے رعایا کے با امترافرا دسیم شورے حال کے لیکن اب اس مشورہ کو ایک وسیع اور آئین صورت میں اسٹیط کونس کے نام سے اختیا رکیا گیا ہے جس کا اعلان ہزرائل ہائی نن

پنس آف ویزی تشریف آوری کے موقع پر موحکا ہے اور آج اس کونسل کا باضا بطر افتتاح کرتی موں مجھ قوی مہید ہے کہ یکونسل کا مل صداقت ضمیر کے ساتھ میری اسیدو اور عام کہ رعا ایک توقعات کے مطابق اسینے فراکف کو بوراکرے گی "

اگرچنظام عدالت کے مدگی ہوا بہدا ہے۔

اگرچنظام عدالت کی عمدگی ہوا بہدا ہے۔

اگرچنظام عدالت کی عمدگی ہوا بہدا ہے۔

میں سرکار عالیہ نے ان کورٹ اورجوڈشیل کونسل کوھی فرمان شاہی کے ذریعہ سے قائم کیا۔

میں سرکار عالیہ نے ان کورٹ اورجوڈشیل کونسل کوھی فرمان شاہی کے ذریعہ سے قائم کیا۔

اختاج کے افتتاح کی نقری افتاح کی تقریب افتاح کیا جو اپنے عدالتی دقالودتی اوصا میں اپنے بیشروں پر نوشیلت رکھتے ہیں اور جبنیت مینٹن کے تام دُنیا میں شہورہیں۔

افتاح کے دفت ہز اسلینی نے ایک بلیخ ایڈ ایس ارشاد کیا جس میں سرکار عالیہ انشاف و نظام معدلت کے متعلق کہا کہ:۔

ان ہی اصول پر بجو بال ہائی کورٹ کو قائم کیا۔ بیت قدر کرتا ہوں یہ وہ ندوستان اور آگاستان کارڈ دین اصول پر بجو بال ہائی کورٹ کو قائم کیا۔ بیت قدر کرتا ہوں یہ وہ نظام ہے جمعدلیوں کے خوبیوں کا عتران ہے جمعدلیوں کے خوبیوں کا عتران سے جس کی میں ہنا بیت قدر کرتا ہوں یہ وہ نظام ہے جمعدلیوں کے خوبیوں ارتقاکا نیتجہ ہے۔

یورہائی نس کی بیدارمغزی کی بینہایت روشن دلیل ہے کہ آپ نے مشرقی زمین میں عمد مغربی عبلوں کی کامشت کی اور مغربی خصوصیات کامشت کے لحافاسے زمین کو تیار کیا سبے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یور ہائی نسس الضاف ومعدلت کونظم وسٹ کی بینیا دہلی سمجھتی ہیں -

یمعلوم کرکے میرادل بے صدمسرور مہتا ہے اور میں دیا خیں ایک امیلافزا کیفیت بیدا ہوتی ہے کہ اور ہائی گئس نے اپنے ہائی کورٹ کا نظام اِس طرح پر قائم کیا ہے جس سے کہ ج اکا دی کے ساتھ اپنے فیصلے کریں گے اور مغیر کسی کے خون اور خیالِ خوسنووی کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے .... میں اور ہائی من کواس ہائی کورٹ کے قیام کی مبارکبا و دیتا ہوں جوان اصلاحی کا موں ہیں کا کیا ہے۔ ایک مبعد بیر ایک سے جو پور ہائی گنس کے زمانہ حکومت کوخاص امتیاز تخبضتے ہیں ۔ مجھے بیتین ہے کھویال کا یہ ہائی کورٹ ایک مجتمہ کی طرح پور ہائی گنس کی حکومت کے عدل والضاف نیک نیتی اور تدریر کا مظہر ہوگا ۔

آر من کے بالمقابل ضروری مصارف اور خزانہ کی حالت ہمیث فنانشل حالت ہمیث فنانشل حالت مان کاظ ہوتی ہے سرکارعالیہ نے خزانہ کو تقریباً باکل خالی بالا تخااور اس و مقت جوبر نیانی تھی اُس کا اندازہ کھے وہی لوگ کرسکتے ہیں جو ہر د مقت اُن کے تردد کو دکھیکر ہے جین رہتے ستھے اور اس کی نسبت تو کھے کہنا تحصیل حال سیے کہ جب ریاست ہے انہا اصلاحات کی مختاج مقی ، قعط سالیوں کا مقابلہ ہو جیکا سے او خزانہ میں روبیہ کی کسس قدر اورکسی ضرورت مقی ۔

ہر ذاند اور ہر طاب میں کسی ریاست کے انتظابات کی درستی اور اصلاحات اوراس کی ترقی و بہو دی کے لئے اورخصوصاً اس زمانہ میں حبکہ ہمدان غیر عمولی طور بر بڑھ رہا ہوئے یکے کی ترقی و بہو دی کے لئے اورخصوصاً اس زمانہ میں حبکہ ہمدان غیر عمولی طور بر بڑھ رہا ہوئے یہ کی اسی قدر ضرورت ہے جس قدر حب النان کے لئے خون کی۔ بغیر دو بے کے حقیقت بیسے کہ بڑا نے نظامات کو قائم کھنا بھی خت و متوار مہوتا ہے۔ جی جائیکہ جدید نظام مرتب کیا جائے۔ مرکارعالیہ ایسے نازک زمانہ میں اگر جی مرز دیجیں لیکن اعفوں نے بیامت اور مافرق انعادت استقلال سے کام لیا اور نزاانہ کی حالت ورست کرنے کی طرف قوج فر ان کی اور اس آوج کا بہت جلد کامیاب منتج بھی نظام محتمد کا بیامت میں بڑی ہوئی جائے گائے۔ الی شکلات کاسوال بندیں آیا۔ لاکھوں روبیہ اصلاح لک اور دفاہ عامتہ برصرف ہو اصدر و مضملات میں بڑی ہڑی جائی تابی بہا ڈس کی دار الراپی سے مدوض و ری تھے قائم کئے۔ مشہنتا ہی دربار و ں بیں سرکت کی۔ شاہی بہا ڈس کی دار الراپی سے میں میز بانی ہوئی محاربہ عظیم میں لاکھوں روبیمختلف صور توں میں سلطنت برطانیہ کی امداد میں ویا۔ اقطاع ہندے متعدد مفر سکے 'ج بیت اللہ دزیارت روض کے۔ رسول کا منز ن

ماس کیا دومرتبہ اور پ کی سیاحت فرائی۔ قوم اور ملک کی رفاہ عام میں لاگھوں کے عطیا مرحت فرائے سروس کا معیار مشاہرات بلند کرکے باقا عدہ بنین والغام کوجاری کیا۔ ساتھ ہی متعد ڈیکیں جو قدیم سے قائم سنتے اور سنین ماضیہ کے واجب اوصول بقایا کرمعان فرادیا۔ غرض ہے 19 اور سنتین ماضیہ کے واجب اوصول بقایا کرمعان فرادیا۔ غرض ہے 19 اور کی کا آخری جبت میں متعد ڈیکو میانی (مسلم کے کہ جبٹ کی روسے جو سرکار عالیہ کے وور فر ماں دوائی کا آخری جبت میں اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار واسو دہن روبیہ پیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہن روبیہ پیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اسلم کے دوسے دین دوبیہ پیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہن روبیہ پیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہن روبیہ پیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہن روبیہ پیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہن روبیہ پیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہن روبیہ بیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی اور اٹھا ون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہن روبیہ بیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی کی دوبیہ بیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی دوبیہ بیندرہ آنہ سات بائی (مسلم کی دوبیہ بیندرہ آنہ بیا ہوں کی دوبیہ بیندرہ آنہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ آنہ بیندرہ بین

طراق کا دسترمائی

دفترانشاکی تهذیب سے قبل زائز دیم کے طریقہ پرتمام کاغذات میزشی کے ذربیہ بین ہوتے سے اور ساعت کے بعدہ جکم دیاجا تا اسس کو لؤٹ کرلیا جاتا اور بھروہ لؤٹ کر ایا جاتا اور بھروہ لؤٹ کر کیا جاتا اسس کو گئی میں وہ خطوں کے سلئے رو بجاری میرسیٹیں ہوتا جس ر ( م ) بنا دیاجاتا لیکن سرکار عالیہ نے جو نظیم کی اُس کے لحاظ سے ہرسکر طری کے شعبہ میں تعلقت رفائز سے کاغذات آتے ان کاغذات کی او بکاری میں بیٹ ہوتی عمواً مبیح کا وقت ان کاغذات کے ملاحظہ فرانے کے بعد اپنے قلم سے کاغذات کے ملاحظہ فرانے کے بعد اپنے قلم سے کاغذات کے ملاحظہ کا ہوتا یسرکار عالیہ ان کاغذات کو ملاحظہ فرانے کے بعد اپنے قلم سے طوالی بھی ہوجاتے کمرتمام ہزئیات یو حاوی ہوتے ملاحظہ طلب کاغذات برفلیگ (نشان) طوالی بھی ہوجاتے کمرتمام ہزئیات یوحاوی ہوتے ملاحظہ طلاب کاغذات برفلیگ (نشان) کے ہرایک طوالی کو ملاحظہ فرائیس ۔

سرکارعالیگی توقیعات بنهایت دلجیپ اوراخلاقی وا دبی حیثیت سے کامل بوتی تقین اگرکسی معامله میں کوئی امر دریا فت طلب به تا تو اس کو بالمشافه سپیش کرنے کا حکم دیا جاتا۔ خاص خاص معالمات جواہم ہوئے ان براراکین ریاست سے تبادلہ خیالات ہوتا اس کے بعدا حکام صاور کئے جاتے ۔ بھرتیام احکام ایک مقرش کی بناریم و بالدی ہوئے تبادئہ فیالات میں افتدار شاہا ہو تہا ہوں کی بناریم و بالدی کی بناریم و بالدی کی دائے خالب رہتی اور جب بھی سر کارعالیہ کے دلائل و برا ہین بقا بلداراکین ریاست کی رائے کے ضعیف فالبت ہوئے تو اس کے اعتراف اور اپنی رائے کی وابسی میں مطلق تائل مذہوتا مگرا ہیں اتفاقات شا ذو نا در ہی ہوئے۔

سرکارعالیجب سیمعاملہ برتباد کہ خیالات اور بحیث فرماییں تواس وقت عورت اور مردکی دماغی قالبیتوں کے توازن کا بہایت نادرموقع حاصل ہوتا ایسے او قات میں مباحثہ کالہجر اس قدرتین خیرہ وا دردوسے کے لئے حوصلہ فزا ہوتا کہ آزاد کی بحث میں مطلق فرق نہیں ہوتا کہ ہو یا کہ بخورت میں اور تبادلہ کا توالیہ بھی ایسابھی ہوتا کہ خورکسی اصلاح کے متعلق اپنا لوٹ محربر فراکر جمید دینیں اور تبادلہ خیالات کے لئے جہدہ دار تعلقہ یا جینداراکین کو طلب فرمالیتن ہے۔

ایک واحد ذات کے لئے گوناگوں اور نوع بر اوع کاموں کا ہجوم اور مکے بعد دیگیرے ان کی میٹی جس قدر دلجیب نظارہ مختا وہ صرف دیجھنے ستعلق رکھتا تھا۔

سرکارعالیہ کی سیاست ملکی کے متعلق سرف اسی قدرککھناکانی سبے کتابیشتر عبزبات ترخم سیاست پرغالب آجائے گراسی صد تک جہاں تک کداشخاص اور دربار کانفلق ہوتا اور اصول انضاف و تلانی محقوق العبا دیراس کا اثر ندیشتا۔

عداً تی فصلوں کا آخری ابیل لفنت نفیس ساعت فراتیں اشلہ مقدمات کے الدُو ماعلیہ بر برائے العین واقفیت حال کرتئی اور بھر آخری فیصلہ کے متعلق نوط تحریفرائیں۔ جوفیصلہ کی مکل میں مرتب بہوکر بھر ملاحظہ اقد س میں بیٹ سہوتا۔ اور امضائے شاہی سے نزیں ہونے کے بعدصا درکیا جاتا۔

سرکارعالیہ نے آسزی فیصلہ کی ذمہ داری جن وجوہ سے اپنی ذاتِ گرامی بیعائد کی ان کوخود ہی ظاہر فرما دیا ہے۔ "بین نے بیلے ذکر کیا ہے کہ ریاست میں مقابلتا صیفہ جو ولیشل کسی قدر قابل اطمینان کھتا
لیکن اس میں بھر بھی بہت سی اصلاحات کی ضرورت نظراً تی تھی اور رعایا کو وہ کامل اطمینان
جوعدالت ہائے الفیان پر ہونا چا ہیئے ماصل نہ تھا اور مجھ ضرورت محسوس ہورہ بھی کہیں
خودعدالہم ائے الفیاف کی کارروا یوں کی جانج کروں اس کے علاوہ بعب فیصلہ و وزارت
میری روبکاری میں فریق ناکامیاب کی طرف سے اپیل کے طور پر برکشرت درخواسیں بیش
بہرتی تھیں اور نیز بلی فاقق سیم ان اختیارات کے جہیں نے وزارت شکست کرنے کے بعد
معین المہام و نصیرا کہما مریاست کوہ یئے سخے بیضروری اورمناسب بجہا کہ ان ہردو محکمہ
کا بیل میں سے روبروبیش موناکہ جورعایا محکمات ما شخت کے فیصلہ سے ناراض ہواس
کا اجلی ان بھی بہوجا سے اور مجمدان کی کارروا بیوں کی جانج کا بخری موقع ملے اونیز عوالے کا اخت عدل والفان کا پوراخیال رکھیں۔

اگرچگھی کوئی شخص پرنیس کرسکتا کہ مرعی و مدعا علیہ کو راصنی رکھ سکے گمرحبا ولی لائر اس پرخاص توجہ کرتاہے اور ابنا فرمنی مصبی جس سے عدل مُراد سبے کامل طور ربا داکر تاہم تو اس کی رعایا کا نیکنفس فوش رہتا سہے۔

میں پینیہ اس امرکی کوشش کرتی ہوں اور ہروقت اُس سب بڑے آگم الحاکمین سے دُفارسی ہے کہ وہ مجھے اپنے اس حکم اِن اللّٰہ عاصُمْ عِالعَدْ لِ وَ الْاِحْسَدَ اَنِ وامِدا َ خِی اُلْفَرْ بِی وَیَنِهُلی عَنِ الْفَحْسَثَاءِ وَالْمُنْکِرِ وَالْاَبْغُيِّ لَیْ تَعِیل مِیں کامیاب بنائے " سائۃ ہی اپنے فیصلہ میں چند قانون واس عہدہ واروں سے قانونی مشورسے حاسل کرنے کے لئے ایک اجلاس کا مل بھی قائم فرادیا تھا۔

اگر چه عدالت بائے الفهاف بر ذاتی نگرائی تقی تا ہم بیاب ویرائیوٹ دونوں طریقوں سے حکام عدالت کو ہمیشہ عدل والفهاف کی طرف متوجہ رکھتی تقیس اور ایک لمحی تعلبِ مبارک نفٹ کی خرمہ داری کے خیال سے خالی نہیں ہوا۔

جود شیل کورٹ کے افتتاح کی تقریب میں جوڈیشل افسروں کی جانب سے ایک ٹرلیں بیش کیا گیا تھا اس موقع مربسر کا دعالیہ ہے انتہا متأثر تقیں۔ایڈرلیس کے جواب میں دہی خیال اُنز كارفر ما تحقا - الحفول نے ہنايت مؤٹر طريقة ميں خطاب كياكہ : -

"اسے حکام عدالت! میں انصاف وعدل کے فلسفر پر بیاں کچے کہنا نہیں جاہتی لکی جب کہم ایسی عارت کے افتتاح کے لئے جمع ہیں جہاں میری رعایا کی مت کے فیصلے ہوں گے جن کا افراس کی جان کا مال اور آبر و پر مہوگا تو میرادل کسی طرح یہ گوار انہیں کر تاکہ میں آب مسلم توظیمی خاموشی اختیار کروں میں آب سے صرف چند جلوں میں یہ کہنا جاہتی ہوں کہ دنیا میں ہی کہا اور کی میں کوئی قوت وطا قت حاکل نہیں ہی تاکہ ورک می اور کوئی افراس کا نصب اور قصد صرف افتا اور کوئی افراح کا کہ خام ہے کہ مخلوب نہیں کرسکتا کیونکہ اس کا نصب ابعین اور قصد صرف افتا ہوتا ہے۔

مل دینی اورجب بات کمور مینی گواہی دینی مہویا فصلہ کرنا پڑے) لوگو (فرنی مقدمہ) اپنا قرابت مندہی کیوں نہ ہوافسا ف دکا پاس کرو اور انٹر کے (ساتھ جو)عہد دکر چکے مہواس کو بدراکر و بیمی وہ باتیں جرکا میں کروندانے حکم دیا ہے جاکہ کم نفیجت کیڑو۔
میرکو خدرانے حکم دیا ہے جاکہ کم نفیجت کیڑو۔

سلف لینی اگرفیصل کروتوائی میں انفراف نے ساتھ فیصلہ کرناکیونکہ انتدائضاف کرنے والوں کو دوست رکھتاہے۔ سلک (یعنی ) اور جب حکم کروئم ورسیان لوگوں کے یہ کرحکم کروساتھ انضاف کے۔ دعایا کے الضاف میں سرگرم رمیں "

تنظيم حبريد كے بعد حوِنكه كام تقشيم مبوكريا اورشيرالمهاموں كے اقتدارات واختيارات بڑیا دیکھ كَ عظم اور استيك كونسل مين مهمّات امورميني مروف لك- الأي كورث قائم موكميا إس ك کام کی ودکثرت بھی ندرہی جواس سے پیلے بھتی تاہم عظماتِ امورسر کارعالیہ کی روابکاری سے طے بولة تحضنت المهامون اوركونس كى كارر وائيون فيتي توحه كونتي تقين اوراحكام اخير صادر فراتی تقیں بعض او فات بحث و تبادلهٔ خیالات کے سیئے مشیرالمهام پاسکر طری رور کاری پی طلب كئے جاتے يا وہ مؤدكسى معالمه ميں استصواب كے لئے حاض ہوئے صيغر سياسيات كالعلق بالکلیہ ذاتِ خاص سے تقااد بعض دگر شعبے بھی خاص کھرانی میں محقے ۔تمام کاغذات عور کے

سائه لما حظه فراكر على العموم كل احكام تعلم خاص مسيح ريفراتي -

اسرکار عالبی بھی بھی سال گرہ صدر اشینی کے دن پاکسی اور موقع کے لحاظ سے عمو ماً وربار اصدي منزك ك وسيع اور رفيع الشان الوان مين دربارهمي منعقد فراقي تحتين-ہرطبقہ کے معززین واعیان جمع ہوتے محقے اور اسینے الرّ وعظمت کے لحاظ سے میر دربار ریاستِ جهوحيلك كالكيب قابل يادكار نظربهوتا محقا أكرحيراس كي نظمت وحلال كى تصوير يفظور ميس تنيي لهنچ سکنتی تا ہم کو لف سوانخ کی کوشٹش ہے کہ ناظرین کسی طرح ایک دربار کی ملکی سے جبلک د بحيسكيں اور شابيداس طرح ناظرين كى آنكھوں ميں دربار شلطانی كى تصوري بحيرجا سئے-

اب ذرا آنکھیں بذکر کے سب سیسلے بیٹر تصور کو والیجئے اور دیجھئے کہ ایوان میں ڈووسیع وبلند دالان بین جن کے ستوانوں محرالوں اور حصیتول پر شنرا کام بنا ہوا سے۔بدر حبُر غایت اراستہ وبیراستہ کئے گئے ہیں اور تمام ارائٹ میں مذاقِ صیحے کی حلوہ گری ہے۔ شرکار دربار کے لئے خوبصورت اورنفیں کرسیوں کی قطاریں اِس ترتیب سے مرتب ہیں کہ ان پر بیٹھنے والوں کے چېرے تخت كى طرف رستے بين اورجن كى مكيسال وضع اورسلسل سلسله كوسرسرى نظرست و كيكهك تہ تعلم ہوتا ہے کہ نہایت با قاعدہ اونزنظم فوج کے دُستے دکورویہ کھڑسے ہیں اب ذرا اسکے برط صنے تو دالان کے سرے یہ ایک خوسٹ ناتخت سے اور مخت برایک مرضع طلائی کُری چبوتره پرمع بینڈ کے گارڈ آف آ رصف بے کھڑا ہے اندر گام سول جدہ دار درباری باس اور اور طیری آفیسراپنی آپنی دیدہ زیب در دیاں پہنے ہوئے سوکسلطانی کے لئے جہم ہراہ ہیں اور سامنے گیلری میں ہائی اسکول کی اعلی جاعتوں کے طلبار کی صف سوئوں ہمجیٹی ہے دربار کے مل حصوں ہیں ہرچیز رسادگی ہیں رہی ہے باوجوداس سادگی کے بیابیان وقاد وظمت ورجاہ و حطول کی تصویر ہے اور اور طوف ایک بڑا ٹر فائوٹی جھائی بوئی ہے اور آخراس پر ظمت مامونی اور کو فائوٹی جھائی ہوئی ہے دور آخراس پر ظمت وقت بربایں فائوٹی اور کو فائوٹ میں کہ فرق میں کہ فرق مبارک برایک تاج ناوٹی ہے دو سے افر بر نقاب ہم جس میں جال صلورہ افر وز ہوئی ہیں کہ فرق مبارک برایک تاج ناوٹی ہے دو سے افر بر نقاب ہم جس میں جال ستاہی ستورہے جبم اقدس پر خطابات کی گون ہے جس بر متحد و بیت خطوبی ہیں۔ مسرکارعالیہ کہت ہیں جو کہت بیدا ہوئی ہیں اور اپنی طلائی کوئی ہیں دونت افر وز ہوتی ہیں۔ ہوئی بڑھت ہیں اور اپنی طلائی کوئی ہیں دونت افروز ہوتی ہیں۔ ہوئی بڑھتی ہیں اور اپنی طلائی کوئی ہیں دونت افروز ہوتی ہیں۔ ہوئی بڑھتی ہیں اور اپنی طلائی کوئی ہیں دونت افروز ہوتی ہیں۔ ہوئی بڑھتی ہیں اور اپنی طلائی کوئی ہیں دونت افروز ہوتی ہیں۔ ہوئی بڑھتی ہیں اور اپنی طلائی کوئی ہیں دونت افروز ہوتی ہیں۔ ہوئی بڑھتی ہیں اور اپنی طلائی کوئی ہیں دونت افروز ہوتی ہیں۔

چندمنٹ کا ایک پر افرخاموی مجرطاری ہوجائی ہے جوہ گذر نے کے بعد سرکار عالیہ کے انداز تقریر کی مطابی ہوجائی ہے جوہ میں مسرکار عالیہ کے انداز تقریر کی مثانت و سخید کی اور لطافت ایک ایسی نامکی التعبیر فیست ہیں کہ اس کا نقشہ سینیا مکنات سے متانت و سخید کی اور لطافت ایک ایسی نامکی التعبیر فیسیت ہوگئی تواعیان وارکان ریاست کے جمع میں جنم ہوگئی تواعیان وارکان ریاست کے جمع میں نذر میں ہوگئی التر تیب سول وفوجی عہدہ وار اور وابست کان دولت برط سے ان کے بعد اعیان خاص اور کھو علی التر تیب سول وفوجی عہدہ وار اور وابست کان وقت میں میں ہوگئی توجس طرح سرکار عالمیت رہیت لائیں تعین ہی طرح تشریف کی اور میٹن اندار منظر ختم ہوگئیا ۔

طرح تشقر تعن کے گئیں اور میشا ندار منظر ختم نہوگیا ۔ عطائے خطابات عطائے خطابات اوخطابات دیتے تھے نیکن سرکارعالیہ نے عمدہ داروں کی خدمات کے اعترات استحمالت بباکل م کرنے والوں کی اعترات خرمات اور وصلہ افزائی واعز از کے سائھی خطاباً کا سلسلہ قائم فرایا۔

مرکارعالیہ کے خطابات کے متاز قابلیتوں اور اعلیٰ اوصاف کے اعتراف میں سرکارعالیہ کے متاز قابلیتوں اور اعلیٰ اوصاف کے اعتراف میں سرکارعالیہ کے خطاب جی سرکارعالیہ کے خطاب جی سی ای اور اس خطاب کا متغر ہزرائل ہائنس پن اف و بلز رشہنشا، جارج بنج قیصر ہزرائل ہائنس پن اندور میں ابنے درستِ ممبارک سے عطاکیا۔

ا تجوزی خاوار میں جی بنی ایس آئی کھرسلاں ہے تیں دربار کار فیشن کے موقع رہی آئی در اور کار فیشن کے موقع رہی آئی در تاج ہند) اور محلالے میں جی 'بی ' ای کے خطابات حاصل ہوسئے۔

تاخرالذکرخطاب فوجی اعزاز کا ہے جو ملک عظم قیصر ہندگی جانب سے فوجی امدادوں کے اعترات کی نشانی ہے۔

دنیا کے حصہ میں ان تمام اعزازات وخطابات کے لھاظ سے تناید ہی کوئی خاتون سرکار کیا ہے۔
کی ہمسری کا دعوی کرسکے اور حقیقت او یہ ہے کہ جس طرح حضور مردو حدا بینے کما لات وفضائل کے
لھا خاسے فرد فرید ہیں اُسی طرح اپنی تہرت وظمت اور اعزاز واحترام کے اعتبار سے یکائہ دوزگار ہیں ۔

من المناع المناع

#### ثنابى مهمان اورسف بإنهها بوازي

سرکارعالیہ کے عمدِ حکومت میں والیسرایان وسید سالاران افواج مندا ور شہزادہ وئی ہد سلطنت وگورزانِ صوبجات اوراکٹر ممتاز بوربین لیڈیز اور بٹلین اور سہند وستانی روسا، اور الہنے بہتے بہان ہوئے اور سرکارعالیہ نے نہایت اولوالعزمی ، اخلاق ، اور فیاضی کے ساتھ بہتے بہانیادی فرائی اور اپنے مغزز بہانوں کے قیام کو مختلف سم کے مشاغل و تفریحات سے دلچیپ بنایا۔ دیاستوں کے بہانوں میں ویسرایان بنداور سپر سالاران اظم کی میزبانی ایک حناص اہمیت کھتی ہے اور ہمان دمیز بان کے مذاق طبیعت کے لحاظ سے اس موقع برخمتلف میں کہ تقریبات انجام دی جائی ہیں اور ہماؤں کے قیام کوخوشگوار بنانے کے لئے انتظام ہوتا ہے ریاست کی طوف سے اسٹین آر است کہ کیا جاتا ہے گارڈاف آن از سلامی کے لئے صف بستہ ہوتا ہے اور جلوس کے لئے فوجی دستے حاضر رہتے ہیں ادکان وجہدہ داران ریاست مرعو ہوتے ہیں ادکان وجہدہ داران ریاست مرعو ہوتے ہیں ایکان وجہدہ داران ریاست مرعو ہوتے ہیں انتظام کے لئے استادہ ہوتی ہے ان انتظامات کے ساتھ فرماز وا اسپنے فوج و پولیس انتظام کے لئے استادہ ہوتی ہے ان انتظامات کے ساتھ فرماز وا اسپنے جمان گرامی کا استقبال کرتا ہے۔

جس وقت وليمارك كي كبيش راين أركتي ب الاضرب توب خانه سيسلامي سركي جانى سبيحب وبسرام اينسلون سيربهم مرموتا سي توليليكل الحينط اوررز يدنط جاس موقع پرحاصرر ہتے ہیں فرمانز وا اورعہدہ داروں کاریمی تعارف کرائے ہیں یہی رس تعارف ہرالینی كربر مديد في رهي بهوتاب وليسراك كاروا أت انزكامعائن كرتاب اس ك بعد وليسراك اور فرماں روا ایک گاڑی میں دلمیرا گل کمیپ روایذ ہوتے ہیں اور اُن کے عقب میں ہر آسلینسی كى سوارى بهونى بى اوراس كاراي سائين أيجين كورز حزل اوراكي سردار رياست بوناب تعراور جانف کی سواریاں ہوتی ہیں پیچاپوسس کیمیپ تک بہنچ کرخستم ہوجا تا ہے اور فرماں روا اینے محل کو آپ س جاتا ہے اس کے بعد مجھمعتین مراسم ادا ہوتے ہیں اور وسیراسے کی قیام گاہ پر فوال روائی الملقات ضابطه موتى سيحس كيل بأقاعده درباري انتظام مؤتاس ادر بطالوي فوج كأكارط م ف انرسلامی کے سلطے حاضر رہتا ہے۔ فراب رواکوسکر بطری اور ویسراسے حدِّمعین مکسید کرتے ہیں کھے اخلاقی گفتگو اورسرداران ریاست کی نذریں مبیش ہونے کے بعد ویسارکے اپنے القہ سےعطرو پاین کی تواضع کرتا اور ہارہینا تاہیے اور دوسے رافسراسی طرح سر داران ریاست کی تواضع كرية بي كيرانوان فرما زوامين ايك دربارمنعقد بوتا سيحس مين اركان وعمده داران ريا اور مہانان شاہی سفر کی ہوتے ہیں سرداران ریاست جن کوبلیا ظامرتبہ استحقاق بہوتا ہی وسیالے كے سامنے نذرين بيني كرتے ہيں ۔اور فرمان روابذات خاص وسيرائے اور دوليليكل في يا زُنك کے علیٰ عہدہ داروں کی عطرویان اور تقلیشی باروں سے مدارات کرتا ہے اور باقی حاضرین کی مدارا

وربار المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرا

ضم بوجا تاسيے۔

المنبر کارعالمی کے مہرمبارک میں دیراکسلنیز لار ڈمنٹو، لارڈ بارڈنگ، لارڈ جیسفورڈ، اور لارڈ ریڈنگ اینے اپنے جہدہ ولیسرائلٹی میں ریاست کے جہان ہوئے اور آخر جہدلللہ لائے میں ہزرائل بائنس نیسس اف دیلزنے اپنے ور وہ سعودسے اعزاز وافتخار نجتا۔

سرکارعالمیاف بهیشد این بهانان کرامی کے استقبال اور مہمان داری میں کامل جذبات اشرام کے ساتھ ہی بنیں بلکہ اسلامی شان میز بابی کے ساتھ جہاں ایک حد تک مغربی طریقیہ مہماں نوازی اختیار کیا و ہاں شرقی دستور ترائین کو مجی ملحوظ رکھا۔

یردائی ائیک کی مرکے موقع برجب مراسب دربار کے سلسلہ میں تحالف بیش ہوئے تو سرکار عالمیہ نے ان تحالف ہیں ایک نہایت بیش قیمت ملوار بھی بیش کی متی جس کے تبضیر مرصع پر اس شعر کی بہی ترصیع تھی کہ ۔۔۔۔

مبارکبا دشمشیرت که داری براا درکف بقا اندر فنا درکف، فنا اندر بقا درکف ان مبارکبا دشمشیرت که داری براا درکف ان مواقع بر دن کے دربار ضافطہ سے علاوہ شب کا اسٹیٹ وٹرزیمی ایک خاص آئیست دکھتا آؤٹ وُنر کے بعد بیلے ایک خاص آئیست دوسر کے دربی بیلے میزبان اپنی این تقریر وں بیں ایک دوسر کے جام صحت کی تجریز کرتے ہیں اور پر کو کی سیلے میزبان کی اور کیم مہان کی تقریر میں ہواکرتی سیلے میزبان کی اور کیم مہان کی تقریر میں ہواکرتی سیلے میزبان کی اور کیم مہان کی تقریر میں ہواکرتی سیلے میزبان تقریر وں بیں ریاستوں سے تعلق مسابل ہمتہ اور نظم دست ملکی برجی اظہار خیا الات ہوتا

ہے سرکا رضلہ مکاں کاطریقے تھا کہ وطنہ بہونے تک وہ ایک ملیحدہ کمرے میں شنے دیف فرماہتیں کھرنے جانبین اپنی تقریر میٹ نادیا کرتیں۔

سرکارعالیہ نے بیط لعقہ رکھا تھا کہ جیسے ہی ڈنرختم ہوتا وہ اپنے کمرے سے ہمانوں کے حلقے ہیں تشریف ہے آئیں اس وقت برقع و نقاب میں ہوئیں لیکن برقع کے اور اسٹار اف انڈیا کی گون ہینتی تھیں اور گون برگب کا تے ہوئے تنتے آویزاں ہوستے سرمیارک برایک تا کا ٹوپی ہوتی تھی جس کے نیچے جہرہ پر نقاب ہوتا تھا ملکٹِ خطفہ عیر سبند کے جام صحت کی مڑیا ہے کبعد از دویں اپنی تقریب شروع فرماتی تھیں ۔ ان تقریروں میں مرکار عالمیہ کی وہ تقریر جوہز اکسلنسی لارڈ ہارڈ نگ کے ڈونر پر ہموئی گئتی ابنی فصاحت و بلا عنت اور دوسری خوبوں کے لحاظ سے ہنا بت ہی متاز ہے اوراس میں ابنی حذیات و فا دارئی تاج ، جہان محترم کی تفصیت ، قدیم تعلقات اوران کی حکومت کی بالیسی وغیرہ کے بیان میں تام اوصافِ خطابت نایاں ہیں ۔

یوربین اید ڈیز کوسر کا رعالیہ کے جہان بننے میں ایک خاص کی اور لطف حاس ہو تا تھا کیونکہ وہ بیا م شرقی ہتد نیب کو الو مجلا بھی تھیں بھر اُن کو ایک مسلان خانون کے طرزِ معاسشرت دیکھنے کاموقع ملتا تھا جواُن کے لئے باکھل ایک نئی جیز ہوتی تھی کھر کلب کے جلسے اور مدارس ننوال کے معا کنے تو آن کے لئے نہ صرف ایک ناقابل فراموش نظارہ ہوجا تا بلکہ وہ ایک عجیب یاد لینے ساتھ لیے جاتیں۔

ضابطہ کے درباروں میں ازرو کے ضابط لیڈ بزسٹریک نہیں ہوتیں۔ لیکن جب بھوپال میں لارڈ منٹو تشریف لائے اور بید دربار ایوانِ صدر منٹر ل میں منتقد مواتو ہراکسلنسی لیڈی منٹوکواں کے دیجنے کا کمال ہشتیاق تھاکیونکہ درحقیقت مشرق ومغرب میں یہ بالکل نئی قسم کاسمال تقالالک ملکم عظم کے قائم مقام کے ساتھ ایک فرمانروا بگیم کی شاہی ضو ابطِ دربار کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔

اُن کا پر کشتیاق اس طرح بوراکیاگیا کومل پر دلیه اسط کی آ مدی قبل وہ سے جنداور بور مین لیڈ پر کے تشریف لائیں اور کسیری میں ان کی نشست کا انتظام کیا گیا جس وقت به دربار ہوا تو ہر اسکنسی اور تمام لیڈ پر محو نظارہ و حیرت تھیں کہ کسی شائشگی ومثانت سے ایک شرقی عمران بھی نے مغربی مراسم دربار کو اداکیا -

والبان ملك ساتهمراسم

سركارعاليهن الكسموق ببلطنت برطامنه كى بركات كالعتراف كرتي بوك فرمايا تهاكدن

سله ملاحظة داختراقبال

سرکارِ عالیکا یہ اعتراف ایک حقیقت کامل برمینی ہے اور کوئی نتک نہیں کہ برطانوی عہد بیں فرماں روایان ریاست ہنایت امن و آزادی کے ساتھ رہتے اور سیر وسیاحت کرتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اقتدار سے اندلیشناک ہوں اور اس کومشت بغطوں سے دیجھا جائے آبس ہیں ملتے مجلتے اور ارتباط رکھتے ہیں۔

غدرکے بعدالہ آباد اور آگرہ میں جو دربار ہوشے اُن میں روساء اور والیان سند کو ہملی ترسبہ سکون واطینیان قلب کے ساتھ آبس میں ملاقاتوں کا موقع ملا۔ نو اب سکندر آگی خلاشیں ہی اِن مدبارہ وں میں بڑست اور تاک واحت اُم سے ساتھ سٹر مای ہوئیں اور خلف اوقات میں مجھے روساء سے ملاقاتیں کیں، آمد ورفت میں ہے بور، گوالیار، ریواں، وتیا وغیرہ میں ہی گذر میں اور دہاں کے روساء نے اپنی اپنی ریاستوں میں ان کا مہبت احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ خصوصاً مہمارا جگان ہے بور و گوالیار سے نوخاص عزیز اندانتظامات کے محقے۔

نواب شاہجہاں سکیم خلدرکاں سے اور بھی والیاتِ ملک سے درباروں کے موقعوں پرملاقا۔ ہوئیں خاص کرروسار بھویال اور جہارا جگان ہے بور، گوالسیار اور مٹیالہ کے درمیان حناص عزیز از مرکسم قائم ہوگئے۔

سرکار عالبیہ کے زماند میں ان تعلقات نے بہت وسعت اختیار کرلی، درباروں کا نفرنسوں دخیرہ کے باعث بار ہابئیر کلفات کے سب سلنے کا اتفاق اور ختلف معاملات پرخیالات کا تبادلہ ہوتارہا۔ بون توسب ہی سے ایسے مراسم سے لیکن بہار احرکان بیٹیالہ، کوالیار، برکا نیر، جام نگر کپور کھلہ اور بڑو دہ اواب صاحبان جاورہ مالیر کو ملہ، ہزاگر اللیڈ ہاکئیں نظام ہی بہت یادہ مراہم ہوگئے۔
کپور کھلہ اور بڑو دہ اواب صاحبان جاورہ مالیرکو ملہ، ہزاگر اللیڈ ہاکئیں نظام ہی بہت یادہ مراہم ہوگئے۔
تقریباً سب جہارانیوں اور سکیات سے جمی عزیزانہ تے کملفی کے ساتھ ملاقات و مراہم سے متعدد موقعے ایسے آئے کہ سرکار عالیواں ریاستوں میں بطور مہان تشریف نے کئیں اور اپنی ریا

### وليعهدي رياست

سرگارعالیہ نے سلندگئی سی اپنے فرز نداکبر عالی جاہ نواب سر گرد نفرانسد طال صاحبیا ہو کہ سی ۔ ایس ۔ آئی (جنت آخیاں) کو دلیجہ ریاست کیا تحالین شکا ہوا ہیں اُن کی جلت کے بعد جب کوسر کارعالیہ کے اندیمی خلک نہ ہونے جانون آگلہ ستان اپنا استحقاق دلیجہ دی اور اب استحقاق دلیجہ دی بعدی بیش کیا ادر کہ اس کارروائی ضابطر کی درخواست کی حالا تکر شرعاً وقانو نا عوالی کے ابین ہوا بیش کیا ادر کہ استحقاق صرف سرکارعالیہ کے واحد خرز ند (اعلیہ خرت اقدس) کا تقا اسی بنائی ہوا مقال بیا ہوا ہوں کے ابین ہوا مقال بیا ہوا ہوں کے دائیں ہوا ہوں کی مالیہ کے واحد خرز ند (اعلیہ خرت اقدس) کا تقا اسی بنائی ہوا مقال بی دولیہ کہ کر دیا جس کو گور نمنظ آف انڈیا اور وزیر ہزر سے بھی دور آفر اطرینان کے بعد ان ہی (الحین المیکی ہوئی کے حق میں خیصا کہ اور دیا ہوں کو گور نمنظ آف انڈیا اور وزیر ہزر سے ہوگیا۔ اعلیہ خرا اور اس طرح ریاست توں میں جانشینی دولیجہ دی کا مسائلہ اور زیادہ صاف ہوگیا۔ اسلیم کیا اور اس طرح ریاست توں میں جانشینی دولیجہ دی کا مسائلہ اور زیادہ صاف ہوگیا۔ انہیں اعداد تعالی کاردوائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت تورقائم کی ایک ایک اعتمال میا ہوئی اعداد تعالیک کو بہت تورقائم کی ایک ایک ایک ایک کاردوائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت تورقائم کی ایک ایک ایک کو بہت تورقائم کی کاردوائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت تورقائم کی گھا۔ لیکن اعذون نے اُن برب کو معاف کردیا اور اُن کے مراتب و اعز از اور حاگیر کو برستورقائم کی گھا۔ لیکن اعفون نے اُن برب کو معاف کردیا اور اُن کے مراتب و اعز از اور حاگیر کو برستورقائم کی گھا۔

# دست بر داری و تفویض حکومت

ملام الاعلام میں جا بری المالی کا المالی کا المحضور اقدس کی در بری کی مسئو جانے کی جو کئی کی کا بری کار مسئولاری کی المالی کی مسئولاری کی اطلاع ملی اسکے بعد فوراً ہی سمولاری کی اطلاع ملی اسکے بعد فوراً ہی سمولاری کی اطلاع ملی اسکے بعد فوراً ہی سمور ادادی کا اظہار فر ما یا توسی متحقیر ہوگئے اور مہنوز اس حیرت میں ذرّہ برا بریمی کمی منہونے بائی تھی کہ میں ادادہ کی کارروائی کا آغاز ہوگیا اعلی خفرت اقدس جن کے فرق مبارک برائی فرازوائی کے ادادہ کی کارروائی کا آغاز ہوگیا اعلی خفرت اقدس جن کے فرق مبارک برائی برائی میں تخت حکومت فرازوائی رکھا جانے والا تھا اس امر برداختی نہ سمتھے کو مرکز رعالیہ کی زندگی میں تخت حکومت برائی رہے کا مسئول سے اس عزم واصرار او توجلا نہ میں کے مقابلہ میں امتقال امرے طور برت کے مرکز برائی میں امتقال امرے طور برت کے مرکز برائی مرکز کرنے برمجور ہو سے ۔

## دربار تفاض كومت

انگلتان کی دائیسی بر ۲۷- ذی تعده سیسکاله همطابی ۹-جون مسلفار ۶ کوایوان صدرمنزل میس تفویض حکومت اور هز بازگ نس کی تخذیشینی کا دربار شعقد کیا گیا -

یہ دربار جس طرح کر اسپی مقصدِ انعقا دیے نیاظ سے تاریخ عالم کا ایک بے نظیر واقعہ ہے اسی طرح اس کے انعقاد وادا سے مراسم کا طریقہ بھی بے مثال تھا 'ادر برس کی تمام ترتر تیب خود سرکار عالیہ سنے فرانی تھی ۔

نصرف اکینے متعلق بلکربڑے سے بڑھے ادیب اور واقعہ نگار کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ اس دربار کے تا تزات او خطرت وجلال کی ایک بلکی سی مجلک تھی دکھلانا نامکن ہے تاہم عظریہ میں جوکھے کہ ٹولفنے کوسٹنٹ کی ہے اس کوان منفحات میں معجی نقل کیا جاتا ہے :-

سله مؤلّف في على حضرت اقدس كى تخت في اورد كرّ تقريبات ك تعلق ايك معوّر كتاب شائع كى سبيد -

كنشست كانتظام عقاجن بير د فيشينون كے ملئے عليي بڑى ہوئى تقين -

تمام ملکی و فوجی عهده دار اخوان ریاست و حاگیر دار اور علما اکرم درباری کرسیوں بر بیجی یعنے کے اعظے نئے کر امنٹ پر ہز ہائی نس اور علمیا حضرت سرکار عالمیہ مع نیسس عابدہ سلطان (نواب گوہرتان بیکم 'جوہز ہائی نس کی بڑی صاحبزادی ہیں ) شا بانہ تزک واحتفام کے سابقہ دفن افونہ ہوئے ۔ قلور فوج گڑھ سے سلامی سرجوئی ۔ حاضری دربار نے استادہ ہو کر تعظیم داکھ جینے ہائی نس اور علی حضرت سرکار عالمیہ نے تحت کی جیپ و راسٹی ہوں برجلوس فر ایا ۔ اور لواب گوہرتائی کیکم نے دربار نے استادہ ہو کر تعظیم اور اب گوہرتائی کیکم نے درباہ نے درباہ نے درباہ نے درباہ کی اس کے بعد جو پوشمہ شنظر پیش ہوا وہ حقیقتاً تاریخ جو پال ہی کا نمیس بلکہ تاریخ اسلام کی امیں بلکہ تاریخ اسلام کی امین بلکہ تاریخ می میں دربار است نہیں اور اسینے نورنظ کی حکومت کی کامیاب بنانے کی تمناؤں کا ایک عبوری کی کو میں بالے کی تمناؤں کا ایک عبوری کا میں مقا۔

ملاورت قرآن سے حلبہ کا افتقاح اسلمان میں جب کوئی جلسر روع ہوتاہے آوھولِ خیرو رکت کے لئے اس کا افتقاح قرآن مجیدے کسی رکوع سے کیا جا تا ہے اور حقیقتاً یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو ہرا املامی حلبہ کا طغرائے استیاز ہونا جا ہیے کیک ابھی تک یہ طریقہ عام تسم کے حلسوں میں ہستھال کیا جا تا تھا گر علیا حضرت نے اس پی خطرت تقریب کو بھی اس اسلی خطرت و شان کے مباقع متر ورخان نہیں ہوگئی تاکہ ایسے مباور میں میں میں میں میں میں کہ ایسے میں اور ایسے اور ایسے اور کا کی حدید فرا مزد انتخرے حکومت برشکن موقوس سے دربار وں کے لئے اس کو این حدید داور الک الملک کا تصدّر بھی پیدا ہو۔

بہلے اس کو این حبوریت اور اسٹ معبود اور الک الملک کا تصدّر بھی پیدا ہو۔

اس موقع ومحل کے کاظ سے علیا حضرت نے آیتوں کا انتخاب فرمایا کتھا جنیا کی سو دُویوں نے کا انتخاب فرمایا کتھا جنیا کی سود ویوں کے گیاد ہوں۔۔۔۔۔ اور سور کہ ویضحلی کی تلاوت سے دربار کا آغاز ہوا۔

حضرت یوسف کا قصّہ تو رمیت میں مجبی موجود سبع اور قرآن مجید میں بہنا بہت مکیما نہ طور بر بردد حبہ اور رشہ کے النان کے لئے ایک عبرت وبھیرت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اس میں ورحصّہ آتخاب کیا گیا جس میں صفرت یوسف شنے تمام مراملِ زندگی کے بعد تخنتِ مصر میصلوہ کر مہے ستے ہوئے خداوندکوم کامٹ کریداداکیا ہے۔ سور او واضحیٰ میں ہارے بنی کرئم خاتم النبین مخاطب ہیں خداوند تعالیٰ نے اسینے اضام و احسان کی یاد دلاکر بیٹیوں اور سائلوں کے ساتھ عمدہ برتا کو کی فسیحت اور اپنی فمت کے تشکر کی ہوائیت کی سیے اور کی احسان کی اور کا کا اس سے کہ ہارے اللی حضرت بھی دولت میٹی سے مالا مال رہے اور مالکلاک فی سے اور کی حضرت برتھی و بیسے ہی انوا مات فرا سے ۔

غرض ایک خوش اہجہ قاری نے تحتِ شاہی مے سامنے تلاوت کی تلاوت سٹروع ہوتے ہی ہر ہائین علیا حضرت اور تمام حضّار در بار کلام پاک کی تفظیم و تکریم کے انہمار میں نہایت ادب کے مائتہ ہستا دہ ہو گئے۔

جب تلادت خمم ہوئی توعلیا حضرت نے حب ذہبی شاندار تقریر خرا ہی :-علیا حضرت کی تقریم اس جس غرض سے یہ دربار شعقد کیا گیا ہے اس کا اظہمار آگلستان

سے بزریئی تارکر حکی ہوں اوراس کے مطابق کینبنٹ سے جریدہ میں اطلان شائے ہو چکے ہیں۔

می میمام مهوکر دلی سرت واطبیان سبے که ان اعلانات سیے جس دُورِ جدید کا آغاز ہواہے اس کا تمام طبقاتِ ، علیا اور اداکین دولت نے بنہا میت گرم جونتی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور لیپنے نے فرمانز وا کے ساتھ اُن جذباتِ عقیدت کو جروعا یا کے بھوپال کا تمخا سے استیان ہے پر جوش طربی سے نایاں کرکے اپنی وفاداری اور عقیدت کیٹی کابہترین ثبوت ویا۔

آج ۲۵ سال سے کچھ نیا دہ عرصہ گذرا کرحب مالک حقیقی نے ملک محروسہ عبوبال کی زمام حکومت میرسے مبیرد کی آب سب کواس کا علم ہے کہ میں نے اپنی حیثیت مثل ایک ایمن کے جبکر ادراس کی ددلیت کری کے ہم فرائض کا احساس کر کے فوراً ضروری اصلاحات کی طرف توجہ کی ۔ ریاست کے مفاد اور رعایا کی فلاح کوا بینا آبل ذنہ گی بنایا اور سل ۲۵ سال تک اس مقصد عظم کے حصول میں سمی دمخنت کو اپنا آؤلین فرض تصور کیا اور جو ذرائع و دسائل مکن بہوسے ان کی بہر سائی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت منیس کیا ۔

یس اینے احکم الحاکمین کاشکر کرتی ہوں کو اس نے ہرموقع پر اور ہر تدبیریں میری اعانت کی اور اس امر کا اندازہ کدمیری کوششیں ریاستِ بھو بال وہمیری عایا کی بہبودی اور فلاح میں کوفع ر کامیاب ہوئیں آپ لوگ خود کرسکتے ہیں ۔

حاضرين دربار!

میرے جہر حکومت کے ابتدائی سال بہایت بحث اور صربراز ما سنے سکن ارحم الراجین اور تردد کو ابنی خل اور تو این میں جگہ و سے ان دونوں نے اس بختی اور تردد کو ابنی معاون ت اور تہر من و قابلیت سے بڑی حد تک کم کر دیا اور جب تک داعی اجل کو لبیک نه کہنا میں معاون تو مدد گار رہے میں رعایا کی بھی شکر گذار ہوں کہ دہ تہیتہ میرسے اسحام و تدابیر میں میں کے مائے علی بی شکر گذار ہوں کہ دہ تہیتہ میرسے اسحام و تدابیر بر بہنے وس دل اور کامل اطاعت مندی سے ساتھ اعرانی برا رہی ۔اور فتلف اوقات میں میری محنوں بر بہنے میں دل اور کامل اطاعت مندی سے ساتھ اعران کر سے جھے معامل کیا تاہم بیا امکان باقی میں اور سے معانی بیا ہی ہوں اور رہا ہے کہ کے کہنے کہ اس امکان کی صورت میں می جھے معان کر سے عندالشدہ و رہوں سے میں اور اور عربوں سے محمول کی ہی جو اس کے مقرمین میں میں موقع کران اور کوں سے معانی جا ہی ہوں اور میں ان تمام سابق و حال اور کین دولت کا بھی جونوں نے اپنے فرائض و حد مات کو دیا نت میں ان تمام سابق و حال اور کین میں مجھے مدودی شکر ہے ادا کرنا ان کاحق اور اپنا فرض میں مجھے مدودی شکر ہے ادا کرنا ان کاحق اور اپنا فرض میں مجھے مدودی شکر ہے ادا کرنا ان کاحق اور اپنا فرض محبحتی ہوں۔

اِس تام حمدِ حکورت بین ترقی کلک اورفار سایا کی تدابیرین مجھے و مصرونیت دہی وہ خلق اللہ کا سات محمدِ حکورت بین ترقی کلک اورفار سے جو احلینا اِتجابی مجھ کو حال بوتا کتا اس کو میں اپنی عنظ اجر سحج بین کا دراس سے جو احلینا اِتجابی مجھ کو حال بوتا کتا اس کو میں اپنی عنظ اجر سحج بین کا دست کر سات کے حصر برای جو محمد مات مجھ برداست کر سے بالے میں نے ان کو استحان صدان ندی اور ترکی اور ترکی از بہتائی صبروس کو است کی میں سے مجھ میں سے محمد میں میں ہوگیا کہ اس کا کھی برای خوارث اور برای کو مت بر برای کا اسلام میں سے برای کو اور میں ہوگیا کہ اس کا کھی بر کھی جو ارت اور برای کو مت اور عنان حکومت اسبے دارت اور برای کو دران اور بربارا مانت اور عنان حکومت اسبے دارت اور جانتی میں کہا کہ دران اور برای کو مت اربی کا داور برای کو مت اور برای کو مت برای کو دران داور برای کو مت برای کو مت برای کو دران داور برای کو مت بین مبرکروں ۔

حاضرینِ دربار! اِس دربعتِ عظمی کا بارِ المانت اب هز بانی نس **ف**راب محرصیرالنه خام ا

کے قوی باذو دُں بہت جن کو ہیں سے سکندوبولت کے خطاب سے مخاطب کیا ہے اگر میری حدادہ کو اب کندوبولت کے خطاب سے مخاطب کیا ہے اگر میری جدادہ محر مدنو اب کندوبر کے بام کی نسبت اُن کے اعلیٰ ترین اصولِ حکم اِنی فراب کندوبولت کے بیش نظر سبی وہ اس وقت منصر فریری بلکہ تمام رعایا کے عجو یال کی امیدوں کا مرکز ہیں اور محجھے یہ اطینان کلتی ہے کہ اُن کا دل رعایا کے فلاح وبہود کے جزبات سے مروسے کیو کرمسلس اور اُن کی ایک اختیں جنہ بایت بدارمزی اور اُن کی مالیت سے بہایت بدارمزی اور اُن کی مالیت سے بہایت بدارمزی اور اُن کی مالیت سے کام کیا ہے جس کی وجہ سے نظم ولئی ملکی اور حکم ان ورعایا بروری کا بور آخر ہوں وارمی ہوگئی ہے جسے اُن کے تحت فر مان ہر طرح سے ملک کاستقبل درختاں اور تا بان نفر آجا ہے اور میں بہر جبرہ مطائن ہوگئی اور میں کہ انتاء اللہ العزیز ان کے جبرہ کو برت میں ملک کی حالت روز بروز بہر اور اورمی بیر بروگی اور رعایا سے بھویال اس فیصلہ ری جبرہ کو برت میں ملک کی حالت روز بروز بہر اور ترق بیز پر ہوگی اور رعایا سے بھویال اس فیصلہ ری کھی کہ بھینے دعائے خیرسے یا دکرے گ

یمن اس مالک الملک کامشکر اداکری بهون کراس نے اسیف نفل وکرم سے میرے اس منتار اور فیصلے کے متعلق ہر لیک معاملہ میں میری مدد فرمائی اس موقع پرمیرا بیجی فرمن سے کہیں منتار اور فن کی گورمنٹ کی تمکر گذاری کا اظہار کروں کہ اکافوں نے سکندر صولت نوا باختار لملک کا افہار کروں کہ اکافوں نے سکندر صولت نوا باختار لملک کے حق وراشت کے متعلق جو کر شریب اسلام اور والی ملک بریمبنی تعامیری رائے سے اتفاق کی اس ہر کہ المینسی لار فوارون در سیار سے مہار کی دبی احمان مند ہوں کہ جب بیں نے عاب مکومت نوا ب مکندر صولت کے با محتی در در کی اور ان میں ہر اسکات کی تو المنوں نے ہمایت لطف مکندر میں مراسلت کی تو المنوں نے ہمایت لطف و کرم کے مرابح میری دست کئی پر اظہار تا کہ میں کرتے ہوئے نوا بی جدوح الشان کو گورمنے آ والیوں کو بیال کی مہدر دری و امداد کلی کا لیمین دلا یا مجھے بی خرسے کہ مہشہ ولیسا بیان ہمندور و المنان کو کو کو کہ ایک میں ہو ایک میں ہو ایک میں ہو ایک میں ہو اور ایک اور والی کا میں اس دوستی وارتبا طاور تعلقات میں بو گافیو گافیو گافیا نوان ہو ہا ہو سے حصوصاً گذرشت تھ ۲۵ سال میں اس دوستی وارتبا طاور تعلقات میں بو گافیو گافیا فنر ہی مہزار ہا ہے حصوصاً گذرشت تھ ۲۵ سال میں اس دوستی وارتبا طاور تعلقات میں بو گافیو گافیا فنر ہی مہزار با

میں یاد ولانا جاہتی ہوں کہ فرماز وایان محبوبال اور للطنت برطانیہ کے اتحاد کی تخلصانہ بنیا دھ کے گئے۔ میں قائم ہوئی جس نے مصلے کہ میں ایک قابل احترام معاہدہ کی صورت اختیا رکی اور بہارے اسلار کرام نے مہینہ اس کو مین از مبین مضبوط و تھکم کیا اس ڈیٹر صصدی میں اگر صربہت سے ناڈک دُورگذرے لیکن فرمانردلیان تھو بال کی تاہ برطانیہ کے ساتھ عفیدت اوروفا داری منبیاب مرصوص کی طرح شاہت ہودی ۔

نیز فران دو این بحربال کے لئے دفاداری کی بدوایات ایک بیزی قیمت اور گراں قدر ترکیمی اور کو بی بیز فران دوایات کا بھینہ احترام کریں کے اور ان کو قائم و دائم کھیں کے سیام خوبی بھیں ہے کہ فران وایان بحوبال کی وفاداری کا تاحب دار اور ان کو قائم و دائم کھیں گے سیام خوبی بھیں ہے کہ فران وایان بحوبال کی وفاداری کا تاحب دار مسلطنت برطانیہ اور ذی برتب قائم قابان حکومت نے بروق بیطیم الشان احتراف کیا ہے اور المطان برائم ب

#### حاحزين دربار!

اب بین آپ سے جینیت فرمانرواسے بھو پال خصت ہوتی ہوں اور جھے اس بات سے بے ہتا مسرت ہے ادر میں اس مرخ برخ کرتی ہوں اور رب العالمین کا شکریر بجالاتی ہوں کہ آج البنے ہا تھ سے این فرحیتم اور عزیز فرز نر کوسر برا را سے حکومت کر رہی ہوں ۔ میں اس وقت ان کورعایا و برایا سے بھو پال کا محافظ بناتی ہوں اور تمام افوان وادکان و ولت اور رعایا کا کشکر بیاوا کرتی ہوں کہ ان سے بھو پال کا محافظ بناتی ہوں اور تمام افوان وادکان و ولت اور رعایا کا کشکر بیاوا کرتی ہوں کہ ان سے بھر حکومت کو کامیاب بنانے میں ہم تن کو مشن کی اور میری ہر منظاء کی تعمیل کو اپنی و ندگی کا ایک آئم فرض بجہاکو کی حکومت اس محمد عدی و وقت تک کا میاب نہیں بوکئی جب مک کہ رعایا بھی اسے فرائفن کا اصاس کرکے مستعدی و

خوشد کی کے سابھ اپنے حکمراں کے احتام کی تعمیل نکرے بھجھ کو کا ملی بھیمین ہے کہ آپ اس جد بید دُور میں بھی اپنی روایاتِ سابقہ کے مطابق آس کلیہ کوئیٹینِ نظر کھیں گے ، ور اپنے فر مال روا کے سیتے جاں نتار ا ور فرما فردار رمبی گے۔

نوسال تک اس ملک کی تعمیت صنون صعیف کے باعثوں میں رہنے کے بعد اب صنون تو ی کے باعثوں میں رہنے کے بعد اب صنون تو ی کے باعثوں میں بیر دم وی بیر دم وی بیر دم وی بیر اور خری بید اور خری بلد در محالی اور شخاعت کے ساتھ فیاضی و رحمد لی اور شفقت و را و نت بی بر رجرا تم موج دستے اسلئے بر تینی کا بل سبے کہ ملک اور رعایا کی زمتار ترقی ہیں تیزی بیدا موج جائے گی اور انشار التہ تعالیٰ ملک میں مزید ترقیبات کا دور و و رئی اب ہیں آخر تقریب میں الک الملک سے جس کے قبضہ قدرت میں سازا عالم ہے اور سب ہوگا۔ اب میں آخر تقریب الک الملک سے جس کے قبضہ قدرت میں سازا عالم ہے اور سب کی ذات کے ساتھ بحیثیہ ہوئی التہ ہم فراز واکو ایک منبت خاص ہے دعا کرتی ہوں کہ تو اب سکند وصولت کی عمر واقبال میں ہمینہ ترقی ہوائ کی رعایا اُن سے خوش دہے اُن کا ملک ہمینہ ہمر سرز رور آباد رہے اُن کا داک ہمینہ ہمر میں ورکا اور رعایا بودی سے سکے مشہور موا درا اُن کی صفیف والدہ کی اُن سے جو قوقیات ہیں وہ تام دکمال بودی ہوں۔

وزب سکن رصولت افتخارالملگ بها در ! اب میں بنایت مسرت کے ساتھ آپ کوصد د نشین رقی ہوں اورا میدرکھتی ہوں کہ یوں تو آپ انشار اللہ کلام عجد کے تام اسکام ونضائے ہو کار بند مہوں گے بیکن بالخصوص اس آیت شریف کو بہشتہ اپنے بیش نظر کھیں گے جوہں آگئے سٹائی ہوں اس بڑل کرنے سے انشاء اللہ تعالی آپ کی دونوں جہاں میں سرخردئی اور سرفرازی ہوگ۔ باف اللہ یا عربالعدلی والاحسان وابیت اعزی القی بی ویشی کے وہ بینے کے عن الفی شناع والمن کی والبنی لیے تھا کے مرحد تن کرکس وف گ

س انناد تقریبی صفار دربار داکی میت کانزیور باطانهی فوتی کے انسوانکہوں تا نزات سے بعلقے تھے اور می خمرے کیمی جہر دربشات حیاجاتی تبی اور کیمی انسردگی طاری موجانی تبی تقریباً وامنٹ بھی کشش جذبات رہی ۔

اُعلیاً حضرت کی تفریختم ہوتے ہی قلعہ فئے گڑھ ادر تو بخاند آپ سے بیک وقت مراسیم دربار اُنگار سامی سروئیں ادرفوراً علما کا ایک جلوس آیا۔ یر تام علما ہفیدلہ اس میں

ان مرائم کے ادا ہونے کے بعد قاری صاحب جو تحنت نٹاہی کے قریب ہی کہری پر بیٹھے سے کھوٹے ہوئے اور سورہ الم نشرح کی تلاوت کی اور سازہ کا دوسرارکوع اور سورہ الم نشرح کی تلاوت کی اور ساتہ کا متحاصرین لعبارتی اول تعلیم کے لئے استادہ ہو سکتے۔

ختم تلادت کے بعد ہز الی نس نے ایک نہایت بُرا تُرتقریر فر الی جس میں اس عظیم ذراری کے احماس علیا حضرت کے احماناتِ تربیت وشفقتِ مادری کا شکرید واعتراف نصر کئی بدعی کے احمال درمایا کے حذبات بہددی و خلاح سے معرراورایک خاص قسم کے سیار کی کا وعدہ تھا اور ملک ورمایا کے حذبات بہددی و خلاح سے معرراورایک خاص قسم کے

سله اس کوع میں دہ نصائے ہی جو صرت بھان نے اپنے بیٹے کونٹرک سے بھنے اور مال کی اطب عت، ناز کی پابندی ادرامر ماالموون اور نہی عن المنکر کے احکام اور صدیبت پرصر ' نخرت سے احتراز ' میا مندوی اور زئی وغیرہ کی بابت کی ہیں -سلت نِعتِ مرتب اور صیب ت کے بعد راحت اور خداکی طون رج ع ہونے کی ہدایت ہے -

ارزمین دوبی مونی محتیجسے سی سرخلب متاز تھا۔

اعلی صنرت کی تقریب کے بعد بھر سر کا رعالی کھڑی ہوئیں اور اعلی صفرت نصا کے خاص اوغاطب کرکے پہلے بطور نصائح آیاتِ ذیل تلادت کیں۔

(١) إِنَّ اللَّهُ يَاْمُنْ بِالْعَدُلِ وَالْاَحْسَانِ وَإِنْتَاءِ ذِي الْقُرِّ فِي وَيَنْهُلَى عَنِ الْعَسْتَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغِي \*

(٢) وَالْحَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُشِّهُ ذُوى الفُنْ فِي وَالْمَيْتَلَى وَالْمُسَلِكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ
 وَاسْتَآمِلِيْنَ وَفِي الْمِرَقَابِ عَ وَاقَامُ الصَّلُوةَ وَالْتَى النَّ كُلَّةَ عُ وَالْمُؤْفُونَ
 بَعِبُ لِحِمْ إِذَا عَاهَ لُ وا عَ

(٣) وَأُوْفَوْ مِالْعَهُ لِي إِنَّ الْعَهُ لَا كَانَ مَسْتُولِاً

اور مجراب فرستِ شفقت بین بر بان سن کاید به خدوسادت که درمیان کُرسی برو بخت تابی کی کُرس بھی بھایا ادر بر بائ نس کے رضار ہو میارک کا بوسے لیتے بوئے کہاکہ مَرِّب اوز عنی الله اشکر نعمتات اللّٰی اَنْعُمَّتَ عَلَیّ دَعَظ وَ اللّٰہ مِی وَاَنْ مُنْ اللّٰهُ عَلَیْک وَالِیّ مِن المُسْدِلِيِّنَ وَسَالِحَ اللّٰهُ عَلَیْ مَنْ المُسْدِلِیِنَ وَسَالِحَ اللّٰهِ عَلَیْک وَاتِیْ مِن المُسْدِلِینَ وَسَالِحَ اللّٰهُ عَلَیْک وَالْیَک وَالْیَ اللّٰهُ اللّٰمِیْنِی وَسَالِحَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

ترجیمه (۱) (سلمانی) الدّدانضاف کرنے کا حکم دیتاہے اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو (مالی امداد) نیسنے کا اور بے حیائی (کے کاموں) اور ناشائے حکوت اور (ایک وسرے بربر) نیاد تی کرنے سے منع فرما تاہیں۔
(۲) اور الل (عزیز) اللّٰہ کی مجبت بربر شتہ دار دں اور تیجیوں اور حیت اور دکوا ق دسیتے دہو اور جب کسی بات کا اقرار کرلیا تو دینے دہو اور جب کسی بات کا اقرار کرلیا تو اسینے قول کے بورے دہیں۔

(٣) اور عد کولورا کراکر وکیول که (قیامت کے دن) عجد کی یازیس ہوگی۔

(۷۷) اسے میرسے بیدودگار جیےاس (بات) کی تو میق دے کہ توسنے دِمحیے بیا ادبیرے ماں ماپ براحسانات کئیمیں تیرسے ان اسکانات کئیمیں تیرسے ان اسکانات کا تیرسے ان اسکانات کا تیران کا ان اور ان اور جن سے تیرسے ان اور میں نیاس بنتی بدیار (کہ میرسے لئے موجب راحت ہو) میں (اپنی تام حاجوں میں) تیری خرار بردار مندوں میں ہوں ۔ رجوع لاتا ہوں ادر میں تیرسے فراں بردار مندوں میں ہوں ۔ اس برخلال رقت الگیرنست اور اختیام دربار اس برخطمت اور برجال رقت انگیرنسیت آموزنظاره کے مندرسی اور اختیام دربار ابعد نواب کو ہرتاج بگیر برنسس عابدہ شلطان بہایت متانت کے سائے انگیر کرخت نتاہی کے سائے ایک اور ہزائی نس کے سائے ندر بین کی ، زاں بعب دیگر ملکی و فوجی افسروں کی نذریں بین ہوئیں مگر به نظر احترام علماء اور سادات ندر سے ستنی تھے . نذوں کے بعد عطو، بان ، ہار بھول و غیر قصب مہوئے اور دربارختم کیا گیا جس تر تیب اور جابس کے سائے داخلہ ہوا تقا ای طرح دربار ہال سے دوائلی ہوئی۔

داخلہ ہوا تقا ای طرح دربار ہال سے دوائلی ہوئی۔

میکن مراسم تقریباً درگھنٹ میں انجام بذیر یہوسے اور اس دربار کے سائھ ہمی سرکار عالیہ کا دُورِ میکن میں ختم ہوگیا۔





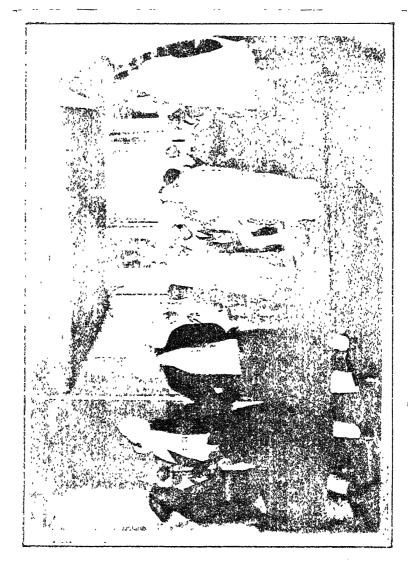

تقريب ذربار دست بوداري سوكار عاليه فودوس أشهان . كارونيشن واب سكندر دوات افتخارالملك بهادر دام اقباله



## قائمقامان لطنت بيطانيه كااعتراف

ہر حکمراں اور فرما نروائے ملک کی لا گف میں سب سے شاندار حقد ملک کا بہتر رفیظم پنت ہو۔ اوراس کا اندازہ مرتبین ملک کے اعراف اور رعایا کی شکر گذاری اور خوش حالی سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جوخود نختار روساء ہیں وہ بذریعہ عہد و ومواثیق برط اپنیہ کی شاہی گوئنٹ سے علق رکھتے ہیں اور یا گوئینٹ ریاستوں کے نظام حکومت کو اپنے قائم قاموں کے ذریقے تنقیدی نظر سے دکھے کر رائے قائم کرتی ہے جوہمایت اہم مانی جاتی ہے۔

بس اسی ہمکیت کے لحاظ سے مرکار عالمیہ کی ان قابلیتوں ادراُن کے نتا بج کے متعلی ملطنتِ برطامنیہ کے متاز مدبرین کے خیالات کیا تنتہاس بیش کیا جاتا ہے۔

ان اقتباً سائنے جہاں سرکارعالیہ کی صفت خکم انی تی اعلیٰ شہاد تیں نظرسے گذری ہیں دہاں حضور مروحہ کے ان نوع بنوع اور گوناگوں اوصا ف سمیلہ کا بھی اعترات پایاجا تا ہے جونہ صرف خواتین اسلام ملکہ کل مشرقی خواتین کے لئے اور ڈنیا کے مشرقی حصّہ کے لئے مائی ناز ہیں - خواتین اسلام ملکہ کل مشرقی خواتین کے لئے اور ڈنیا کے مشرقی حصّہ کے لئے مائی ناز ہیں - آپ کی توجہ نقطانتظام فوج کی طرف ہی مبذوالینیں موجہ کے ایک توجہ نقطانتظام فوج کی طرف ہی مبذوالینیں سون والیسر لم کے بہت بات کے اعلیٰ منتظم ملک ہونے کی شرت بنات سے بلکہ آپ کے اعلیٰ منتظم ملک ہونے کی شرت بنات

بي المالية

ساب کی ترقی تعلیم ، خاص کر دوساد بند کی علی تعلیم سے دلیبی ، آب کا تعلیم نمبری اصاس
آب کی علی گلاه کا جو اور دیگر تعلیم کا ہوں کو امداد ، آب کی ابنی حبنس کی تعلیم سے گہری ہمدر دی آپ
کا اپنے ہم مذہب عزباء کے سامخ شائم افران اور نیاضی اور آپ کا بیا اصول کداعلی زمیندار ان ملک
عوم الناس کے کاموں میں ذیا دہ نمایاں صقعہ لے کر آئندہ دیاست کی امداد کا باعث ہوں بیب
باتیں اسی ہیں جایک برط سے فراں دوا کے فرائف کی بیش قیمیت نظیم یا ورجن کا عمل در امر آئندہ
ہندوستان میں حکومت بطابند کی بھی امداد اور تقویت کا باعث ہوگائ

كے نوش نا دار السلطنت میں اس وقت محج كوسطينے كا افتخاره الس بواس سے اسپنے نامور مورث كے قام بقدم ہیں اور اسپنے خیرخوا باند کارناموں کو ائفوں نے بیستور قائم دکھا سے بلکہ اپنی رعایا کی اللح میں الحنوں نے جو فکری کی ہیں وہ مزید ہو گئی ہیں اور ہائی نس کو جی 'سی ' آئی' آئی وجی ،سی ایس، آئی کے خطابوں کا افتحاره اللہ اور سال گذمشتہ میں خور تہنشاؤ معظم نے دہلی میں ب كوتمغنُ كرون آف انده يا عطا فر ما ياسبعيه سيتهنشا ومعظم كي دوستى اور كحاظ كي نشانيا ن من اور آپ کے عمد نظم دلش کا اعترات سے -اندرونی انتظامات ملکی میں بھی اور ہائیس کا نام دیساہی منهور سے جیسی کرآب کی خیرخواہی تاج و تخت اب نے اپنی ریاست اور رعایا کے فائرہ کے دا منط ان وسيع معلومات كے نتائج كووقف كر ديا ہے جوّاب نے أنگلت ان اور ديگر وسيع ممالكِ يورب اوراليت يامي سفركرن سے مصل كئے ميں اور جن كى زندہ تنمادت وه كتاب وجود ہے جوحال میں آپ نے شایع کی ہے نظم دستی ملک کی اصلاح میں جو تر قیاں زمانہ معال میں كى كئى بين أن كا اعاده چندال ضرورى منيىل سب مكر دوخاص مېتم بايشان امور كا ذكركر ناخرورى ہے جس سے کہ بور ہائی س نے ایک نظیر درختاں قائم کردی ہے میرا اتارہ اُن ایکام کیطون سے جوتر قی تعلیم نسوال کے متعلق آپ نے جاری فرمائے ہیں اور اُس کچیں کی جانب ہے جواہم مکل تعلیم اعلیٰ روسار وسر داران کی ہاہت آپ نے کی ہے یعض حصّہ جات ہند میں لیم لنوال كااس قدركم انتظام كياكمياسيه كدميض اوقات يدامر قريب قربيب فرامون كردياجا تايج كهعورتين مردو ں كى ماں ہيں -ايك خطرناك تعداد ميں ہرسال بحي كاملك ميں ضابعُ ہونااور برطبقه كى عورتول كاتسليم سيمقرا بوناييعام طور ريب كومعلوم سبعا ورمجع اس كرحرت کرنے کی صرورت منیں ہے مگر ساتھ ہی اس سے میں بیکہوں گاکہ اہل سندی زندگا نی میں بیرونو امور جزو عظم بن مترقی میں جوشکلات ہیں وہ بے صدمیں مگر مجینیت ایک خاتون او البیک بھنے كے بور مانى نائس كوجوموا تع مل سكتے ہيں دہ دوسروں كونديں مل سكتے اور آپ نے جواف قع كاعده استتمال كيا وه اس كام سع ظاهر بهوتا ہے جوليدي لينت ون مبيتال ادر مدر سر لطانيه اور وكورير كرنس اسكول من بيور إسبي

لار وجيمية مفورط مصلوليم "يور إي نس اليثريز ونبثلين إمير دون معزز بيثيول

نے جب اس ریاست کا دُورہ کیا تھا توخون قسمتی سے اُن کو ریاست بھویال سے قاریم خاندانی تعلقات كى تجديد كاموقع ل گيا تقامي اس رعايت كاستى ننيس برسكتا بور) ، إن اتنا خرد ك<sup>ك</sup> گاکہ میں اور لیڈی حمبیفورڈ میں معلوم کرکے بیجہ خوش ہیں کر ہارا شار آپ کے حلقہ ُ احیاب میں ہے اور آب كاس برجون فيرمقدم كابهم كوكاني احماس بهي آب في ابني تقريرس اس وزافزون وليبي كا حالہ دیا ہے جو بہند وستان موجودہ خبگ میں ہارے دشنوں کے مقابلہ میں ہے رہا ہے۔ کامش میسے باس اتناوقت ہوتاکہ میں آپ کو اسس شا ندار تائیدی جاب کا جہند ورتان کے والیان ریاست اورعام باشندوں سے وزیر عظم کی اہل کا دیا ہے مفصل حال بتاتا اور آپ سے اس حیرت انگیز جنگی مشین کی ترفیوں کا ذکر کرتا ہو کم نے تیار کی ہے۔ ہندوستان نے اس وقت تک اینی یوری طاقت استعال منیس کی سے ادر اسکی ضرورت سے کہم ہر مکن کوسٹسش اس کام میں خرج کریے جس کوہم نے ہائے میں لیا ہے لیکن ہاری کوشٹیں متحدہ ہیں اورہم جانتے ہیں کریم راستی رہیں اس مضہور ملے کو بوبین اروں کے خلاف مجویال وحکومت برطانیہ کے ماہیں ہو کی مثی ایک صدی سے زیادہ زمانڈگذرا اوروہ روستی جواس زمان میں قائم کی گئی تھی وہ ہمیتیہ کے لئے تھی مرگئی ہے وہ وفادارانہ وشا ندار صندمات وسكومت برطانيدكى آپ كے خاندان نے انجام دى ميں "ار تاخ میں تنبت میں اور شجیع ان کے متعلق کچیے کہنے کی حیٰدال صرورت نہیں رگرمیں اس مد د کو حامزین کے گوش گزارکرنے کیلئے صرور ذکر کروں گاج موجو دہ زما دُجنگ ہیں آپ نے مختلف مورڈ میں گوینٹ برطانی کوئینیائی ہے جارسال کار مار گذراجب آپ نے ریاست کے تام وسائل گوئنٹ برطانیہ کے زیرتعرف کر دسیئے منتے اور اس کے تقور سے ہی عرصہ بعید آپ نے ہزاگز الشامر ہائی من حضور تقام کی شرکت میں ایک اعلان شایع کمیا تقاج گوز منت کے سائے بہت زیادہ قابل وقعت مقااس سلط كداس سصعام طوريان وفادارا مذباب كاانجهار مرتا مقاجو شابي طاقت اور دوسے درج کی اسلامی ریاست بهند کے درمیان قائم میں اس وقت سے اب مک آپ نے مین قیمت موم کارین شتیال اور ایک سے ہوائی جہاز دیا ہے اوران کے علاوہ کشرالمقدار فیافتیا ا دادیمختلف خنگی قرضوں میں کی ہیں -ان سب رستنزا د ۲لاکھ کی وہ کنٹر رقم سے جو اپنے ہمسپتال كے جہاز" لأللي "كے لئے دى جے آپ نے اپنے توپ خاند كے سب كھوڑ سے بھی عنايت كرفينے

اوراس کے علاوہ ریاست نے اور بہت سے گھوٹوے ہمارے گئے تیار کئے جو مختلف محاذو<sup>ل</sup> برروانہ کرنے بئے گئے ہیں۔ آپ کے امیر ل بسروس رسالہ جبنط نے ۲ سال تک شمالی ہندوستان میں کام کمیا ادراب وہ سرصر وزیرستان بر مصرو ن کار سبے۔

ین میج جنرل یا ط کی دہ رآور ط پڑھ کرج اس جربنط کے معاکنہ کے بعد اعفوں نے کھی ہے ہنا یہ میٹ خطوط ہوا ہوں ہوں ہے اور بھو بال ہنا یہ مخطوط ہوا ہوں ہوں ہے اور بھو بال ہنا یہ مخطوط ہوا ہوں ہوں ہے اور بھو بال کی ترعنیب دی کہ وہ اس میں فراخ دلی کے ساتھ رقوم دیں۔ اخری مدہ جو آب نے کی ہے دہ میرسے ریاست میں آنے کے موقع پر ہوئی ہے آپ نے جھے اخرا بھا جنگ کے لئے بیاس ہزار دو برعنا بیت فریا یا اور اس کا وعدہ کیا کہ تا قیام جنگ آپ اتن ہی ہی سے اللہ خایت فریا ہو جو جند مالا نا عنایت فریا تی رہیں گی حقی صدمات کے ذیل میں اس کا فرکر کئے بغیر ندر ہوں گا کہ با دہ وجند در متوں کے آپ جنگی کا فرائس کے موقع پر ماہ اپریل میں دہلی تشریف ہے گئیں۔ یہ بھی آپ در جنت شوت ہیں۔

ذکور کا بالا ور نیز دیگرط نقی سے آپ نے گور مُنٹ برطا نیہ کی مدہ جنگ کے معاملات میں کی ہے گرائی سے مرائی آپ نے بہندوستان اور اپنی ریاست کے معاملات کو ایک منظ کے سلے بھی فروگذاشت بنیں کیا۔ والیا ن ملک کی کا نفر نسوں کے موقعوں برآ ب برابر دہلی تشریف التی رہیں اور بم لوگوں کو آپ کی بینۃ مغربی و بجر بسے فا کمرہ اعظانے کا بہت کائی موقع ملا اور میں نے بہت دلی بی کے آپ میں اسے بوآب نے آپ میں اور میں کہ میں نے بہت دلی بی کے آپ میں ہے اس مرائی ہے ہو بیاب میں کہ آپ میری اور صاب میں موالات کے متعلق ظاہر کئے ہیں ۔ یہ امر میرے سلئے باعث مرت سے کہ آپ میری اور صاب کہ تاب میری اور صاب کہ آپ میری اور میں ہو ہے میں ہوئی ہیں جو بہم نے برطانو ہی حکومت کے صب ہوا بیت بہد والی کی آپ کی اور سے اطلاع میرے سائے ول کی آپ کی اور سے اور اور اطلاع میرے سائے ول خوش کن سبے کر ریاستوں کے میالہ بربہاری تا ویر کو آپ خاص طور سے بنظری نہ میں ہوئی سہد و دائش میں مورد نے ور گور ہونا ہوئی ہیں ہوئی سہد و دائش میں مامتا ہے جو آپ کی ریاست کی زینت ہیں بنے دفار آپ کا اس کا بنوت آپ بات کی شان کے شایاں ہیں اور خطان صحت کی جو تجاویز آپ اس کا بنوت ان واقعی ایسی بڑی میں دیاست کی زینت ہیں بستے دفار آپ کا اس کا بنوت ان واقعی ایسی بڑی میں دیاست کی شان کے شایاں ہیں اور خطان صحت کی جو تجاویز آپ اور کرت خانے واقعی ایسی بڑی میں دیاست کی شان کے شایاں ہیں اور خطان ان صحت کی جو تجاویز آپ اور کرت خانے واقعی ایسی بڑی سے کہ میں بیاست کی تنان کے شایاں ہیں اور خطان ان صحت کی جو تجاویز آپ اور کرت کی دیاست کی زینت ہیں بین جو تجاویز آپ

کے ہاں زیرجیٹ ہیں ہیں امیدکرتا ہوں کہ اُن کے عمار آ مرسے اس شہر کو کافی فائدہ ہینیے گا اور طاعون کا کافی تدارک ہوجائے گاج سلسل لجبی آپ نے سابخی لڑپ کی کھیدائی اور درستی کے کام مین ظاہر کی ہے وہ اس قیتی ربورے سے ظاہر ہے جوسر جان مارش نے تیار کی ہوادی میں آپ نے ان کوفیاضا ندر دی ہے اس کی وجرسے میرااورلیڈی عمیمیفور وصاحبر کاصبح کا وقت بوده کی قابل قدر یا دگاروں کے معائز میں نہایت مغید دلیبی و نطف سے گزر ۱۔ کپ کی کجبی فیلمی معاملات میں اور عور توں کے مسائل کے متعلق مشہد تر افاق ہے بیند وشان کی عورتوں نے بہیشہ اسپنے فرقہ کی ایک اعلی محکمرال کی نظرسے ہرامداد وسر سرہیتی کے سوقع پر آپ کولکھا ہے اوران کا پی خیال باکل درست بھی ہے جو ذمہ داری آپ نے نتول کی ہے ده بهبت معباری سیر مگر آپ نے اپنے فرض کو نہایت خوصبورتی سیے اداکیا ہے جس ک<sup>شا</sup>ندار نظيرس ييشري لينشرون مبيتال، مرسيلطانيه، وكورير كرنس اسكول ادر وقف كا وه فناسي جس كى بنياد كالوار مي عبويال كراز اسكول كي مصارف كے لئے بارى تى اخرىس بين اس مرد کا بھی ذکر کرول کا جس کاعلم مجھے کر المنسی (لیڈی جمیں فورو ) سے مواسے کہ آب ان کی شاہی نفرنی شادی کے نذرانہ کی اسکیم میں اُن کو بہر مقیمتی مدود سے رہی ہیں اور اس کے ضمن ہیں آب نے اُن سیا ہیوں کے بجیں کے لئے جواس لڑا ان میں کا اسے میں کچے وظا لگٹ منظور کئے میں جھور مكامِعظم في اين اظهار قدر داني مي آب ريين درجيد مراح خروانه كئي بي - اوريه امرمري سلے بہت باعثِ مسرت تقاکہ گز مت تہ کیم حنوری کوآپ کوحضور شہنشًا معظم کی بیش گاہ سے آر دار ا و رشش امیا رُ کا زَناهٔ گرمیٰڈ کراس (تمغر)عطاکیا گیا ہے "

لار دارید نگ وابسرائے من کی دربانی نست ان برطانید کی دفاداری اور لطنت کی دفاداری اور لطنت کی منابع کی دفاداری اور لطنت کی منابع کی منابع کی دربات کے متعلق جس اعتماد اور دیتین کا اظهار کیا ہی

اس کی پوری قدر و مزلت کرتا ہوں۔ میں نے اس کو بھی محسس کرلیا ہے کہ بور ہائی نس میری گوئینٹ اور دسی ریاستوں کے مابین رسل ورسائل کے نظام کو موجو دہ صورت سے بہتر دکھیا ابند کرتی ہیں بور ہائی نس کو معلوم ہے کہیں باہمی تعلقات میں زیا دہ قربت کرنے کے اصول بر توجر کر رہا ہوں۔ یور ہائی کس نے مہند وسستان کی فضا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ

تبربليان كجير مهندوستان كرسائة مي صوص منين بين بكديه زمانه كي ارتقا في فريك كالنتجر بين اور دنیا کے ہرمقام رکم ومین یہی تبدیلیاں ہورہی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ اور ہائی نس كے خيال كے مطابق ہمايت اعلىٰ تدبر اور كامل بر بركارى كے ساتھ داقعات كى رہنائى كونى ميائي میں بنمایت نوشی کے سابقة اکندہ ایسے موقعوں کا خیرمقدم کرول گا جو بچھے اسپنے اس دورے کے اتنار میں ملیں گئے جن میں مجبور ہندوستانی ریاستوں کی دیٹھیل ہمیت کا مطالعہ کرنے اوراُن کی ترقی اور ہہتری کے ذرائع برغور کرنے کا موقع سلے گا سبند وسستان میں جوسیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں ہوری ہیںاُن میں ریاست کے باستندے کامل اعتما داور روایتی وفا داری کے ساتھ اپنی شکلات کو دُورکر فے اوران تبدیلیوں میں اپنی سنا دی کرنے کے سلنے اپنے حکم اور کی طرف نظرکرتے ہیں۔ اِس اعما داورتعلق سے زیادہ کو ڈئی قعمیتی حیزاپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بور کانیں كى طرِّ باتد بتركران اس بات كى كوشش كرتے ہيں كه اس انقلابي زمان ميں رعايا كا ساعماد اور دہ بنگی اُن کے ہائھ سے تکلنے نہ پاسکے ۔ مجھے اپنے دُورانِ قیام میں یہ دیجھکر مڑی مسّرت بونی بهدی مایا کی میمیت اور وفاداری بهال ایک زنده توت سهدیمیض روایتی جذبات کی بنائر برننیں سے ملکداس کی بنیاد بور ہائی نس کا پرخلوص برتاؤ اور رعایا کی مبتری سے سئے یور آنیں كى بهترس كوستشنين بي مين بهت ى ما تين ديجفنے سے اس نتيجه ربينجا بهوں جس ميں خاص طور پرمیک انسٹی ٹیوسٹسنس ہیں جن سے ظاہر ہوتا سے کدیور ہائی اس کو اپنی رعایا کی تعلیم عقطات رفة كليف اور ووسرى مزوريات كاكتنا زبر وست اصاس سيد يور بان نس نح مذبات افي صاحت کے ساتھ ہمکنی گوزننٹ کے قبام کا ذکر کیا ہے جس کی بنیاد پور ہائی نس نے ہزرال ہائی نس، ین و میلز کے ور و د کے موقع پر کھی تھی گواس کا دارہ ابھی وسیع نہیں ہے لیکن اس کی بنیا بنایت مناسب بادر این کے ساتھ رکھی گئی ہے اور میں بھیتا ہوں کہ ائندہ ان میں اور ترقی ہوگ جبكه حالات اور رعايا كي خروريات اس سے زياده وسيع اور ترقى يا فته نظام كى خواہاں موكى ۔اور میں نہایت امید کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا ہوں جبکہ بیانظام محمل ہو کر ان لوگوں کی حائے عافیت اور قابل فخر ہو گاہواس کے سایہ میں زندگی بسرکریں گے .... میں براسانسی کی طرف سے بھی بور ہائی نس کاان تعریفی الفافا کے متعلق شکریدا داکراہوں

جَرَابِ نے ان کی مساعی میں ندومستانی عور توں کی طرف سے ظاہر کئے ہیں نقیناً وہ اپنے کام کی تعربین کوٹس ذات کی طرف سے نہایت قدر کی گاہ سے تھییں گی جس نے کہ ہی میلان میں کام کمیا ہے جو اس کی شکلات کا اندازہ رکھتا ہے اور جس کے دل میں دسی ہی امیدیں اور طرا<sup>ہ</sup> ہیں۔ بیاحساس ان کی تقویت کا باعث ہوگا اوران کومندوستان کی تہمّاءًا تون فرمال رواکی ہدر دی اور امرا دھ امل سے عب نے کہ خود تھی ہندوس ان عور توں کے لئے بہت کے کیا ہے! لأرط ارون والبيارك ببن اس مجيحفيص طوررخ شي اون كرمي يوربكين ] كے ميں بے سال حكومت ميں بھويال ايا اور ميں آپ كے سائے اس سے زیادہ خوش تضیبی كی اوركيا وعاكر سكتا ہوں كرآپ كا زمائه حكومت اشنابی پُرامن اور کامیاب ہو حبتنا کہ آپ کی والد کہ محترمہ کا ہوا حجفوں نے ابھی عال میں آپ کے گئے مندسے دستکشی اختیار کی ہے۔ ہر ہانی کس نگیم صاحبہ ( اپنی خدمات پر) ہند وستان اور رياست بجويال كى جانب سے ستائش ئى تتى ہیں قریب قربیہ وہ کیبیں سال ریاست کے نظم و نت میں ہم بن منہاک رہی ادر ہم سب بیرتو قع کرتے ہیں کہ وہ اس کسید دکی میں جواکھوں نے اسس شاندارطِ لیقه برحمل کی ہے بہت مسریح سال بسرکری کی ہربائی س مدوحہ نے اور ہائیس کو اینا جانشین بناکراوراس طرح اینے کامل اعتاد کا اظہار کرکے آپ کوسر فراز کیاہے اور میں جانتا ہوں کہ این زنرگی کے آئندہ سالوں میں وہ اسپنے عزیز فرزند کی جس پڑا بحوں نے کامل اعماد كا اظهاركيا سيحمر تركو ئينط بحكار طبينان حاس كريس كى ديور بانى نسب ترك بهايت خوش نفيبين كسالماك متقبل مي آب ك الحالك السائمتيرس كاجراب واب تجرب اورتدبر كايورافائده بينيا كالمجوبال مين اسسي يبل كونى والسرائ ايس وقت میں بنیں آیا حب کد کوئی مردمسنو حکومت میتکن ہوا ور اِس کے بیرنہایت بیجل ہے اگر صوبال كى خاتون حكم انوں كى قابلىت اور ضبوط اور تحكم حكومت كے شعلق استعجاب كا انجها ركروں - ايك انگرىزىكے لئے اگر وہ ایک خاتون کی قوت کا بحیثیٰت ایک عمدہ فرماز واکے اندازہ کرناچا بتاہیم تو وه اسینے ملک کی تاریخ پرنظر والے اور میں خیال کرتا ہوں کہ مند دیستان بھی ہرہا ڈیانس حبيبى ايك مكمران خالة ن منه وجود بي خز كرسكتا سيحب في اوجود ابنى مختلف النوع ذمته داريك

کے کسی وقت بھی اسپنے عورت ہونے کو فرائوسش نہیں کہا اور ملسل ہند وستان ہیں انصنفا کی میبودی اورترقی کے کاموں میں بنایت گهری کجیولیتی زیب یا قتباسات تووالیسرایان بندی تقریرول کے ستے ایکن اب اس ملسلہ تی تمیل کے لئے ہزرال ا بى نس رئيس ف وبليز (سابق كُنْكَ ايدُّ دروم شُمْم ) كى تقريرِ كا اقتباس همى درج كيا جاتا ہے-ان من رئيس ف مزرائل بانى نسريس أف وبلز امير المين المؤلي مرت كاباعث وكين محويال بااورادر الخان سطلاقات كالفرصال كيا جنگی تاج برطا نیرسفی فا داری اور کطنت کی خوات شهور عام بین - یور بادی نس کی ذات میں میرے خاندا اور للطرنت برطانبد کے ایک ایسے دوست کی ذات ہے جس کی وفا داری روایات قدیم اور اعمادِ ذاتی کی بنیاد وں رُضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ ہماری تاریخ میں دوسرا نارک وقت جُنگر عظیم کی ابندائھی ۔ یور ہائی نس نے فوراً اپنی رياست كتام ذرائع، فرج كى حرمات اورابين ماندان كى خدمات كوملكم عظم كى حدرت ي بین کیا۔ آپ کی آمیری سروس کیواری جس کو آب کی محرم والدہ نے قائم کیا تھا اور جس کو ملكروكورير اعظم ك نام مع منسوب كياكميا عقاب سع على مندوستان من خدات أيكي اوربعدمي سرحدوز ريستان يروه لرحى تيفسل كرسائة بورباني نسكى تام امراد كاجواب کی ریاست نے اس کشکش علیم میں مطلنت کودی ذکر کرنا بہتے تک سے بہت سی عزوریات جو عبويال في إلى من كيس ان مي المعيند كالمركرة كرول كا- توب خاند ك الفي كلورك اورادي فيك كَنْے كيولرى رياؤنٹ اير دىليين (مُونى جبا زمكى تيارى بين بھي امراد كى -اور ٢ لاكھ روسيب عنايت كميا اليك لا كوك ارزائي ديك بعدتين لا كه روسير بليف فناليس ويا علاوه برس اور بان نسنے اس وقت جبکہ جنگ کا اختتام مشتبہ تھا بچاس ہزار رومبیر بالانہ کی امداد جنگ جاری رسسنے تک فرمائی ۔ اور إن س كے خاندان في محى آپ كى سرافقاند مثال كى بېروى كى -ادرنبایت قابلیت اورستعدی کے ساتھ پلک اور را اؤساحیتیت سے ہمارے مقاصد کی

یه کامل وفاداری اورسلسل صندات کی فهرست جوآب نے سلطنت اور تاج برطانید کی وتاً

فوقتاً گیں ایساد یکا دو مسیح بر پور مائی گئن اور آپ کی دیاست بجاطور برفیخ کرسکتی ہج اور مجھے ہمایت مسرت ہے کہ میں آجرات کو اپناسٹ کریے ذائی طور پر پور مائی گئن کی خدمت ہیں بی گزاہو۔ میں اپنی تقریر کوختم نہیں کروں گا تا وقلتیکہ میں اس عزت اور احترام کا تذکرہ مذکر وں حجہ پور ہائی نس کو ایک روشن خیال اور دوراندلیق فرمانز وا' اور اپنی رعایا کی سود و بہبو دمیں کجپی بیٹ والے حکم ان کی تنظیمت سے مام طور پرچائل سے ۔

پور ہائی نس نے آئے جس ارادہ کا اظہار کیا ہے کہ آپ رہا یا کو حکومت سے زیادہ کمی کرناچا ہی ہیں۔ یہ آپ کے ان کے سائھ تعلق اور کھیے کا بڑا شوت ہے۔ مجھے بھین ہے کہ آپ کا یہ فیاضا مہ قدم رہا یا کے اندر اصان شناسی کے جذبات پیدا کرے گا۔

اکہ اپنی کا کمت سے باہر بھی سقدی کے سائھ ان کا نفر نبوں میں شر کیا ہوتی رہی تھیں اور بلطرت اور بند وستان کے متعلق اہم معاملات بر اپنی شمنی را سے کا اظہار کرتی رہی ہیں جو والیہ ارکے نے وقتاً منعقد کی ہیں۔ ہیں یور ہائی نس کے کام کے ایک رُخ کا ذکر سے بغیر کھی خاموش نہیں ہوسکتا جس میں یور ہائی نس کے کام کے ایک رُخ کا ذکر سے بغیر کھی خاموش نہیں ہوسکتا جس میں یور ہائی نس کا کوئی کم ترمقابل نہیں ہے۔ یہ اس طلب ان جذبات سے ہے جو مہد وستانی عور قوں سے علی میں صغف نسواں کی ایک فرما نر وا ہونے کی حقیر سے کے میں اپنے طبقہ سے ہے جو مہد وستانی عور قوں سے علی میں یو نیا گئی میں نہ تھے نے والی نام یہ ہوگی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے حصول میں بھینیا کہی نہ تھے نے والی نام یہ ہوگئی ہوگئی ام پرس کو لور ہائی نس کی خاموش خام ہوگئی ہوگئی ام پرس کو لور ہائی نس کی خاموش خام ہوگئی ہوگئی ام پرس کو لور ہائی نس کی خاموش خام ہوگئی ہوگئی ام پرس کو لور ہائی نس کی خامی تعلق کے آسس رہ سے کا میری والدہ ہرام پر بلی مین کی خاموش خام ہوگئی ہوگئی ام پرس کو لور ہائی نس کی خدمت خاص کی اس می میں میں میں میں میں کے اس رہ سے سے کے میں میں کو ایر ہوگئی ہوگئی ام پرس کو لور ہائی نس کی خدمت خاص کے آسس رہ سے سے کا میری والدہ ہرام پر بلی میں کی خور قوں کا میری والدہ ہرام پر بلی میں کا میری والدہ ہرام پر بلی میں کی کور کا کام کی کام کے آسس رہ سے سے کام کی کام کی کی کور کی کام کی کور کا کی کور کی کام کی کور کی کام کی کور کی کی کور کی کام کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کام کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کام کی کور کی کور کی کور کور کی کی کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور

رعایا کاجوش عفی رت ایرایک فرانزواکی کامیانی کابور کطور پر اندازه کرنے کے لئے اُل ارعایا کا جوش عفی رت اور خلوص وجیت کے حذیات ہی حقیقی و اور کی معیار میں اور ختلف موقعول برائی جت و اور ختلف موقعول برائی جت و خلوص اور و فا داری و عقیدت کے جذیات کا اظہار کیا ۔
وخلوص اور و فا داری و عقیدت کے جذیات کا اظہار کیا ۔

یرین اور در اور میں حضور سرکار عالمیری سال گرہ کے سوقع پر جورعایا کی جانب سے انڈرایس مینی ہوا دہ ان کے دلی چذبات کا ترجان تقاحس کا اقتباس حسب ذبل ہے: –

حضور عالميدا بهم النَّموركا اعتراف كرت النِّ عنتوں بغِيرُ كُرت مِين كُهُم كواس وجدِدِ ہايوں كاظلِ عاطف من الله بهروا اسم حس كى فطات كاجوبر اعظم محلوق اللهى بيُفقت وجَوت بر اورجس كے قلب مبارك بي ہما رسے حبذبات كاكائل اصاس اور بها رسے سائق انتهائي بمريك ہے ادرجس كى ذاتِ شالم نه اعلى اوصافِ حكم انى كامجموعہ سبے اوراس بين تمام و چنسوسيات مجمتع بيں جن كے باعث متقدم فرا فروا إن كابر إلى خاص طور بيمتان ومعروف رسبے بيں ۔

سرکارعالیہ کے ساتھ رعایا کو جوالفت عتی اُس کا نظارہ اُن کے دُوروں میں ہوتا تھا یا ہے کہ حب کبھی وہ اچا نک موٹر پر جاتے ہو سے کسی گاؤں میں یار است میں عظر جاتی تھیں ۔ بجو بال کے قرب وجوارمیں یا کوہ وصحوا کے دُور و دراز گوشوں کی آبا دلیوں میں ہر حکم مرکارعالیہ کا نام اُن کی رعایا کی زبان مجربت والفت کے ساتھ جاری تھا۔

تمام ملک محروسهی ان جذبات کا اندازه اس دقت کامل طور بنظر آر با کتما حب برکارهالیه نے دست برداری حکومت کا اعلان کیا سبے۔ شخص اگرچیم دوده فزبانرو اکی ذات اقدس اور ان صفات عالیہ سے جن کاگذ مشت تہ دس سال سے بچر بہور ہا تھا کا مطمل تھا انیکن سرکار مالیہ کی دست برداری سے انہتائی اندوہ گیں اور رخبیدہ تھا۔ اور بھر باوجود کی بسر کار مالیہ تکور سے خرض نظیم سے سبکد وش تقیس مگررعایا سے بعوبال کے فلوب برحکومت قالم رہی جس کی بیش گوئی الملی خفر ساقاری سے سبکد وش تقین کی دونت ان الفاظ میں کی تھی کہ:-

" اُگر حیر حضورِ عالمید نے امور ریاست سے دست کشی فراکر حکومتِ ظاہری کے اِرِگراکی میرے ضانوں پر رکھد ما ہے کہ کی برائی میرے اور کام رعایا سے بھیریال کے دیوں پر میریشے حضور عالمید کی حکوانی رہے گی اور تمام ملک گروسرمی حضور عالمید کی حبت و شفقت کا جوسک کہ بھیا ہواہے وہ میستوریوں ہی جاری رہے گیا ہے "

## الاصول حكومت

سای نایار حقیقت سے کرسرکا رعالہ جب سری ارائے حکومت ہوگیں تو ماکنتا ہائی و اقتصاری و اقتصاری و اقتصاری و نایت نایار میں و افلاقی حیثیت سے بہت کھیے اصلاح طلب نظا گرسرکا دعالیہ عن میں افتحالی میں افتحالیہ میں ہوگئیں سے مالی کے ساتھ سف با ندروز اصلاحات وار تقاسے کا کس کی سابھ جبیا میں ہوگئیں سخت و شدید موسم سرما میں عوض وطول ملک او صوائی وکوم ستانی رقبات کا دور دہ کرکے اور رعایا سے آزادی و میں کمانی سے الی کر اس کی املی دھنیتی حالت کا مشاہرہ کیا اور وہ سجاویزو مراہے اللہ یا ختیارکیں جن سے الینے مرعاؤم تصدیبی کا میاب ہوئین اور ہرسیتیت سے ملک و رعایا کو مراہے ترقی رہنی دیا۔

ده این رعایا میں مجوب وہردلعز بزنتیں راعی ورعایا مین گفتگی محبت ادرطانیت اسّد تی۔ ان کی تدبیر مملکت و میدار مغزی اوراصلاحات کی مثمرت حیاردانگ عالم مرکعیلی، ہزامیلی محبٹی ملکم عظم قبصر بند کی گوئمنسط سے ان کومراتب واعز ازحاصل ہوسے اور قائم قامی اسلطنت نے اس کا اعتراف کیا۔

سركارعالىيكى بينتانداركاميا بي محض اس عقيرت بيبني تقى كدوه للك كو و دبعيت اللي تستور

کرکے فرض حکومت کواپر تبقین کے ساتھ ادا کر ٹی تھیں کرچیکومت و اقتدار عزت ومر تبت اور نجاتِ آخرت صرف اسی فرض کی مجا آوری پر خصر ہے۔ اکٹوں نے سربر چیکومت پر قدم رکھتے وقت ہی محسوس کر لیا بھا بلکہ اپنی تقریر میں اسامیاس کو ظاہر بھی کر دیا کھا کہ :-

"جس فرد بینر کے سریر تاج شاہی رکھاجاتا ہے اس کی آسایش محدود ہوجاتی ہے" چنا کچیراس ۲۵ سال کے دورِحکومت میں ان کی آسالیش ہہت محدود رہی اور کوئی نئیں گہر سکتا کہ اس احساس اولین کےخلاف کے بہی محسوس ہوا۔

ان کا یه دُ درِحکومت جمزینیت سے مہندوستانی فرماز واوک اور بالحضوص ان کے جانین حکم اوٰں کے جانین حکم اوٰں کے سے مہندوستانی فرماز واوک اور بالحضوص ان کے دلیمشرے تغییر حکم اوٰں تصویر بہوئتی ہے۔
یا محمل تصویر بہوئتی ہے و سرکار عالمیہ کا جذائہ حکم انی اور طریقہ کا رفر مانی ہے۔
عبا دت کے اوقات بیج بکا نہ میں عبدیت کا اظہار واعترات اور روز وسنب کے باتی حصص میں فرائض حکومت کی انجام دہی نیابت الہی کا لوزانی منظر بھا۔

جونگه اکفوں نے اپنی حینتیت مثل امین کے تعجیم کراس و دبیت کبری کے اہم فراکفن اصال کیا تھا اس کے تعجیم کراس و دبیت کبری کے اہم فراکفن اصال کیا تھا اس کے حجیم اس سے ادا سے فراکفن لینی مہات امور حکومت پراز برلے نے کا لیقین ہوگیا تو اس و دبیت کی ذمہ داری سے دست بر داری کرلی اور کوئی اصرار اس ادادہ دعل سے بازیذرکھ سکا۔

## وى وى بالكردى

## سعى ول اورفياضاية امداوين

سرگار عالیه کوبه لحاظ افوت اسلامی قوی فلاح و بهبود کاجس در حبخیال کتا اورایک بهندنی فاتون کی حیثیت سے وطنی ترقی کی جس قدر آرز ومند کتھیں اس کا اندازہ حرف وہی اشخاص کرکتے ہیں جن کوان سے قومی وملکی مسائل برگفتگر کرنے اور تبادلہ خیالات کا موقع ملا - انھوں نے مسائل تعلیم ربیبشیہ اسپے خیا برکیا یموجودہ نصابت ایم فی بحصر می انتقادہ مرموقع بران کی تقریروں میں نمایاں سبے وہ مادری زبان میں تعلیم کی انہوں تعالیم کی شخت مخالفت میں اس جا بیت و مخالفت کو برا بین قاطعہ کے ساتھ متعدد مواقع برخل ہر بھی کرتی تھیں -

ان کو ہندوستان کے افلاس کالجرا احساس تھا وہ غربا کے صیحے حالات کاعلم رکھتی تھیں۔ باوج دمصار فِ کنتیرہ کے زنانہ نلبتی امداد وں میں جرکمی ہے، اوراس کمی کے جواسباب ہیں ان پر عبور تھا اور ایمنوں نے نہایت ازادی کے ساتھ اگن امور برایک طرف اہلِ ہند کو اور دوسری طرف حکومت کو توجہ دلائی ۔

وه قومی وملکی معاملات کے متعلق جب ضرورت محجتیں ربفت انڈیا کے اعلیٰ عہدہ داروں گوریزوں اور والبیرایان بنر کو مجبی متوجہ کرنے سے دریع ندکرتیں اور قومی و مذہبی احماسانی حبذبات

كوبلاً تكف ظامركروتيس-

ربا مساق ارررون غالباً سرکارعالیهی ده کیلی فرما نزوا بهی حجنوں نے اسٹیٹ دنروں اور ریاست کی تقریبات کے موقع بریمبی قومی ومکنی مسائل کے متعلق اسپنے خیالات کا اظہمار کیا سبئے۔ ۱۳۶۹ مناواع میں جب انارکی کا آغاز ہوگیا تھا الار ڈمنٹو کے ڈزکی تقریر میں سلمالوں کی اس دفا داری کوج سلطنت برطانیه کے ساتھ سے اس طرح ظاہر کیا:-" يوراكسلنسي إ

میں جنیب ایک ملان کے الحزب تردیداس باسے ظاہر کرنے کا استحقاق کھتی ہوں کہ تاہے برطانیر کے سائق مسلمانوں کی وفاداری اوران کی محبّت کسی عاضی صلحت یربنی بونیں سے ملکران کی مقدس کتاب میں اس کی ہدایت موجود سیے تھ

اسی طرح مندورتانی عورتوں میں توسیع داشاعتِ تعلیم کے متعلق حمید میالائم رمری کی افتتاحی تقریب کے ایڈرس میں لارڈ ہارڈنگ کوبیں توجہ دلائی کہ:۔

یوراسلنی اکیاسدوستان اس شهور مرتر (الرومبنری بارونگ) کی جس کے آپ تابل فتر وارث اورممتاز جانشين بيران توجهات كالمجمى فراموشس كرسكتا سيع جوصاحب موصوث نے مُردوں مِنْعلیمی رہان بیداکرنے کے سے مبذول کی تقیس اسی طرح یور اسلنسی سے می توقع کھنا بجااور ببت بج بے کہ یورکسلنسی عبی وراق کی تعلیم میں اسی درجہ کی ٹیراٹر اور خصوصیت کے ساتھ توجهات كى يادكار حيواس كركيونكرجب كسرر دوسنف انساني تعليم يا فيةنهون أس وقت مك تعلیم کے بورے فوائر مترتب نہیں ہو سکتے۔

محار راعظیم میں ٹڑکی کی نشرکت اور اس کے مابعد نتا بج کی وجہ سے سلما یوں کے قلوب پر جوا نز مقاسرکارعالیہنے بحیثیت ایک لمان کے اس کو حکام سلطنت کے سامنے کیجی تحفیٰ ہندیں کھنا۔ لار ڈریڈنگ کے ڈرزیراس ایڑ کوا ورنیز ہندوشانی سیاست کی رفتار پراپنے خیالات کو نهايت صاف لفظول مين اس طرح ظا هر كياكه:-

ببيوين صدى كے مندوستان كى رفتا رسے مهيب أ فارنما ياں بين اور عالم انقلاب میں ان کی رہری ایک ایسا کام سے بھے بقول لارڈ مارسے انسانی ہمدردی اور مروت سیاسی مصلحت بینی، اور حراک قوی، فرض ثناسی اورعزّت کے ساتھ انجام دینا ایک نہایت نلاز خ**رت** كها حاسكتا سبع يتود مجيح إس بات كالورا اطمينان سبع كمران ابهم معاملات كتصفيري جوحباب والاكواّ ك ون مين اسخ بين اب جوكي كرين كے وہ بلاست باعلىٰ درصر كي مال اندليثي اور

معالمفهی کے طغرائے استیازے مزتن ہوگا۔

مُنلہ مرائی کے متعلق آپ کاوئی شہور مراسلہ جو آپ نے گوئنٹ برطانیہ کو کھا اعت جس میں آپ نے نہا بیت صفائی اور بے لوئی سے سلمانان بندوستان کی شکا بیوں کی دگا کی متی اور اپنے منصب عالی کا تمام وزن ان کی حالیت میں صرف کیا تھا ایک ایسی دشاویز ہو جس سے سئے منے مبند وستان کا ہر سلمان آپ کا ممنونِ احسان ہوگا۔ اور جس سے ضمناً آپ کی افسان پروری اور عدل گستری کی وہ قابل رشار شہرت جو آپ سے بیہا اس ملک میں بنج کی متی قطعی طوریز ابت ہوجانی سے۔

پورکہ لننی کو حضور ملک عظم کی تام سلم رعایا کی اس دفی طانیّت کاکا نی اندازہ ہو گا
جس سے انفوں نے "معاہدہ مدائنا" کا خیر مقدم کیا تھا تمام ہندوستان کے سلمانوں
کی اور میری بیچ دلی ترنا ہے کہ میر معاہدہ دوقدیم دوستوں بینی برطانیہ عظمی اور للطنت عثمائیہ کے
مابین بھیر سابقہ ملاب اور اتحاد کا ایک شقل ذریعیہ بینے لیکن اس بارہ میں جھیے اسپنے خیالا سے
امہار میں اطاب سے اجتما ب کرنا چا ہے اس معاملہ میں میری داسے گوئنٹ سندسے فنی نیں
سے اور میاں عرف اتنا ہی کہنا کا فی ہے کہ ہوایک ایسا سئلہ ہے جس سے تمام سلمان
خواہ وہ کہمیں مہول یاغ میں کیساں متاثر ہیں ۔

سیسلم امر سے کہ مبند وستان کی ترقی اس وقت تک نامکن ہے کہ جب تک ہنڈؤل کی طرح میلانوں سے کہ جب تک ہنڈؤل کی طرح میلانوں سے پاس بھی اسباب ترقی مہیا نہ ہوجائیں اوروہ ان کے دوش بعروش کھڑے ہوئے کی طاقت حامل مذکریں اس لئے بہلی خرورت بیسے کہ اس قوم میں ان اسباب کے مہیا کرنے کی قابلیت بیدا کی جا سے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد میں جب بھی کامیا بی ہوئیتی سے کہ سلمانوں کی تعلیم ہے متعلق زیادہ توجہ رکھی اور اس سے نعلیمی رفتا اور اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ چیقس القوم توجہ اور امراد نہ کھی لبکہ نیتے ہیں بورسے ملک کی فلاح و ہبود اور ترقی مرکو زخاط کھی۔

ترقی مرکو زخاط کھی۔

توى فياضى اوراس كااصول ومركب اسركارِ عالسية بالطبع بنايت فياض تقيل اور قوى فياضى اوراس كااصول ومركب اوى معاملات مين توبقول نواف قارالماك مرحم" سركارِ عاليه كي فيا ضي خو دموقع كي تلاست ميں رستي يقي "

نیکن فیاضی کی نیصوسیت محض اُن کے رجحا نات، قومی حیز بات اور مغیرکاموں کی خرور و<sup>یں</sup> كے برا وراست احماس كانتيج بھى مفارشوں اور درخواستوں اور بارسوخ اشخاص كے ابر كوس میں کوئی وخل ند مقابہ کے کام کی صرورت والمبیت کا اندازہ وائی طور پرفر مانے کی کومشنش کرتیں اور کیرکامل غور قراتی اور جو کیے فیاضی ہوتی وہ اسی اندازہ اور غور کا از ہوتی اور منزلہ فرض کے ہوجانی مرکارعالیہ نے الدا با دیکے مرکن بور و کا با کوس کوجب امداد عطا فرائی تو منتظین نے بطورنشان شکر گذاری ایک یا دگار بنانی تجریزی مگرسرکارعالید نے اس کو منظور ند کیا۔

اس وافته كے بیان میں اینے اصول امراد كى اس طرح توضيح فرمانی سے كه: -"اگرچ میں اس بات کولیند کر فی ہوں کہ قومی اسٹینٹیوشن صروراً بیننے با نیوں اور اماو کرنے والو کے نام سے موسوم ہوں تاکہ دومرسے لوگوں کو اپنی یادگاریں قائم کرلنے اور تومی کا موس چیدہ فيض كا حصله بيدا بو مكرمين ايني ذات كے سائے اس كي خوابان نيس كيوں كرمين جب صرورت كو بخونی محسوس کلیتی مہوں اس وقت کونی مدد کرتی ہوں اور سب صرورت محسوس ہوجانی سے توامداد بمنزله فرض كيهوجانى بصاور اداك فرص كسي عين وصله يا يا دكار كاستى بنيس بي مداو كرك أسيف في سيكسى يا دكاركوكسى بإدكارك قائم ومنوب كئے جانے كا اتحقاق نبيل كيتى

ائی وجرسے میں نے اس خواہش کو نامنطور کیا ا

مركارعاليه كحصوري حب قوى حالات بيان كي حبات تواكثر اتنامتا تربهوجاتي كه وار سے تاثرات ظاہر ہونے سکتے وا تعات براطمینان واطلاع کے بعدنا مکن تقاکرسی قومی ادارہ کوائي امداد سے محروم رکھیں۔

سركارعالبيه كوحب محذن كالج ك فوائد اوراس كي حالت كا المينان برگيااورنواج قاللك (مرحم) سنة وتين مرتبه الماقانون مي آزادي كسائة كفتكوم دي تب كالج كي طرف وستجود سخابرها بااوراس طرح كه كالج كابرصيعنه سركارعاليه كي فياضيون سيهره ياب بوكميا-آل اند یا مسلم ایج نشین کانفرنس کوج شا با نه مدودی اس نے کانفرنس کی بنیا دوں کومضبوط كردياا ويعراكي تأمدار عارت كے الئے كراں قدر عطبية مرحمت فراكر ايك الم صرورت بورى كردى۔ مرکارعالیہ نے بیہلے عارت کے فنڈ میں بندرہ ہزار روپئے عطیہ کاویدہ فرمایا عقالیکن جب صاحبزادہ آفتاب احمد خال (مرحم) نے بھویال آگر وہ ڈائی گڑم اور نقضے ملاحظہ میں بنیں کئے جوسلمانوں کی تعلیم ہے گا کمینہ سکتے اور عارت کی ضرورت بیان کی توسر کا رعالیہ کے قلب مبارک پرایک خاص افر ہوا اور فوراً رقم مطلوبہ بوری کردی ۔

"ایک لاکھ میں اس وقت دیتی ہوں گرکھے دیتی ہوں کداور بھی دوں گی اس سے علادہ میں سفود دیکھا ہے۔ است کرتے ہوں کر است کرتے ہوں کہ سفود دیکھا ہے۔ کہ میں ہوں کی اور دیاست سے جاگر دار دی وقع کی دواست کرتے ہوں کے الفیس بحلی کی دوستی الفیس بحلی کی دوستی کی دوستی دوں گی اور دیاست سے جاگر دار دی وقع الی سے بھی دویا گئی دوستی میں دویا گئی دوستی میں دویا گئی ہوئے کے اور اگر ہز الی کئی کن نظام سے بھی ملاقات ہوگی تو ان سے بھی مدد ما نگوں گئی ہے۔ اس وقت حاضرین اور تو دسم کا رہے کی ان الفاظ میں السو بھرسے ہوئے کئے۔ بنر ایکٹی آنا خال سے بھر اور کیا کہ جا۔ سے بھر اور کی اور دوستی کے اسپینے تسکر ہیں کو ان الفاظ میں اوا کیا کہ جا۔

«دلِ بنده دا زنده کردی دلِ اسلام دا زنده کردی دلِ قوم دا زنده کردی مندا تعالی بطنیل دیول اجسش بر بدئن

مرکارعالیہ کی اماد ورئیسی مرف اس عطیہ رخیم نہیں ہوئی ملکہ جب وصولی جندہ کی اروائی باقاعد ہنروع ہوگئی اماد ورئیسی مرفارعالیہ نے اکدین کوئیدہ دینے کی رغیب دی اورخود بنفس نفیس نہیں نے کا لیاری خوائیں کے سامنے ایک برجین تقریر فرائی۔ دی اورخود بنفس نفیس نہیں ف ولیز لیڈیز کلب ہیں خوائیں کے سامنے ایک برجین تقریر فرائی۔ اخواج ہو ایک میموریل ہکول اخواج ہو ایک امداد کے جندہ کے لئے بجویال اسکول کی امداد کے جندہ کے لئے بجویال اسکول کی امداد میں موقی دہیں اور بخصت ہوتے وقت اُن سے خدمت میں صافر ہوئے وقت اُن سے

ارشاد فرما یا که مدارمسس بجویال کامعائذ کریں معائنہ کے بعد جب دوبارہ گئے توانتظام مدارس بر گفتگورہی چونکہ اس گفتگومیں وقت زیادہ گذر کیا تھا لہذا بہ خیال تکلیف خواصر صاحب اجازت جاہی کمیں اس وقت مک حالی میموریل اسکول کے متعلق کو نگ گفتگونہیں آئی تھی سر کا رعالیہ سے خود فرمایا کہ :۔

"خواحبُصاحب جن مقصد سے آپ نے بھویال کا سفر کمیا ہے ابھی اس پر توگفتگوہی نہیں تی ک میں مولانا مالی مرحوم کی اور گار قائم کرنا مہر لمان کا فرض تحبتی مہوں ییں نے ان کی قومی نظروں کا مطالعہ کمیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ قومی اصلاح میں ان نظموں کا کمیا اثر ہے میں ضرور اس میمور لی میں مد دروں گی "

اس کے بعد خواج صاحب احبازت سے کرواہی آسے اور شام ہی کومعلیم ہوگیا کر سرکارعالمیدنے بارہ سورو سپریمال کی گرانٹ مقرر فزادی ۔

تالیف سیرة النبی مصارف کی کفالت کے الاجس طرح مصارف کی کفالت

کی دہ ان ہی کے الفاظ میں بیان کی جانی ہے:۔

چ نگرار دویں اس وقت تک آئضرت ملی الله علیہ ولم کی کوئی مفصل ادرستند سوائح عرفی ہود نہیں سے اس فقت تک آئضرت ملی الله علی مولئ مفصل ادرستند سوائح عرفی ہود نہیں سے اس ایک معلوم ہواکہ شمس العلیا مولانات بلی جزار تخ اسلام کے ایک باکمال اور سند عبور ہیں اور انفون ایک ایپ اور انفون ایک ایک میں میں ایک اور انفون سے ہوں کہ ایک ایک معلوم کیا کہ اور اندین میں سندون کو دیں اور جس قدر رو بالے کے ایک ایپ کی گئی ہے وہ میں دول گی "

مرکان الله می اور المان الله مرحوم اکثر سرکار عالیہ سے ملاقات کو آتے ہے اورکئی کئی کئی کئی کئی کئی کہ میں میں اور واللہ میں معاملات کے گفتوں قومی و زہری معاملات میں ہوئی تھیں' ایک مرتب جب وہ تشریف لائے توصحت بہت خراب تھی اور غالبًا ہویال آنے کا کہی آخری موقع تھا رہیرہ کے مصارف کا تخفیذ انداز ہ سے بہت بڑھ گیا تھا کیرج ب مولانا

نے عض کیا توسر کارعالیہ نے فرمایا کہ :۔ "آبیطین رہنئے جومصارٹ ہوں گے وہ میں دوں گی '' اور اسی وقت فوراً حکم دیدیا مجرمولانا سیصنسر مایا کہ :۔ بیجئے میں نے اپنا فرض پوراکر دیا اور بقیناً میں اس توار

کی سے کمیں سنے اُپنا فرض پوراکردیا اور بقیناً میں اس اُڑاب کی سختی ہم گئی جواس نیک کی ہم میں مجھے سلے گالیکن آپ کی صحت تواتنی خراب ہے کہ داُو دوّہ وقت کھانا نہیں کھاتے اگر آپ مذر سے تو کتاب کیونکر بوری ہوگی ''

مولانات كيا:-

سركار عاليدى إس فياضى اورجوش وحصله مصعولانا يرايك خاص الزبهوا اوراسي

الزمين مولانانے يقطعه نظم فرمايا-

مصارف کی طرف شیطی کور پر بہر مورت کہ ارزیق سلطان جہاں بیگم ذرافت اں ہے رہی تالیف و تنقید روایت ہائے تاریخی تواس کے واسطے حاضر راول ہوری ایس ہے خوض و وہا کہ ہیں اسکام کے انجامین اللہ کہ حب میں اک فقیر سے نوا ہو ایک سلطان ہے جب مولانا کا انتقال ہوگیا توسیرت کا کام جاری رہنے کے متعلق بخصوص طریب طمینا جا اس کے انداز استان کی انداز ہوئے کے متعلق بخصوص طریب طمینا جا کہ میں انداز استان کی انداز استان میں انداز استان میں کا مداوی سلطان نور کی انداز استان کا کام میاری رہنے کے متعلق بخصوص طریب طمینا جا کہ کام میاد نور کی کا مداوی کی کام الداری کی کا مداوی کی کار مداوی کی کار میں کا مداوی کے کار کی کیا کہ کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کی کار کار کی کار ک

کیا مولانا حمیدالدین اور مولوی سیدلیمان ندوی کویاد فرما یا اورجب وه بهره اندوز ملا زمت بوسئے تو اُن کی حصلہ افزائی کی اور فرما یا که اطبینان کے ساتھ کام جاری رکھا جائے اورجب امداد کی ضرورت ہوئے و اُن کی حصلہ افزائی کی اور فرما یا که اطبینان کے ساتھ کام جاری رکھا جائے اورجب امداد کی ضرورت ہوئی اور مولوی ہوئی اور مولوی میں جب سیرت کا بیہلا حصہ طبع بهوگیا اور مولوی سیدسلیمان اور مولوی عبدالشلام نے حاضر ہوگراس کو بیش کیا ہے تو وہ وقت بھی سرکارعالیہ کی جب مسرت کا تھا، شکر الہی اداکیا اور کہا کہ "بی تو بڑا کام ہوا "

اس کے بعد جب دار اصفیفین کے کاموں کی رابی رس بیش کی گئی جس سے ظاہر ہوا کہ بیت

سله مولانا حميدالدين بي-اسے سكه مولانا سيدليمان ندوى لممان د تعالى -

کے اور حصے بھی تیار ہیں اور اس سلسلہ کی دوسری کتابوں سرت عائشہ سیرالصحابہ برالصحابیات کے اور حصے بھی تیار ہیں گر رئیں گئی کے باعث طباعت واشاعت ملتوی ہے ب کقیمیت تین ہزار رو بے ہے توزیل ایک کام کے سنے تین ہزاد کیا چیز ہیں ابھی حکم ملہد دہتی ہوں " چنا بخے فوراً رئی رط کی بیٹیانی پر کتر برفرایا کہ:۔

"تین بزار در بیربولوی سید سکیان صاحب کوشکر بیکتاب سیرت بنوی دینے جا بین کاکه ایسی

كتب إلى خيركا سلدجارى ره كرقوم كواستفاده عامل بو"

جنائی پرزتم دو مرسے ہی دن وصول ہوگئی اور د المصنفین میں ایک عمدہ برس کا بھی انتظام ہوگیا۔

اگر جی بھویال میں اللی تعلیم کے لئے ایک محضوص مدرسہ ہیں کے مذہبی مدارس کی امرا دیں کا فی مصارف ہیں ادرطلبا کو وظائف بھی دیکے جاتے ہیں لیکن سرکارعالیہ سنے اشاعب نہ ہی و تحفظ علوم دینی کے خیال سے مدرسہ دیوبنداور دارالعلوم ندو

اور مُرير صولتيه مُر معظّمه اور ديگر مدارس كي امدادين لجي مقرر كين-

ایک موقع براورغالباً آخری مرتبه، مولانکشبلی سنے سرکارعالیہ کونوجی و وکناک مشن کی امدافی کمال الدین کے تبلیغی مشن کی امداد بر توجه ولائی، اوفیصل حالات اور طرورت برمطلع ہونے کے بعد سرکارعالیہ نے امدا نونطور فر مائی کسکن جب خواج صاحب ہم درت آئے اور بادیاب حضوری ہوئے تو سرکارعالیہ نے اس شن کی پوری سربیتی فرمائی اور مہم کی اخلاقی ومالی امدادیں کیں بعض کتابوں کی اشاعیت کے لئے مضوص عطیات منظور کئے۔

طب بونانی کی سرتری کے بعد پال میں کا دخالیہ اونانی طب کی نہایت قدر شناس اور سربرت تھیں طب بونانی کی سرتری کے بال میں کا دخار شیس کے زانہ سیصحت عامہ کے سلسائی طب یونانی کا جو باقاعدہ سیفہ قائم تھا اپنے عمد حکومت میں اس کو بہت کچے ترقی دی اور ریاست کے علاوہ دہلی کے آبور ویوک ولیز نانی طبی کارلی کی قرتسمیون کیس بزار رومیہ نفتہ عطا کئے 'اور کھالا سورو بیرسالانہ کی گران طب منظور خمائی ۔

ان الى الدادول كے اسوار كالله على مالاله حلى تقسيم اساد كى صدارت فر اكر نهايت شاغرار اضافران الدادي فراني -

اِس موقع بِرم کارعالیہ نے ایک مب وطائق ریکی جس کی ابتدا میں ارشاد کیا کہ:۔

ایپ نے جس مہر بابی سے سائھ آج کے علیہ کی صدارت کے لئے مجھے رعوکیا ہے واپسی جن گرگزاد

کے ساتھ میں نے آپ کی رعوت قبول کی ہے کیونکریں ایک ایسی تقریبے فرائفن ادا کرنے کے

ساتھ میں نے آپ کی رعوت قبول کی ہے کیونکریں ایک ایسی تقریبے فرائفن ادا کرنے کے

ساتھ مرعوکی گئی ہوں جس میں انسانی تعلیفات اور مصائب میں ہم دردی کرنے والی جاعت کو

ہم مب خدا ما فظ کمیں گے اور اِس طرح اُس تواب میں ہم کی کھیدنہ کی حصہ بانے کے متحق
ہوجا کی گئے جواس جاعت کو حاصل ہوا کرسے گا۔

سمب نیا بین با بین با بین به به بین به به بین به به بین بین به بین بین به به بین بین به بین

تارتخ اور زمان ٔ حال کامتا ہدہ اس حقیقت کوعیاں کرتاہے کہ اسلامی دنسیا کی گذشتہ عظمت اور زمان ٔ حال کامتا ہدہ اس حقیقت کوعیاں کرتا ہے۔ گذشتہ عظمت اور اِس زمانہ میں بورپ کی بَرتری کے اسباب میں طبیبوں اور ڈاکٹووں کی طبی تحقیقا توں کو تھی وارخل سے بی اگر تم جیاستے ہوکہ تم بھی وہی عظمت ماسل کرو تو

ئم مي الييطبيل القدر مُقَّق اطبّا هونے جائيں جن کی تحقیقا توں کو لورپ بھی وقیع نظوں سے دیکھے۔

تم کومنر بی طب کے ساتھ بھی مہینہ دلجیبی بہنی جا ہیے کیونکہ اس کی صدید بخفیقا تیں مرروز ہارے علم میں کچھ نرکھ اضا فہ کا باعث ہوتی ہیں۔

محفادا فرہن کھی اس بات سے بھی خالی نہ مونا جا ہیئے کہ یہ تعسیم حقیقت اً ... ان نہدر دی کی تعلیم ہے نہ خدا کی خلوق کی خدمت کے لئے تیاد کئے کئے ہوجس ہیں بڑے عفر وفکرا ورصبر وہ تقلال کے ساتھ تناعت ایشار اور توکل کی حزورت ہے جائیں شالبا کے لئے یہ اوصاف محفوص رہے ہیں اور خصر صائم ہما رہے کا لجے سے بانیوں کا فائدان توان اوساف ہیں ہمایت ممتاز رہا ہے۔ بہے یہ اسید ہے کہ تم ہر حگیدان ہی اوصاف کا نثرت سے کرا طباسے سلف کا منونہ نبو سے اور جو خدمت کرا کم کی درگاہ سے رکھو سے گئے وقع خداؤیہ کو کم کی درگاہ سے رکھو سے گئے۔

اسرکار عالیہ نے تعلیم کو ہمیٹیداس کے صلی مفہوم میں تھجا اور اس کا حقیقی حیامت ملی مفہوم میں تھجا اور اس کا حقیقی حیامت ملی مقصد حضور مد وصر کے بیش نظر رہاج تمانع کمی نقر پروں اور بالحضوض کم یونیورٹی کے خطیات میں نمایاں ہے۔

بندوستان کی تعلیم کا بین بال شبه نو ذاس مفه م و تقصد کے معیار پر کامل طورسے بوری نین از تیں البتہ منہ و رجامعہ ملیہ اسلامیہ (دبلی) اسی مفہ م و تقصد کا حامل بن کر قائم ہوا لیکن بعض وجوہ سے اس کے بابنوں نے اس کو ایک سیاسی ادارہ کی حیثیت سے ملک کے سائنے بین کیا جوحقیقیاً ایک عظیم علی بحق تاہم جند رسال میں اس علی کا احساس ہوگیا اور جامعہ کو ایک خالص تعلیم کا مسلح جنا کئی بحلالا کا میں بن بھام قیام و بلی غیر ہمی طور برجامعہ کا معائم نیا ہر شعبہ کو نظر المتفات سے وہ تحروم رہ مسلح جنا کئی بحلالا کی میں بن بھام قیام و بلی غیر ہمی طور برجامعہ کا معائم نیا ہر شعبہ کو منظر امعان دیجھا اور اس کے نضافہ طراق میں بین بھی اسی میں بن کا ورار نا دکیا کہ :
میں بن کی اور ار نا دکیا کہ :
میں میں کے مالات من کر مجمع بہت و متی حاصل ہوئی آپ لوگوں نے مسلمانوں کے تنزل کے مامہ کے حقیقے ہوئے جانے کو دوبادہ اسی میں اسی اسی کے ایک اور اسلام کے مخصفے ہوئے جانے کو دوبادہ اسی اسی اسی اسی اسی اسی کے ایک اسی اسی کے ایک اسی اسی کے ایک کا میں اسی کی کھیتے ہوئے کے ودوبادہ اسی اسی اسی کی اسی اسی کی کھیتے ہوئے جانے کو دوبادہ اسی اسی کی اسی میں کھیلے کے ایک اسی کی کھیتے ہوئے جانے کو دوبادہ اسی کی کھیتے ہوئے جانے کی دوبادہ کی کھیتے ہوئے جانے کی دوبادہ اسی کی کھیتے ہوئے جانے کی کھیتے کی دوبادہ اسی کی کھیتے ہوئے جانے کی کھیتے کی دوبادہ اسی کی کھیتے کیا کہ کو دوبادہ اسی کی کھیتے کی کھیتے کی دوبادہ کو کی جانے کی کا دوبادہ کی کھیتے کی کھیتے کی دوبادہ کی کھیتے کی کی کھیتے کی کھیت

روسشن کریں گئے ''

سرکار عالمیہ بلات بہبت کچے امراد فر ماتیں ایکن انسوس ہے کہ ان کی جلت نے جامعہ کو تھر وہم رکھا۔

اسرکار عالمیہ بلات بہبت کچے امراد فر ماتیں ایکن انسوس ہے کہ ان کی جلت نے جامعہ کو تھے واشاعت السے منہ ما دری کی ترقی کی ترقی کی ترقی ایکن اور ہمایت صروری تصور فر اتی تھیں اور اس مقصد کے حصول میں بذا ہ شا باز ساعی ہی تھیں اور ہم بیشداس کے متعلق ہر مناسب موقع پر اپنے خیالات کو ظاہر فر اتیں وہ مہد وستان کے تمام صوبوں میں تشریف کے کئیں جمارانیوں اور تنبی کو بھی ملیں اور سید مواقع پر ایک ہی جگہ الیمی ملاقا توں کا اتفاق ہوا اس سلمایی عام خواتمین کو بھی ان کے حصور میں باریا ہی کاموقع ملائیں ہر جگہ از دو زبان ہی بلا تحلف ذریعہ گفتگو اور وسیلہ اظہا جی اللہ اس کے ختلف فریعہ کو گئی ان کا بیمی معاشری تعلقات کے قائم رکھنے کیا گئی کئی ربان کو وہ بیا ہونی استعداد ما نوبان میں ایسی صلاحیت اور دیگر علوم کی استعداد ما ذریعہ وہ وہ وہ وہ وہ وٹ " اُر دو " ہے وہ وہ وہ وٹ " اُر دو" ہے

اسی بنادید انتفول نے تعہیشہ ار ووزبان کی ترقی پر توصیب ول کھی۔ جامعہ ختما نیہ کے ایتلائی مرحلہ تراجم پرجبکہ اس کے وجود و کا میابی پرخود حیدر آباد کے ایک مقتدر کروہ میں تذہرب تھا اس کی تاکید میں ہزاگر العظیم مائی کس سے ہمایت مراکل خیالات کا اظہار فرمایا - اور اس کی صرورت

الفوں نے انجن ترقی اُر و دکی سرسی فرائی اور مقد انجن دمولوی عبدالحق صاحب بی ہے)
کو ترجہ دلائی کہ خصرف کورس کے لئے کتب سائین کے تراجم کی ضورت ہے بلکہ ملک میں سائین کو ترجہ دلائی کہ خصرف کورس کے سائے کتب سائین کے تراجم کی خادات پیدا کرنے اور طلب ارسائین کے جائیں۔ اس سائم پرقابل کر بیڑی سے مراسات کی اور آگاشان پیدا کرنے کے جائیں۔ اس سائم پرقابل کر بیڑی سے مراسات کی اور آگاشان وامر کیے کے جند رسائل بطور پنونہ مجھیجے۔ تراجم کے ساتھ ہی شتقل تصنیف و تالیف کو مہرت زیادہ فید

ك بيمراسلت وفر الجن مي مفوظ سبع-

نصوّر فر ماتی تختیں جیائی اس کے ستعلق اس طرح ا بیا خیال نظام فر ماتی مہیں کہ: 
"اُدُدوکی ترقی حرف ان ترجوں سے نہیں ہو کئی جوغیر زبانوں سے اُدووییں کئے جاتے ہیں
اور رن محقوس اور ملبند با بیر کا بیں اس کی فیل ہو کئی بیں کیونکہ اُدو و کے ساتھ ابھی کالئے دوا معرفہ میں ہو کئی زبان کاحق ہے اس کے علاوہ طبقہ میں وہ دانسی کیا شوقین ایسی کتا بوں کا مطابعہ کرنا جا ہے گا تو وہ بجائے ترجمہ کے اس کو دکھنا زبادہ فین ایسی کتا بوں کا مطابعہ کرنا جا ہے گا تو وہ بجائے ترجمہ کے اس کو دکھنا زبادہ فین ایسی کتا اور میں سبب ہے کہ اُردو میں ایسی علمی کتا بوں کی اشاعت بہت کہ ہوتی ہے اور بوئی کی سیکسی کتاب کے دوسرے ایڈیٹن کی نوبت آئی ہے اس سکے کہ ہوتی ہے اس سکے کہ ہوتی ہے اور بوئی کی سیاسی کے دوسرے ایڈیٹن کی نوبت آئی ہوئی سیاسی کے ہوئی ہے ہوئی ہے ممائل علمی کوجن کا تعلق سائنس سی ہے ہائیت کیسی اُدو ویں ایسا کو کی ہوئی ہے مائل کو کور تیں اور سے نوبری دلی ہوئی ہے مائل ہوں جس طرح کہ انگریزی میں اس تسم کی کتا ہیں عام طور ہیا ور میں اور ایک کی جانی میائل کی میانی میں میں موسی کی کتابیں عام طور ہیا ور میں اور شیابی کی کا بین عام طور ہیا ور کیا تو میں اس تسم کی کتابیں عام طور ہیا ور کہ کور تی اور شرح کی تا بین عام طور ہیا دائل ہوں جس طرح کہ انگریزی میں اس قسم کی کتابیں عام طور ہیا ور کی خوت شائع کی جانی تی ہیں ۔

بکرت شائع کی جانی تی ہیں ۔

اگرابراہی سے ایسے علوم کے متعلق ہمارے بچوں میں دِل جی پیدا ہوجائے گی تو دہ آئندہ ذندگی میں ماہری وموجدین کے ذمرہ میں دہ آئن ہوں کی ۔اور اگروہ ابتداہی سے نامانوس رہی گے ۔اور اگروہ ابتداہی سے نامانوس رہی گے تو خواہ ڈگر ماں حال کرنے سے گئے کالموں میں وہ بی ہم تی کیوں ذکریں ان میں کوئی خوق دولجی بنیا دوں کو مضبوط کرنے کے لئے اس مم کی کوشنوں کی خودرت سے اور جب تک جڑم مضبوط رہوگی تو بھاری قومیت کا درخت خواہ کوشنوں کی خودرت سے اور جب تک جڑم مضبوط رہوگی تو بھاری قومیت کا درخت خواہ دہ کتنا ہی تناور کمیوں نہ ہو زمین پر گریا ہے گئے ۔اس لئے سائمینس اور علوم کی ضخیم کتابوں کی جگہ اگر صحبور سے طبح و سے اس کے سائمین اور علوم کی ضخیم کتابوں کی جگہ اگر صحبور سے طبح و سے گئے درسائی شائے ہے کئے جائیں جس میں کال درخت پر تو مقابلیتا وہ ذیا دہ فسید کر ہوں ہے گئے۔

نکین ارد دیکے ساتھ باوجود اس عقیدہ اور خف کے جوان کی تسنیفی ساعی آور سننفین کی الی امرادوں سے عیال ہے وہ وہ جاتی زبانوں کی ترقی بھی ضروری تصور فر ماتی تقییں اوران میں ہندی کی طرف زیادہ ماکم کھیں جنائج اپنی متعدد نصنیفات قالیفات کے تراجم سندی میں طبع کر اے اور ان کو سادہ ماکم کی ترجمہ کرائی گئی تقییں۔
سادہ دو کتابیں گجرانی میں ہی ترجمہ کرائی گئی تقییں۔

اینی ہندی دال رعایا بقرکسیمرکیا۔

بی ایخوں نے ہال آنڈیا دکیات کا نفرنس نعقد کہ دہلی سلالا کا کی صدارت سے دقع برجہاں تعلیم یا فیتہ خواتین کا اجہاع عظیم تقاابنی اختتامی تقریبیں کارروائی اجلاس پڑجے ہوئے اس طرح نصیحت فرمائی کہ:-

"اں احلائں میں زیادہ تر کارروائی زبان انگریزی میں ہوئی ہے اور میں سفحس کیا ہے کربہت سی خواتین نے اس کو احی*ی طرح نہیں سمج*یا خصوصاً مسلمان عورتین جو انگر نړی عليمين دوسرى اقوم سي نسبتاً ببت ينظيم إن اس كي تحجيف سي زياده ترمجوري ال سنطي أيرت بك كتعليم إفته خواتين ابني ملكي زبالزن مين قابليت بيداكري اوراسينه معا کے اظہار کا اسی کو ذریعیہ نبایش کا نفرنس کا ذریعیہ کارروائی اور اس کی تبلیغ واشا حت الیی زبان میں موکدا نگرزی دال جا عت کے محدود دارہ سنے کلکر بند وستان کے گوشتہ گوشرمین اس کی اواز پینچے - بر توصاف مسلم ہے کد اگر ہماری تجاویز اُن کے کا اوٰں کک نہ بنجیں جن کی بہبودی کے سلط میم ان کومین کرتے ہیں تو مذتوان میں کوئی دل جی بیل ہوگی اور نہ ہم کو ملک کی تا نئرید حامل ہو سکے گی ۔ بلا سنٹ بہ آپ نے ملک کے مزمن کی شخیص کرلی ہے اُس کے سلے نسخہ بھی لکھدیا ہے ہدایتیں بھی کردی میں لیکن جب بیاب نشخے الیبی زیا ن میں ہوں گے کہ نہ مریض سجھے نہ عقلاراور مزشیار وار توانیبی صورت میں ان بر عل كيوں كر ہو گا اوركس طرح مركفينوں كوصحت حالل ہو گی - اگر آپ كارر وائی اورا شاعت مقاصد کا ذریعیه زبان مادری اختیار نه کری گی توبقین کیجئے کرآپ کی رنتا رِتر تی مبہت مست رہے گی۔ مجوکس قدر حربت ہے کہ ہم اس طریقہ سے فود اس بات کو ثابت كرفي بي كرم ارس اصلاى العليمي سأل هي بهارى كمي زبان بيش نيس كركتي اسك علاوہ پرطربیتہ دسی زبانون میں تعلیم کے مطالبہ کا صریح رُرِّوْعلی میں اس کی مجھے امیدسے کہ آپ الندہ اپنی کارر والیوں میں ما دری زبان کوترجیج دیں گی اور جومقصد أنگرىزى مىں كام كرنے سے ہے وہ ترجموں كے ذرابيہ سے طال كرس كى "

ارُ دو زبان کی ترنی کایہ ہی جذبہ تھا کہ انجنن ترقی ارُ دو کی امراد کے لئے بر دفت ٓ الادہ ہتی تھیں

اس کو نه صرف ایک ببیش قرار رقم کمیشت امدادیس عطا کی بلکه سالایزا مداد بھی جاری فرمانی ادر برولوی عبد الحق سکر بلری کی درخواست برانجن کی تجرزه کتاب مهارا ملک " بیس ایک باب تعلیم نسوال که متعلق تحریر فرمانے کا دعدہ فرمایا۔

سرسینی تعدیمی اورجان اینارست تعیں اورجابی تعیں کہ جہاں کا مکن ہو سرسینی تعین کہ جہاں کا مکن ہو سرسینی تعین کی بہت تعین اورجابی اور توم میں تعدیمی دوشنی تعیدا میں۔ جنا بنیج جب ایسے صحاب کی جانب سے ایک کا لیج کی اسکیم ملاحظہ اقدس میں مبین کی گئی' اور جنا کی جب ایسے صحاب کی جانب سے ایک کا لیج کا تو بہت سرود ہوئیں متعد دمرتہ بنا دائر خیالاً عرض کیا گیا گیا کہ بیا کی اسکی معادی واپنا در بوگا تو بہت سرود ہوئی تو بہایت حصلا فزا کی اسکی جو برخواست بین ہوئی تو بہایت حصلا فزا اور جب کی جو برخواست بین ہوئی تو بہایت حصلا فزا در شیفات امیز جو اب مرحمت کیا 'اور بغیرات عالے جادلا کھ رویے کا عطمین تطور کیا ، نسکن اس ایک میں انتقال ہوگیا اور اُن کے رفیقان کا تعلیم کی جو جو کا کر زاسکی۔ کو جھوٹ کر کریا سیات میں شخول ہوگئے اِس سائے یہ ایک میں انتقال ہوگیا اور اُن کے رفیقان کا تعلیم کو جھوٹ کر کریا سیات میں شخول ہوگئے اِس سائے یہ ایک میر و کے کار زاسکی۔

استی ہے اور در اس کی اور اس کی خوش سے بیا گئی ہو دوسے کا رہ اسلی۔

استی ہزار دو بیہ مرحمت کیا اور اس کی افتتا حی تقریر سے بلی دینو برسی استی کی کو نظر اللہ بھی فر ایا کہ:۔

حضرات ایں اپنی قوم کی اقتصادی حالت سے بخوبی واقف ہوں اور یہ بات بج کانی ہوت ہوں اور یہ بات بج کانی ہوت ہوں کہ بہت ہوں کہ بہت ہوں کہ بہت ہوں کہ اور یہ بات بج کانی استی ہوں کہ بہت ہوں کا موالے کہ بہت ہوں ہوں کہ ہوں کہ بہت ہوں کہ بہت ہوں کہ بہت ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بہت ہوں کہ ہوں کہت ہوں کہ ہوں کہت ہوں کہ ہ

ا ده قومی تعلیم وادارات میں امران ملک کی نیا بیم وادارات میں امرااور والیان ملک کی نیا بیم و خربیوں کے جند وں ادر سخر بیمیوں کے جند وں ادر ساد دول کو قومی تعلیم وادارات میں - لیکن غربیوں کے جند وں ادر ساد دول کو قومی تعمیر کے سنے کے خروری تصور کرتی تحقیل جنا کئے مذکور کو بالا تقریر میں بہی فرایا کہ: - حضرات اباج جبکہ سلمان والمیان ملک ادرامرائے قوم سے بب کولا کھوں اور بزار ہو کی امداد ملتی ہے اور آب کے دل تمکر گذاریوں سے عمور ہوتے ہیں تواس دفت آغاز کار کے ان فائیوں 'اور دہا کیوں کی جانب بھی خیال کیجئے جواس شاندار دارالعلوم کی خشوت نہوں اور میں اس شبعلی ہر نیا دور سے مان کی اور دہا کیوں اور دہا کیوں سے قوم کی ذندگی ادر دوح کا اندازہ جوال کے اندازہ جوال کیوں کی سے قوم کی ذندگی ادر دوح کا اندازہ جوال کیوں کی سے اسلام ایس وقت بہیں ان کو فرامون نہیں کرنا جا ہیں کے اسلام ایس وقت بہیں ان کو فرامون نہیں کرنا جا ہیں ہے ۔

اسرگارعالىيىپ ان اختلافات كوجوقوى معاملات ميں مبلا بوسئے سمينرافسوس كے مرابحة دسكيا اور مختلف بار شوں كے ممبروں كوجب كھى وہ بارياب ہوسئے نسيح كركىيں سرغلوما طابع على برق ، متنزكى كىكى بينز ، اربية ،

قومی کارکنول کے اختلافات اور غلط رویتہ برط رہی سسل

اوراتحا وعل برِزوردیا توی کام کرنے والوں کے غلط طریق علی برِتهدید وتبنید کی سکین اپنی امدا دیبتور

تائم کھی باوجرد کیہ کالج کا نفون اور زنانہ اسکول علیگلاھ پر ایک تربر دست معترض کی حیثیت سے اعتراض فراسے مگر معینہ امدادوں سے علاوہ ہرضرورت کے وقت اخلاقی ومالی امدادوں سے بھی دریغ مذکیا۔ دریغ مذکیا۔

البته سمات الداملای تجاویر در وه کے معاملات جب بدسے برتر ہوگئے تو حضور ممروحہ کو بہت افوس ہوا اور اصلای تجاویز بروئے کارانے تک اجنے دربار کی گراں قدر امداد کو ملتوی کھا کیکن اصلاح ہوتے ہی برستورجاری فرادی اور ملتویہ ہی عطاکر دی گئی ۔

ایکن اصلاح ہوتے ہی برستورجاری فرادی اور ملتویہ ہی عطاکر دی گئی ۔

اجب سرکارعالیہ کو علم ہوا کہ بعض وجوہ سے ہز بائی نس آغاضان نے اپنی گراٹ سے اس کا بڑا اڑ بڑر ہا ہے تو بہ لحاظ ان عزیز اند تعلقات کے جوان دونوں خاندانوں میں ہیں ہز بائی سے اس کا بڑا اڑ بڑر ہا ہے تو بہ لحاظ ان عزیز اند تعلقات کے جوان دونوں خاندانوں میں ہیں ہز بائی سے اعلان کو بہا بیت گرد درخطوط میں توجہ دلائی اور ہز بائی نس نے ایک معقول رقم عنایت کی معاملات کے بیات کی درخوا مرتب ہزاگر اللیڈ ہائی نس حضور نظام الماک اصفیاہ سابع دہلی تشریف ہے گئے ایک بڑدور سے ایک کی درخوا مرتب پر سرکارعا لم بیہ نے اعلانے دونوں نظام کو معائنہ کا کیج کے لئے ایک بڑدور سفارت کھی ۔

تواعیان کا بی کی درخوا مرت پر سرکارعا لم بیہ نے اعلانے دونوں نظام کو معائنہ کا کیج کے لئے ایک بڑدور سفارت کھی ۔

سی مل می موقع ریکالج اور بعدہ مسلم دینور ٹی کی ترقی واتحکام کاخیال رہا۔ ناندانٹر کا بچ کے لئے بھی متعد دسفار شی خطوط کر پیسکئے اور دوسری ریا سہتے ہی سسے امداد دِلوانی ٔ۔

 ان افواہوں کو حقیر تابت کیا جرکا لج کے بدخواہ خلف صلقوں میں بھیلارہ سے سطقے ، سرکارعالمیہ کا معاملاتِ کالج میں حصّہ لبینا بجائے خود اس امرکی دلیل تھی کہ اس سے رواہتی اعتماد میں کوئی فرق نبیں ہے اورا فواہین خصّ بنیاداورمعاندانہ ہیں ۔

مصرف امدادی نگرانی این توجد که ادارات کی امداد فرماتی تقین اُن کے حالات و رفتاریر مصرف امدادی نگرانی ایسی توجد که تی تقین اوران کی سالانه ایدادین تین تقین ان کے معالات تقین تاکد امداد کا مصرف صیح رہے بعض مقامی ادارات کی بھی سالانه امدا دیں میں تقین ان کے معالات کا ذمہ دارال انڈیا مسلم ایو کیشنل کا نفرنس کے صدر دفتر کو قرار دیا تھا جو و تدا فونسا اپنی رہے۔ ربورٹ بیش کرسے۔

روسا ببندكي الخانعليم كي السلاح وترقي

سرکارعالیہ کے عظیم الشان کاموں میں روسارہندی کا انعلیم کی ترقی وصلاح ایک آبی
یا دگارہ ہے جس کے احسان سے نہ صرف طبقاً درسار بلکہ اہل ملک کا کوئی گروہ بھی کہ وق
نہیں ہوسکتا کیونکہ بہ لحاظاس درجہ اور مرتبہ کے جوہند دسان میں اس طبقہ کو حاسل ہے اس کی
تعلیم وجہالت سے بانواسطہ اور بلا و اسطہ سارے ہند درسان کامتا تر ہونا ایک قدرتی امرہے۔
اس طبقہ کی تعلیم کے لئے ایک عرصہ سے اجمیر اندور اور لا ہورمین فیفیں کا لیے قائم کے
اس طبقہ کی تعلیم کے لئے ایک عرصہ سے اجمیر اندور اور الا ہورمین فیفیں کا اور اسکونوں میں وہ کھی زیاد ہمند نہ محصور معنوں میں وہ کھی زیادہ مفید نہ محصور معنوں میں وہ کھی زیادہ مفید نہ محصور مرکارعالیہ نے ابتدار انہوں کے برا برجی مذفق اور مطابہ
کا لیے اندور کے نصاب کی تعلیم دنوائی توجی کہ قدرت سے تعلیم کا مذاق سامی و ساتھا اور مطابہ
یطبیعت کوغور وفکر کی عادت تھی ۔ اس سائے اس نصاب و معیار کا ہند وسانی نوینورسٹیوں کے
یطبیعت کوغور وفکر کی عادت تھی ۔ اس سائے اس نصاب و معیار کا ہند وسانی نوینورسٹیوں کے
نواب و معیار سے مقابلہ کیا اور آنگستان کے ایٹن اور ہم و کالجوں کے طریقۂ تعلیم رغور و رایا اور اسلام کراپیا
ادر جینیں کا لیے اندور کے خامیوں ادر تعلیم و تربیت کے نقائص بر ذہین و قاد سے عورصاف کی کراپیا
ادر جینیں کا لیے ان کو خورصاف کی کو اور اور کا کو کر کراپی کو خورصاف کی کراپیا کی خامیوں اور تعلیم و تربیت کے نقائص بر ذہین و قاد سے عورصاف کی کراپیا

ا وران کی اصلاحات پر توجینعطف ہوئی۔

سرکار عالیہ کی طبیعت کاخاصّہ تھا کہ جب سے اللے کاعزم بالجزم فرمالیتیں توسمہ تن اُس کی طرف متوجہ ہوجا ٹیں جیبنیں کالجوں کی اصلاح کا بھی عزم صمم فرما یا اور کوشسش کی کہ ان کا انساب ومعیار ملیند ورجہ کا ہو۔ اور ان کو تھیل کے اعلی ورجہ تک براسلوب حدید ہینجا یاجا سے اور تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیاجائے کہ روساد سند کی المندہ تمام سلیر تعکیم یافتہ سند میں برلحاظ اسنظم واضلاق اور ارتقاد ذہنی و دماغی کے آولین گروہ نظراً سے۔

سرکادِعالیہ نے اسپنے بیٹی لات وقتاً فوقتاً متعدد رسالوں کی صورت میں امرا ، وروُسا، برلش حکام اور ماہر بن تعلیم کی توجہ اورغور کے لئے شایع کئے جن برتمام مہند وستانی اورائیگلوانگرین برئیں نے عوصہ مک جنیں کمیں اوران تجا ویز سے بڑی حد تک اتفاق کیا ۔ بعض ماہرین فرتعلیم کی دائیں بھی شایع کیں جن کے مطالعہ سیر سرکھ رعالیہ کی ذہنی و و ماغی قالم بیت، قوستِ فیصلہ ہفتایمی شغف اوراس احسان عظیم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

عیران نام جلبوں میں جواندورو دیلی میں اس کے متعلق منعقد ہوئے نثر کی ہوئئی اور اچرف میں طاہری کو سیرچی ا

تهام مباحث میں طری سرگرمی سی حضد لیا۔

روسا استدیکو علاقه قامم مقامان سلطنت بھی ان تجاویز بریم در دانہ اعتراف کے ساتھ متوجہ وسئے اور بریم در دانہ اعتراف کے ساتھ متوجہ وسئے اور برکارعالیہ کی ان ساعی جبلہ کوسرا با جنائی آنریس سے ہیو ڈیلی نے جن کے نامولہ باب سر بنری ڈیلی سنے اندور میں ڈیلی کا بے قائم کیا تھا ایک و داعی دعوت کی تقریب کہاتھا کہ: ۔

دیر دائی نس نے ڈیلی کا بی کے متعلقہ امور کی جانب اشارہ کیا ہے لیکن جس بات کو میں بہلے کہ بہلے ہوں اُسے بھر ڈہرا تا ہوں کئی اُنقیقت کا لیے کا انتظام اور ترمیم باکل امرا کی اُندہ مالت کا وارو مدار بھی ان ہی پر رہے گا۔

کاکام ہے اور کا بی کی اُندہ مالت کا وارو مدار بھی ان ہی پر رہے گا۔

میں جانتا ہوں کہ اِس معاملہ میں یور مانی من اسپنے حصّہ کو فورا کرنے سے سلے کس قدرقال بیں یور ہائی منس کی بچریز سبے کہ ایک یونو برسٹی قائد کرکے تمام جینس کا لجوں کے باہم اتحاد و انتظام کا بھگ منبیا در کھا جاسئے یو۔ ہان من سے بہتر کمنی خص نے اس بات کو محوس نہیں کیا کہ ایسے اہم معاملہ میں بنمایت احتیا ط سے کا ردوا نی کرنی جا ہیئے لیکن میں جاشت ہوں کہ گوئنٹ ہند اور نہیں کی تورنر پوری ہمدر دی سے غور کرے گی ادر میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک کوخیر باد کہنے سے پہلے اس کا اجرا رہوجا نامکن ہے " اسی طرح ہزاکسلنسی لارڈ ہارڈ ناک نے سلاقائے میں ہٹیٹ مبنیکوئٹ کے موقع پر جوتقریر کی تھی اس میں ارشاد کیا تھا کہ :۔

" تعلیم روسار دوالیانِ للک پرجِمفِلٹ پور ہائی نس نے لکھا ہے اس سے ظاہر موتا ہے کہ اس اہم منکہ ہرا پ نے نظرِ خائر ڈالی ہے جس سے کوئڑ کی تعلیم کا ایک جوش بیدا ہوگیا ہے یہ ایک ایسامعا لمہ ہے جس میں مجھ کوذاتی دل جبی ہے اور میں اس میں ہراج مدد دینے کو طنار مہوں "

مارچ س<u>تال</u>ولیج میں بمقام دہلی ہی مقصد کے سئے جوجیفیں کا نفرنس منعقد ہوئی گئی اوج برا کنر والیان ملک منٹر کیک سکتے ہزاکسکنسی نے فرما یا تھا کہ :۔

ہر ہائی من بہلی فرماں روا ہیں حضوں نے جیفیس کا کبوں کی تعلیمی اصلاح کے معاملہ کی انم تیت محسوس کرکے ایک خاص ہمکیم پیش کی سیے " سر مراسال کے مسمنے شدید سام معرب میں میں تراس مدید مراسا میں کید

سرکارعالیہ کی ہیر کوششیں جاری رہیں اور بتدریج اپنی تجاویز میں کامیاب ہوئیں۔ بہت سی اصلاحات عمل میں آگئیں اور استعلیم کامعیار بمقابلہ بیہلے سے بہت بلند ہوگیا۔

------

ہندوسلمانجادی می بیل م

مندوستان بین اگر جیصد اول سے مبندوسلان اتحاد وا تفاق کے رائ دہتے ہے جس کا نبوت تنہروں ، قصبوں اور دہیات کی شدیم آبا دیوں اوران دونوں قوموں کے کانات ومعابد کے اتصال والحاق سے ملتا ہے لیکن حب سے کہ تعلیم میں تاریخ جدید کاعضر شامل ہوا اور سے متابع لیکن حب سے کہ تعلیم میں تاریخ جدید کاعضر شامل ہوا اور سے متعقب و اور سلانوں کا عمد تحکومت طلم وجور کا زمانہ دکھلایا گیا دِبوں میں تعقب بیدا ہوگیا اور کو متعقب و فود عُرض انتخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کواس درجہ بر بہنجا دیا کہ ہرجگہ نا کر کو فضائن تعل سونے فود عُرض انتخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کواس درجہ بر بہنجا دیا کہ ہرجگہ نا کر کو فضائن تعل سونے

لگاتآا نکہ تیقب وضاد ملک کے امن وترقی کے لئے خطرہ بن گیا۔

وه ما المديد على وساوعال سن و من سن سن المرافقة ورا فت كانجسمه تقييل من كفاكة حضور مرحوس من المرافقة وين المركب تفاكة حضور مرحوس كا دل اس بات يربي من من المحفول سنة دمير وا دارى اورامن واست كى بهي لقين فرائي ادرساعي الخاد كوعزت وقدر كى نظرول سنة دركي ما -

اس صدی کے تیسرے عشره کی ضادات کا جوسل میاری تفااس سے متاز ہوکر حب بیافارہ يس بندم المرين اليان بند ف تلوين الك أتحاد كانفون منعقد كي اور بزاكسليسي لاروارون ف التي بخاوُل ك سائے أيك فيرت أميز تقريفر ان توسركار عاليه في مراكسليني كوسب ذيل تار ديا: -آپ کی تنم کی تقریر کامجھ بربرت انز ہوا اس تقریر میں آپ نے اپینے خیالات عالیکا ہمایت مناسب طريقيت اظهار فرمايا ب ينيك فيتى اور خيرخواسي كيجن جذبات في الااساني ہمدر دی کے اور داہشمندار فعل کی طرف آپ کومتوج کیا ہے اس کی بنا، پرسند وستایوں کوآپ کامٹ کرگذار ہونا جا سیئے۔ آپ کی دل بلا دینے والی تقریر برسینے کے بعد محجوبیسی ايك صنعيفه كلمي خائوش بنيس روكتي اوراسي وجرست بين اين تام ضدات آب كے سامنے بين كرتى بوت كداب ان سيح بنسم كاكام عجى مكن موليي جريشر بفيا مقصد كي مصول کے الے اس بے اوق کے ساتھ کوشش فرارسے ہیں اس میں بھرم کی امداد وسینے کے سائے میں ہروقت تیار ہوں میں اپنا وہ پیام بھی درج کرتی ہوں جمیں نے متلف الخیال رہ فایان مند کے نام بھیجا ہے جو اج کل شماریں جمع ہیں جھے قوی امید ہے اور میری خواش ہے کہ ورہنا یان قوم موقع کی تمبیت کاصیح اندازہ لگائیں کے اور جناب والانے اس کار کے حل کرنے میں جس امداد کا وعدہ فرما یا ہیے اس سے بدرا فائدہ اٹھا نے بیر ایپ وبیش مذکریں گے۔ سِنایان ہندکے نام حب ذیل بیام تھا:-

و برسنی سے فطر اُ یو اس بیدا ہوتی ہے کہ اسان گوسٹنینی اختیار کرسے اور ذبوی کے مشاخل سے فطر اُ یو اس بیدا ہوتی ہے کہ اسان گوسٹنینی اختیار کرسے اور ذبوی مشاخل سے نجات ماسل کرکے ابنا سادا وقت اسٹے معبود حقیقی کی عبادت میں مرف کرسے اسی خواہم نسی سار مجبود کیا کہ میں عنا ان حکومت اپنے عزیز خرز زبینی موجود ، والی فک بحبویال کے باتھ میں دید ول لیکن جس اطمینان قلب اور

تقاوات ہے آزادی کی مجمع المان متی دہ مجمع نصیب نہ ہوئی ملک کے ایک گوشہ سے لیکر در سے گوشہ تک ہمندو سانوں کے در سے گوشہ تک ہندو سانوں کے برادرانہ تعلقات میں ہو ترائی بیدا کر دی ہے اور آئے دن ہندو ستان میں ہو کشت دخون ہوتا رہتا ہے۔ ایک خبری روزانہ اخبارات میں بوصکہ مجمع جنتی تکلیف ہوئی اتن زندگی بھر میں کہی بندیں ہوئی ہے خبر دناک ثنا بھ کو دکھیکر مجمع بخت تکلیف ہوئی این زندگی بھر کرتی میں ہوئی تی ۔ ہماری باہمی خارج بھی ہے دور دناک ثنا بھ کو دکھیکر مجمع بخت تکلیف ہوئی این زندگی بھر کرتی میں میں میں خوالی کرتی ہی کہ اور مجھ بیری ایک ضعیفہ اس بیرانہ سالی میں ان دولوائے میں کہا اور مجھ بیری ایک ضعیفہ اس بیرانہ سالی میں ان دولوائے کی دل بلا دینے والی ابیل جو اتحاد کر اپنی کیا امار دینے اسکی تقریمی کی اس سے اور اس کے بعد ریاست کو بالی کی کلب قانون ساز کے موقع برمیر سے خور برمیل کی اس سے اور اس کے بعد ریاست کو بات کو ایک کے بلکہ کے ملک کرنے میں میں بیرا ہوئی سے کہ اپنی صبابات اطبان صاصل ہوا کہ ختلف فرقوں کے رہنجا خلم میں بحث وطبیان صاصل ہوا کہ ختلف فرقوں کے رہنجا خلم میں بحث میں ہوگوں کی کو می کو میں موطبا کر صورت تلاش کر دہے ہیں خدا سے میں کو میں کو

اب وون کور سون و در اور این کار میں است میری بُرز در در فواست ہے کہ ہماری شرکه ادر دوطن کے جوز بر وطن کرجہرے برسے اس برنما دھنج کومٹا نے کے لئے آب کوئی دقیقہ فروگذاشت مار دوطن کے جہرے برسے اس برنما دھنج کومٹا نے کے لئے آب کوئی دقیقہ فروگذاشت برا دران وطن کے کا دول کا بہنچے۔ گومی ضعیف و نا تو ال ہوں ۔ بجر بھی بخوشی اس برا دران وطن کے کا دول کا بہنچے۔ گومی ضعیف و نا تو ال ہوں ۔ بجر بھی بخوشی اس برا دران وطن کے کوشن بھا دہ ہوں کہ کومٹ برعا نیت ترک کر کے اپنی خدات خواہ و کہتنی ہی حقیر ہوں ملک کے لئے بین کر دور جنیں وہ لوگ جو دو برطری قوموں کے حنگجو طربقہ میں اتحا دوا تقاق بیدا کرنا جا ہیں جن طرح جا ہیں کام میں لائیں کیونکہ میں مقصد جس طرح جمیح و نز سے کونا جا میں اور ایک کا بی خواہ سے "

یسی ہوت ہے۔ تمام ہندو کم رہ نما کوں پراس رقی پنچام کا بہرت گہراانز بڑااور تیزض کے دل میں صندباتِ اتحاد کی ایک زبر دست لهر پیدا ہوگئی ا در کا نفرنس کے بیلے اجلاس نے سر کارعالیہ کی خدست ہیں . بیرجواب ارسال کیا کہ :-

"ده ہذروسکم اور کھ لیڈران جو ماک میں بیدا شدہ نا قابل بر داشت صورتِ مالات برخور
کرنے اور ماک میں فرقہ دارا نہ اتحاد دخ شگوار تعلقات برقرار کیکھنے کے سلاجی ہوئے ہیں۔
یور ہائی نس کے اِس پُر اُٹر بیٹیا م براظہار سیاس کرتے ہیں جس بی حضور عالمیہ نے ابنا اور در ہائی نس کے اِس پُر اُٹر بیٹیا م براظہار سیار دی و ترخم فر ایا ہیے اور یور ہائی نس کے اس اواده براظہار شکررتے ہیں جس بی حضور عالمیہ نے باوجو دہور نہ سالی کے اعلی جذبات سے متاثر ہو کر گورٹ کہ مافیت ترک کر کے جس کی یور ہائی نس بجاطور شرخی ہیں اپنے وطن اور اہل وطن کی فلاح و مہبو دکی خاطر کیا لیف ہر واست کرنے کے لئے اُوادگی ظا ہرکی ہے یور ہائی نس کے دوں کو بیورٹ اُٹر کیا ہے۔ یہ کا فرن سے دون کو بیورٹ اُٹر کیا ہے۔ یہ کا فرن سے ایک متن ہے کہ ہرجب وطن کا ذمن اور لین سی ہے کہ یور ہائی نس کے اس خیال سے الکامت خاص ہے کہ ہرجب وطن کا ذمن اور لین سی ہے کہ اور وطن کے جہرہ سے اِس بنیا دھتہ کو ڈور کرے اور ان خرابیوں کے قطمی از المیں جو مورٹ کی طری سر اُن سب کو ڈور در نے کے لئے انہتائی کو مضمن کرے یہ کا فرنس اپنے کو خوت سے اِس بنیا دھتہ کو ڈور کرے اور ان خرابیوں کے قطمی از المیں جو کو قسمت کر ہے سے گا اُٹر ہو تب فر دولت ہیں ہو اُٹر کی اور وواعا منت حاصل کرے اور امری ظاہر کر تی سبے کہ اور دوطن ہے کہ ورت سے اِس بندا کے سیے فرزندان و دختران بلا امتیاز فریب و بہت یور ہائی س

بز كملنى والسرائ في من الماني والب دياكه :-

یور ما فی منس نے اپنے تارس جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے ان کی وجہ سے میں آپ کا ممانی ہوں ہے اسک مرید تھیں اپ کا ممانی ہوں ہے اسک مرید تھیں دلانے کی صرورت نہیں کہ آپ نے جس طرح ......... اپنی زندگی کا بڑا حصّہ اپنی رعایا کو آرام و آسائیش بہنچانے میں صرف کیا ہے اس طرح تھا آان و مسلح کے سلے بھی آپ ایٹ افر سے کام لیس کی اور جھے تھیں سبے کہ آپ اور دیگر حضرات اس کام کے سلے بھی آپ اور دیگر حضرات اس کام کے سلے بھی کومشش کر رہے ہیں وہ کا میاب تا بت ہوگی۔

ان ساعی اتحادث ملک میں ایک تدریجی الزبیداکردیات آنکه مشک الاء میں ہند مسلم رہناوں اورملک

کے دیگرفرقوں میں ایک ایساسسیاسی بجہوتہ ہوگیا جس پراتحا دملکی قومی کی شاندارعارت تیا رہونے کی امیر بھتی لیکن قبیرتی سے نہرو ربورٹ کے اختلافات نے بحیرطلع مکدرکردیا اور ہمشتی وصلے کے امکانات اشتے بعید ہو گئے کہ انھمی برسوں تک کوئی امید نہیں۔

## مسلم اونبروسطی کی جنسارش

مسلمالؤل کی علمی تاریخ کے صفحات برختلف صور تون بین سلمان خواتین کا شغف علمی نهایت روشن اور علی حروف میں لکھا ہوا ہے۔

وظائفِ طلبار' اجرائے مدارس' اوتا و تعلیمی کے ندکروں میں جہاں امیراور دہوند خواتین کے نام نظرانے ہیں وہاں درس و تدریس اوتصیل علوم کے سلسا میں غریب اور متوسط خواتین صلفہ طلائی سنی ہوئی ہیں اور ہم اُن کو مختلف علوم کے اُسانڈہ کی تثبیت سے دیجھتے ہیں جن کے صلفہ درس میں مردعلم الکتیا بعلم کے لئے ذالوئے ادب تذکرتے نظرا تے ہیں لیکن وہ دُور گذرگیا اور سلمان عور توں کی جہالت ضربالتال بن گئی عوصہ کا مسلمانوں میں اِن کی تعلیم کا سکتا ہے مشار کے تعلیم کا مسلمانوں میں اِن کی تعلیم کا مسلم اور علم مزہبی و معاشر تی مباحث کا موضوع بنار ہا گر مرکیمات بھو بال کو اِس دُورجہالت میں بھی علم اور علم کی سرمیت تی کا فخر حال رہا جس کی حبلک اُن کی مواریخ عمرویں میں نمایاں سے۔

بی طرح خدا وند واهب العطایات سرکار عالیے کے اسلاب عظام اورا قہات کم کا رضا کہ اسلاب عظام اورا قہات کم کے اور فضائل کو اُن کی ذات مبارک میں جمع کردیا تھا اسی طرح علم اور علم کی سرسے کی فضیلت بھی علیٰ وجوالکم ال عطاکی اسنے ملک میں مسلم کی اضاعت میں بیرون ملک قومی مدارس ،علمی ادارات اور حسنفین و مؤلفین کی امراد اور سندن کی بینغل تصنیف و تالیف نے وہ خاص امتیاز عطاکیا ہے جوسر کا دعالیہ ہی کے سے اب تک محصوص ہے۔

اسی ذوق اور ملی نرمیت کا اثر تفاکه حضور مدوصر کی شابانه توجه دارالعدار علی گذره ریب زل به دنی ا وراسین خرق امین (مزبانی نس نواب مکندر صولت افتخارالملک بها در) کواس قوی تعلیم گاهی د افل کرایا ور دارانعام کے برخعیہ کو مالی امرادی عطاکیات علیا حضرت کا بحرکرم برابر آبیاری کرارا است کا بحرکرم برابر آبیاری کرارا است کے قالب میں ڈھل گیا اور سرکارعالیہ کوفضائل علمی کی نبیا دیر براورسلمانان بند کے جذبات واعتراف اصانات کے گاظ سے اقلین برتبہ ہزالیسی علمی کی نبیا دیراورسلمانان بند کے جذبات واعتراف اصانات کے گاظ سے اقلین برتبہ ہزالیسی ولیسر نبیا کی درخبرل بند نے قانونی اختیار سے اور بھر دو مرتبہ خود کورٹ نے جانا است خوالی درخالی درخبرل بندورسٹی ایک فرمال دوا کو درخالی درخالی و نیورسٹی ایک فرمال دوا جلیل القدرخالی کی ادرت جامعہ (جانسار شب ) کے فرسے فتح ہوئی جونقیناً عالم انسوال کا حسب سے گرانمایہ امتیا زر سے گا۔

بونبورسی کے ملسہ ہائے قسیم سناد کی صدارت

سرکارعالیہ نے اِس ملمی عدد منیتونب مونے کے بعد دینو رسی کے معالات پرکائل توظ مبذول فرائی اور سلتا گارہ میں بیلے کا لؤوکین میں شرکیٹ کے جاکرا پنے فراکض کوحیرت انگیر غوش اسلوبی سے انجام دیا۔

را) ملاكا و المسلم الماريخ المسلم المونور على كي حيال المرات عديم المثال سي المراح ال

بھی قدرت حکم سے باہر ہیں۔ اس موقع پر مقامی اصحاب عہدہ داران وتمبرانِ کورٹ پر دفیسرا درطلبا کےعلاوہ بکتر<sup>ت</sup> ہمانِ باہر سے آئے محقے اسٹر بچی ہال کی عارت حاضریٰ سسے کھیا کچھے مجری ہوئی تعقی اور ہرخض

حینساری تشریف وری کے لئے حیثم براہ کھا۔

وقت معیّنهٔ برسرکارعالیہ تا ج شاہی اوجینیار کی زرین گون زیب تن کئے ہوئے محد داراد یو نیور پی کے حادس کے ساتھ اسطریکی ہال میں رونتی افروز ہوکرطلائی شامیا نہ کے پنچے زر نگار سرسی جیمیں ہوئیں، حاصرین کے دلون میں اس وقت عظمت وعجت کا جوجذیہ موجزن تقادہ اُن کے بشابین چیم ول مسرت وشاد مانی کے غلغلوں اور ٹرج بش چیرز سے طاہر ہور ہاتھا۔ کُری پر رونق افر وز ہونے کے بعد افہلاس کی کارروائی کا آغاز قرآن مجد کے ایک کوع کی تلادت سے ہوا بھر بر ووائس جانسار کی رپورٹ کے بعد جانسار کے شفیق دمقدس ہا تھوںسے ڈگر ایں اور تمنع عطا کئے جانے کی رہم ادا ہوئی ۔ اِس رہم کو انجام دسے کر سرکارعالیہ نے ایک فصیرے اور معنی خیز ایڈریس بڑھا۔

اس ایڈرکیس میں مرحوم ہوسین یونوری کی پڑھسرت یا دا وران کی کوسٹ شوں کی شکر گذاری موجودہ با بنوں کی مساعی کا اعراف اولیون کی عدم موجود گی پر انسوس جمعطّیان کے شکرسے اور ہمدر داصحاب کی مزید امداد بریقن ظاہر کرسنے کے بعدحیّ الحاق کے متعلق جس کی سنبت تمام توم کے دل میں ایک بے جینی محتی ارشا دفر مایا کہ :۔

اس بات سے آکار نیس ہوسکتاکہ ہاری یو نیورسٹی کو اکاق کاحق نہ سلنے کی وجہ سے اکثر اصحاب کو سخت مایوسٹی ہوں اور یہ مایوسی اس سلنے اور بھی بڑھو گئی کہ ہند و یو نیورسٹی کو تو یہ بیت بیلے یہ حق ملکیا اور سلم لوینورسٹی اس سے محروم رہ گئی حالا نکہ ہاری سے بہت بیلے کہ کتی اور اس مخریک اس سے بہت بیلے کہ گئی اور اس مخریک کی کامیا ہی زیادہ ترائی مسلمہ الحاق بڑھی جس سے قومی تعدیم کی کہ کئی اور اس مخریک کی کامیا ہی کامیا ہی میرے خیال میں مالیسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ الیسی نکی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ الیسی نکی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ الیسی نکی جائے اور گور نمنٹ کو دلال الیسی نکی جائے اور گور نمنٹ کی دلال میں مالیسی کی جائے اور گور نمنٹ کی دلال میں نامیا ہیں ہے کہ کو گور نمنٹ کی میں سے توجہ دلائی جائے تو افشار ادلیٰ دیوش حاصل موسکتا ہے ہم کو گور نمنٹ کی فیصفت شعاری اور حق بیسندی پر اعتماد در کھنا جا ہیں کے۔

جیز نیزرسی کے سموای کے متعلق قوم کو توجہ دلائی اور پو نیو رسی کی اقتصادی حالت 'رست رکھنے اورا خواجات با ندازہ کا مدنی کی نصیحت فر ماکر ند ہجتا ہے ہے متعلق ارشا و کہا کہ :۔

اس امر کی تام عالم اسلامی کومسرت ہوگی کہاری پو نیورسٹی میں ہرامتحان کے ساتھ

ذہبی تعلیم لازمی ہے میکن میضروری امرہے کہ استعمار ایسا اعلی اور کھل بڑا چاہیے

کہ واقعی طور پر بیاں کا گرا کو میٹ ندہبی تعلیم میں بھی اتن ہی دست کاہ دکھتا ہوجتی کہ اور علوم
عام میں اس کو حاصل ہوتی ہوتے مذہب ادراس کے ساتھ ہی وہ کملی طور پر بھی اپنے سینے مذہب

كير لوينويرس في مين مند وطلباء كي معقول تعداد براظيمارسرت كرسك يونيوس كي تعبيم التعليم سنوال يراس طرح توجه دلائي: -

جدید شعبوں میں تعلیم انواں خاص طور ہر توج کے قابل ہے کیونکہ اس سے آب کی قوم کی شعنہ اور کا تعلق ہے اور گذشتہ نا نہیں اس کی جانب سے خت خفلت برتی گئی ہے اب جبکہ تعلیم کا انتظام آب کے بالحقوں میں ہے اور او بنورسی کو اختیار ہے کہ ابنی خرور یا یہ کے جبکہ تعلیم کا انتظام آب کے بالحقوں میں ہے اور او بنورسی کو اختیار ہے کہ ابنی خرور ایت کے مطابق تفعال بناسے اور کو این ایک احمد کیلئے خفلت نہیں کرنی جا جیکہ آب کے پاس ایک احمد اسکتے ہیں اگر اب بھی اس خبر ہر ایری توج بند کو ابنی ایو نیورسی کو این کی گئی تو یہ ایک ناقابل تلاقی غلطی ہوگی لیکن اس موقع ہریہ کہ نما نہا بیت صروری ہے کہ اس شعبہ خاص میں دیگر افو ام کی تفلید اور اپنی خاص معاشر تی خصوصیات اور تو بی روایات سے اخراف کسی طرح گوارا نہ ہونا جا جیے اور جو کھی کیا جا سے اس میں ہرا کی مبیلوسی کا مل سے اخراف کسی طرح گوارا نہ ہونا جا جیے اور جو کھی کیا جا سے اس میں ہرا کی مبیلوسی کا مل اسلامی شان کو ملحوظ رکھنا بہنا بیت صروری ہے "

اس كے بعد نتائج ومعيار تسليم پر حبث فراكرار شادكياكه: -

ہمارانقط نظر ہمیشہ ہی رہنا جا آہیے کہ ہم اپنی یو نیورسٹی کی عزت وشہرت کی حفاظت اُس کے معیارتعلیم سے کریں کیونکہ وہی یو نیورسٹی با دقارا و رنیک نام مجبی جاتی ہے جوطلبا کو اپنی عمر تعلیم کی وجہ سے ابنی عاف راعنب کرے نہ کہ ارزاں ڈگر یوں کی وجہ سے '' اور اس حفاظت کو صرف اسسٹا ف کی قابلیّت وانہاک پرخصر کرکے اس کو اسپنے اسلاف کا منور بیننے اور اِبْنا رکی صفیت پریداکر نے برمتو جبر کہیا۔

اس كے بعدطلماء كوخطاب كركے فرما ياكه و

الکے عزیزان قوم آپ کی جاعت وہ جاعت ہے جس کا نام اس نیورسٹی کے آغاز کے ساتھ اُنہ اُسے اسے اوراس کی تقویم میں سب سے بیلے آپ ہی کے نام نظراً میں گے ہم سب کو آپ سے یہ وراس کی تقویم میں سب سے بیلے آپ ہی کے نام نظراً میں گے ہم سب کو آپ سے یہ قومی اسید ہے کہ آپ بی اور سطی کی گڑوں کے وقاد کو ہرط لیقہ سے قائم کھیں گے اور جن مقاصد کی کمیل کے سائے یہ اور سطی تائم کی گئی ہے ان کاعلی موز بنیں گے۔ آپ

براسپنے مذہب کے اسپنے گھرکے : اپنی قوم و وطن کے اپنی ذات اور اپنی حکومت کے ج فرائض ہیں ان کو آپ بخو بی سمجھتے ہیں اور آپ برآپ کی تمام ابنائے قوم کی نظر پر لگی رہیں گ کرآپ ان کوکس طریقہ سے اداکرتے ہیں ۔

آب کو ذبرن شین رکھنا جا ہیئے کہ علم واخلاق را و بڑی قریس ہیں جوخا ان ذوا کہال نے انسان کوعطاکی ہیں اور دین و دنیا کی کامیا ہی ان دونوں قولوں میں خطائی ہیں اور دین و دنیا کی کامیا ہی ان دونوں قولوں میں اخلاق کی قولت بہت زبر دست ہے اور جوعلم مصلح اخلاق منیں سہے و چھیقت ہیں اس نام کے شایاں ہی نہیں۔

ایک ملان کے مئے قرمکارم اخلاق جہران ایت واسلام ہیں، ہمارے بی کرم کے اپنی بہارے بی کرم کے اپنی بہارے بی کرم کے انگری بہت کا منظاہی بکارم اخلاق کی کمیل قرار دیا ہے، اور کلام مجدیں آب کی تعریف یہ کہ کہ انگری کے استعمالی کے نام کی اسلامی کے خطب کے مرابط است کے مسابقہ کے اندائی کا اصول میں جنا جا سے کہ کہ مسلم کا کواس سے ہم رحالت ہیں جھو وایس جس میں کہ ہم نے اسے یا یا تھا۔

اس ہمدر دار نصیحت کے بعد میں فروا فرداً سرطاب علم کومبارک با دوئتی ہوں اور بہتی ہوں کہ حب آپ اسینے گھروں پہنچیں تواہینے بزرگوں اور مربّیوں کو بھی میری طرف سوانی کامیا بی پر دلی مبارکہا و کا ہدیر بہنچا ہیں۔

تيمرارستاً و فزما ياكه و-

اب بین جندلفظ موجوده طلباسے کهناجا بہتی ہوں جوابھی ذرتعلیم بی صاحبوا یا در کھو
کہ آب کی کامیا بی کا ٹل توق و محنت ، حن اخلاق ، اور کفایت شعادا نه زندگی بُرخصر ہے ان
بالوں کے ساتھ ہو طالب علم کو ایک خاص بات اور بھی لمحوظ کھنی جا ہیئے اور وہ اسا دوں
کا ادب اور ان کے ساتھ محبّت بخصیل علوم کے سلسلہ بین ہماری معاشرتی اور اسلامی روایات
میں بیا دب اور بحبّ بہت ہی ضروری اور اہم چرنہ ہے اور جب آپ سلامی تاریخ بڑھیں گے
تو آپ کو معلوم ہو گا کہ امرا و سلامین اور غلفا تک نے اسینے زبانہ طالب علمی بین استادوں کا
کیسا ادب لمحوظ رکھا ہے حضرت علی رم استہ وجب کا یہ قول او جو دل پنقش کرنے کے قابل ہے
کیسا ادب لمحوظ رکھا سے حضرت علی رم استہ وجب کا یہ قول او جو دل پنقش کرنے کے قابل ہے
کیسا دب محبے ایک لفظ سکھا یا اس نے جبے اپنیا بندہ بنا ایا "

اخیرین آپسبطلبا کومیری بین فیسیحت سے کدآب اینے فریم کے ساتھ صادق میل اور وفادار رہوجس میں ہرایک صعاقت اور ہرایک دفاداری اور دین دونیا کی ہرایک بھلائی مرح : سیر

من من من القال من التي يس جن كاقران بإك مين ذكر سي كس قدر اخلاق متم كم تعليم سي حس بير الاعت بحبت ، ابني الفسي بعبري مو دئ سبي "

ا خرمین کارکنان بونیورسطی کواس جامعُ مسلم کی خصوصیات اور بیشیر و ول کے نقط کنظرا و بوضب العین کویین نظر استحضا کی تاکید کرتے ہوئے ارتباد کیا کہ:-

اس نصب بعین کو طال کرنے کے لئے ہم کو ہنا ہت سرگرم کوسٹسٹوں کی حزورت ہے اکہ ہماری یہ یوبنورسٹی قوم کو کلک میں ایک قابل قدر تعلیمی فضا بیدا کر دسے سائنس اور نعت کا کہ کا بی ایک قابل قدر تعلیمی فضا بیدا کر دسے سائنس اور ہمارے کے تعلیم ہمارے لئے تعقیقی طور نیٹ تھے ہے۔ ہنے زہو رہاں تھی تعلیم کے لئے دقف کر دیں مذکر صرف الماذمت کر دیں مذکر صرف الماذمت کے مصلط

مسلمانوں میں اسلامی اخلاق کی اراستگی اسلامی روایات بڑل بیرائی اسلامی معاشرت اور تدن کے تفظ کا خیال اور قومتیت کا احساس فہدی دارالعلوم میں بیدا ہوسکتا اسیح جن میلام تعلیم کے ساتھ مزہبی تعلیم کے ساتھ مزہبی تعلیم کے ساتھ مزہبی تعلیم کے ساتھ مزہبی کی استوادی اور ارکان مذہب کی بابندی میں تعلیم یا دور کھتی ہو۔
میں تعلیم یا فتیسلمان موجس کی صفات میں مزہب کی استوادی اور ارکان مذہب کی بابندی متاز درم کھتی ہو۔

صاحبان ا جب استم کادارالعلوم بهارے افتہ میں ہوگاتو ہم اس وقت امید کرمکیں کے کہ بچر ہماری قوم میں ابن رُشد ، بوعلی ،سعدی ، وغز الی ، بنوموسی ،ادر الدِمعشر فلکی ادر دُورِ آخرے شاہ ولی الملہ ، شاہ عبدالعزیز اور حاتی کوشبلی بپدا ہوں سے ادر میرکدون

یں بغداد وقرطبہ کی فلمت ہم کو د وہارہ حامل ہوجائے گئے۔ (۲) سھ<u>ا 19</u>14ء اس کا نو وکیش کے بعد محیر حزری **ھا 9**اء سے کا نو وکیش میں تشریف کے کئیں۔ حالا نکہ رہے دہ زمانہ ہے جب کہ حضور ممد وحہ خانگی حا د اوش سے بہت ہی دل شکستہ اوض محل حقیں ہیں موقع بریونیوری کے لارڈ رکٹر ہز کملنسی لارڈ ریڈنگ دایسرائے ہندھی تشریف لائے کے تھے سے کے دفتہ حضور میں کارٹیو دفتہ حضور میر دوح کو یو بنیورٹی کی طرف سے ایڈریس بیش کیا گیا اور بز کسلنسی کے خیر مقدم میں کارٹیو نے بخیشیت جانسلرکے ایک فیرمعنی تقریر کی جس میں ہز کسلنسی کی تشریف آوری اور گورنمنٹ کی بہتے مقاضا بذاعات ورشگیری کاشکر میے اور صلح کا نفونس میں مسئلہ ٹرکی کے متعلق ہز اسلنسی نے سلمانائی بہتے مقاضا بنا اور اس کا اظہار احمان مندی میرسیدا وران کے رفقاء کارکی ساعی جمیلہ اور اسس عظیم ایشان ادارہ تعلیمی کے بنیا دی مقاصد کا تذکرہ تھا۔

سربہرکو کالو کوئین کا اجلاس کھا اوراس اجلاس میں بھی سرکار عالمیہ نے ایک رقیمغز ایڈرس بطِ صاحب میں اِس دارالعلوم کے دُورِ اوّل کا اور موج دوتر قی کا تذکرہ کرکے ابتدائی شکلات بیغاب سے نے کے سکے مصلہ افز انک وزائی اور دارالعلوم کی کامیابی کے متعلق فزمایا کہ: -

البتہ یہ دُرست ہے کہ مو قع جس قدرنا ذک افر کی جت ہوگی کام کرنا ہوگا ہیں کامیا ہی کام کو اوں کو اس قدر زیادہ خرم واحتیا طا ور خلوص واپٹا رسے کام کرنا ہوگا ۔ سبی کامیا ہی کامیا ہی کامیا ہی اسے ہمنیہ بیٹر نظر کھا جاسے گا۔

لیک کسی دارا تعلیم کی کامیا ہی کامعیا رحض اس کے شرکا داستیان کی گفرت یا اس کی خالو کی رحوت و شوکت نہیں بلکہ ہماری تمام جد وجہد کا مقصد جملی میہ ہونا جا جیے گئے ہم لیسے ماحول کی رحوت و شوکت نہیں بلکہ ہماری تمام جد وجہد کا مقصد جملی میہ ہونا جا جیے گئے ہم لیسے ماحول کی رحوت و شوکت نہیں اور ای تمام جد وجہد کا مقصد جملی میہ ہونا جا جیے گئے ہم لیسے ماحول بنا کی اور اس کے طلب جو اجو کہ جبہری خوال ہوں تو اہل کمال کے حلقوں میں اپنے گئے ممثالہ حجب وہ زندگی کا البیا نونہ جبہری خورت گزاہر بہکلیں گرینہ شا رو مدعا اس کے بغیر کن خوالی کے بغیری کرینہ دائی کا البیا نونہ بنیں ہوں تو اس نصر بابعین کو ابنا کہم نظر بنا کر جبہری خوال کے دل میں حصول علم کا سنیا اور دائم کی ذوق و خوت سیسے دائریں۔

منا غلی علمہ ہمیں مہم کہ دہیں جائن کے دل میں حصول علم کا سنیا اور دائم کی ذوق و خوت سیسے دائریں۔

الديكى كوناكون ترتيان جوابل مشرق كومشتدرك موسط بي درصل وبال

کی پینو بسٹیوں ہی کی رہینِ شت ہیں اوران سے عودے کا تمام رازان ہی درسکا ہوں سے طریقار میں ضعربیت کیونکر بہیں کے طلب اوہیں حجنوں نے اپنی علمی قاطبیتوں اور دماغی قو توں سے لینے کمکوں کے ایک ایک طرف روئے زمین کوستی کم لمیا سہے اور دوسری طرف قدرت کی غیر محسوف طاقع وں کو انیا مطبع اور فرماں بروار بنا ویا ہے "

اس کے بعد دارالعلوم کے ملی مقصد کی یا قارہ کی اور این رسی کے ختلف شعبوں کی ترقی کے سلے ارباب متبت کوا ور بالحضوص فرزندان وارالعلوم کو نیاضی بربائل کیا صنعت وحرفت کے شعبول کی ضرورت ظا ہر کی-السند مشرقی اور زنا نی تعلیم کے متعلق فر مایا کہ:-

زنا نقیلی کے ستان بھی جارے دارالعلوم کو اجمی بہت کچے کرنا باقی ہے اگرچہ دیوئے۔
سنوال علی گڑھ کو کم کی کرلیا گیلہ نہائی تعیق دائتھاب کا اصلی کا م انھی توجہ کا محتاج ہے اور
حب ناک وہ سطے نہ ہوجائے تب تک پیجمنا جا جیئے کہ اس دشوار گذار رہستہ کی پہلی منزل
جی سط نہیں ہوئی ، یہ بچ ہے کہ بی ۔اسے کے کامیاب طلبہ کی فہرست میں ایک سلمان تون
کانام دیجے بڑی خوشی ہوئی لیکن اس کا سبب صرف اس کی ندرت و نایا بی سے کیونکہ
علم و کمال کے میدان میں عورتوں کامردوں کے دوش بدوین جینا ہارے سلے کچھ جب اور
غیر معرقی بات نہیں سے ہمارے عُخرِصاد ق صلعم سے مثروج ہی سے فوع انسان کی اپن

دو بون صنفی کوائن کی قلبی ، دماغی اور دوحانی قابلیبوں کے کھافا سے ہرمعالمہیں بالکل ہرابر رکھا سبے اور ہماری تا دیج کے صفی قد بہت ضعیف کے مردانہ کارناموں سے بھرے بڑے ہیں اب البتہ اس عالم بہتی اور انحطاط کے دور میں الیبی مثالیں کمیاب ہوگئی ہیں اور مہی وحیہ کہ اعلیٰ تعلیم یافتگان کے زمرہ میں ایک کم ما قون کا نام موجب استعجاب معلوم ہوتا سبے اگر چہ بیصی قدت سبے کہ یہ استعجاب ہم ان ایس کے جانب سے خود ہما دے طبقہ کند کور کی لا پروائی اور عفلت کی دبیل سے لیکن صاحبان امیرے نزدیک اس امک لاکی یا بالفرض ہم ہے اور اب سائے کر بھی بی ۔اسے ہوجانے سے صل کہ اس اس میں کہ بیرجو دہ طرز تعلیم واستحان ہما رے لوگوں کے سائے کہاں تک مفید ہے اسی میر تفق نہیں ہیں کہ بیرجو دہ طرز تعلیم واستحان ہما رے لوگوں کے سائے کہاں تک مفید ہے تو بھرکیوں کراطینان سے کہاجا سکتا ہے کہ دہ ہماری لوگوں کے دائرہ علی الگ الگ اور ماں کی فرنیا یہ بھی تعلیم کیا جاتا ہے کہ ہماری معاشرت میں دونوں فرقوں کے دائرہ علی الگ الگ اور ماں کی فرنیا رندگی شداشہ ایس۔

ین نے بیلے بھی کہا تھتا اوراب بچراس کو ڈہراتی ہوں کہ اس خاص ستعیمیں دگراتو ہم کی تقلید میں اپنی معاشرتی خصوصیات اور تو می روایات سے ائز اف کسی طرح رواندر کھا جائے " بچیشت میکی علوم اسلامیہ سے بے بروائی پرافہارا فنوس فر کا کرطلبا کوخطاب کیا کہ:۔

"نوزان من ااس موقع بیطلباً سنے خطاب کرناا یک رسمی بات سے نیکن میں تم کویقین ولاتی ہیں کرمیز مقصود محض کسی سسم کا داکرنا نہیں ہے بلکہ میں اس فرض کولوراکر ناجا ہتی ہوں جو ایک ایسے فروقوم برعالد ہوتا ہے جس کواپنی قوم کی تعلیمی ترقی سیے تینی دل سبتگی ہے۔

 اسی اشتراکی مل کوعبلوہ گر یا و گے۔اس انے اس کے مطابق حکومت ادرابل وطن کے ساتھ متحار افعالی متحار العلی متحار العلی متحار العلی متحار العلی المحار العلی متحار العلی متحار العلی متحار العلی متحاد العلی متحاد متحاد العلی متحاد متحاد العلی متحاد العلی متحاد متحاد المحاد المحاد المحاد المحاد متحاد المحاد ا

فردندان بلت! اگرمین طاہر میں کم گانی اور کا غذی استحانات کی تیاری میں مردن ہو لیکن حقیقت میں تم ایک ایسے میدانِ مقابلہ میں داخل ہونے کے سلے تیاد ہورہ ہم جہاں دوحانی اخلاقی دمائی اور حبانی قوتوں کے بغیر کوئی کا میابی حاصل نہیں ہو کتی ہماری تعلیم کا سے بڑا مقصد اخلی گام قوتوں کا نئو و نما تھا اگر میں شد دع ہوگیا ہے تو اَت اُکُوا مُن صَلَی کا میابی کی فی اجد اور دُنیا اور آخرت کی میابی کی بنی متہا رہے الحق ہے ضدامبارک کرے کیکن اگر ہم نے ان مواقع سے اتفادہ کہنی تمالی كياس اورىم مين خاميال باقى رەگئى بين تواس كى تلافى زمادكى نىخ بات اور ناخۇنگوارتادىپ كسوااور كوئى نىنىس كرىكتا كىلى نىڭ ئىچ كەرائ زىانى بائىشت گىر ئىستادىيے " بېرمال اس دىدۇر بان مين زراجى خائبۇن ئىنىس مېرىكتاكدۇنى كىيىش بلائسان داللەمالىسىلىغ داڭ سىخىيىڭ سىرف ئىگرىكى ئىنى ئىچىنى ئاللىخى ئاخى ئاڭ دالار فى چاھا

سرکارعالیہ نے اِس موقع بِاکتی ہزادروپہ اِپنے مرح م فرزنداکبرکے نام بِرایک ہاسل تعمیر رفے گئی اور ون ہزارر وبیرنصافت کیم نسوال کی ترتیب ۱۰ ہزار لائبر مربی اور ۲۰ ہزار مدرسد نبوال کیلئے حرمت فرمایا۔ (۲۳) مسلم اور کیا ان دونوں اجلاسوں میں سرکارعالمیہ ایک فرماز وا اور جیان اربی مجمتم ضوحیت سرمین کر سدکہ بحقد

گرونرمبرلاللهاء کے کانو وکیشن میں صرف جانسار کی حیثیت سے مترکت کی لیکن اس وقت ایک نئی شان متی اور پرنظارہ میجیئر حقیقت ہے جا دونظاروں سے زیادہ پڑعظمت تھا۔

نصرا در المسطل كافتتاح التي زمانين سركارعالية في تضرار للخال المانتاح المانتياح فرما المتناح سيقبل الدرس بيش كياكيا-

چونکہ موقع افتتاح کے لحافات سمرکارعالیہ کے اپنے یہ نہایت درد آمیزاورالم ناک و قدمت مقاا دراحمال تھا کہ مبارک براپنے مرحم فرزندگی یا دکا کوئی ایسا از بڑسے جس کا تخل حضور بھر منظم کرسکیں۔ اس چھسے سمرکارعالیہ کی جابی تقریر گورکمنٹ بھوپال کے فنالنس میسرعالی مرتبت راجراوچہ نزائن بسریا ہی ۔ اسے نے سمٹنائی جس میں ہز بائ نس کے زمانہ نقیلہ علی گڑھ کا تذکور کے اُس کو نرائن بسریا ہی ۔ اسے نے سمٹنائی جس میں ہز بائ نس کے زمانہ نقیلہ علی گڑھ کا تذکور کے اُس کو تا اُسٹی خیس میں ہز بائ نس کے زمانہ نقیلہ علی گڑھ کا تذکور کے کائن کو میں اور اسلیان کو میں اور اسلیان اور اسلیان کی تمنایوں ظاہر کی کہ :۔

حضرات إيس إس وقع يرايك خاص امرى حيانب بهي توجرولا ناجياتي مون اينط

مجھے عمری سنتر ویں منزل پر پہنچ کرسے بڑی تمنا اُدریت بڑی آرز درہی ہے کہ میں اس وارالعلوم کو مذصرف مہند وسستان کی پونیو رسٹیوں میں متاز دکھیوں بلکہ دہ دنیا کی یو نیوسٹیو میں خاص امتیاز کھتی ہو۔

حضرات ہماری قوم نے انہتائی صدوحبدکے بعدیہ یو نیوسٹی قائم کی ہے اور اس کو مسلم یو نیوسٹی تعائم کی ہے اور اس کو مسلم کی مسلم یونیوسٹی کے مبارک نام سے میں مرکز کا دوسند ہوتے ہیں - سابت سے جو کڑت ہوئی جا سکے اس کے ارزوسند ہوتے ہیں -

اس کے بعد طلب میں تقیقی اسکامی روح سپدا کرنے پر زور دیا سرسیکی جاعت اوران کے جانشینوں کے فارشینوں کے فارسی اسکامی دران ترمیت فاوص دا وصاف کی ہرایت کی اسی سلسلد میں یا دولا یا کہ سرسید کے اوصاف کا دران ترمیت کے نتا ریخ سکتے۔

به القول خان بها در مولوی بشیرالدین صاحب نیجراسلامیه با نی اسکول اتا وه و ایک مگونز نظاره میرکور ط مسلم پونیورسسطی :-

اں موقع پرت زیادہ مُوژسین وہ تھا جبگرسم افتتاح ہونے کے بدرسرکارعالیہ کو معلوم ہواکہ ان کے نامور فرزند فراں روائے بھوبال نے مسلم بونیورسٹی کو دو للکھروہ پیر عطافہ ایا ہے یہ بیٹن کرسرکارعالیہ نے اپنے سعادت مند فرزندسے ابنی خوشنو دک مزاج کا اظہار فرایا اور آئیدہ کے لئے تومی کاموں میں لجیبی لینے کی ضیعت فرانی - جس وقت سرکارعالمیہ اپنے سعادت مند اور نامور فرزند دل بند کونصیعت فراہی

تقیں ہزبائی نس ہمایت موروبا مظریقے سے کھڑے ہوئے تھے جب سرکار عالیہ صیحت فرائیکیں قوہز ہائی نس نواب صاحب مبا درنے اپنی ما در مہربان کے ہاتھ کو بوسے دنیا اور بعدازاں سرکارعالیہ نے فرزندر شیدی پیشیانی کو "

کانو و کمین اید ایس کا افتیاس نے ابنا ایر ایس باصاحب تھا معرائی زمازی کا حابہ کا افتیاں کے ابنا کا دریں باصاحب میں ابتدائی زمازی کا کان کی کان میاری کی طالبا کی فرض کی طالبا کی فرض کی خوان افتارہ کر سے طالبا کی فرض شناسی کی تعریف فرمائی ۔ لواکیوں کی تعراجی ترقی برحامیان تعلیم بنواں کومبار کمباد دیتے ہوئے کال مسرت کومناس حال ترقی تعلیم رحول کیا ۔ گذشت تہ جو بلی کے معطیان اور بالحضوص ہز ہائی کنس مسرت کومناس حال ترقی تعلیم رحول کیا ۔ گذشت تہ جو بلی کے معطیان اور بالحضوص ہز ہائی کنس میں مہارا جدالور کی تحیی وقیاضی کا تعکیم سے اور خواجی اور مولت فرمائی اور حدیثی میں مہارات کی مقابل کی فیاضی کو موس میں ہواری ترقی میں اور خواجا ہو کہ کہ میں مہاری آ مدا مدسے تعمیم کیا اور صنعت وحرفت پرزور دے کرقوم کی اقتصا دی حالت ور اخراجا ہو تعکیم سے متعلق فرمائی کہ میں معلی میں متعلق فرمائی کردے۔

حضرات! أنتظا ات تعلیم میں فیاضی کے ساتھ ہی ساتھ ہم کو اخراجات تعلیم میت م کی تصاد
حالت بھی موظ کھنی چا ہیئے تا کہ علم امیروں اور دولتمندوں ہی کے سئے مضوس مذہوجائے
اس لئے ضرورت ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے احاطہ میں سادگی اور کفایت شعادی کا علی
درس دیا جائے ہما دی ہمیت توقعی ضرورتیں ہیں جو بیزرو بریکے پوری نہیں ہو کمتی اور دہیب
سے قطع نظر
سادگی اور کفایت شعادی کے ساتھ زندگی بسرکئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یورپ سے قطع نظر
کرکے خورہما رہے ملک میں وہی اشخاص ہر رابی ہزاروں اور لاکھوں روبیہ قومی کا موں ہمیٹ طا
کرتے ہیں جن کی ذندگی میں بہی و او بیزین ضوصیت کے ساتھ نایاں ہوتی ہیں اس لئے اس
احاطہ میں دہنل مو تے ہی ہر طالب علم کو بہال سبق سادگی و کفایت شعادی کا ملنا چا ہئے تاکہ
حب وہ اِس احاطہ سے با ہم جاب کے آدامی زندگی کا خوگر رہیںے اور ایسے ہی طالبِ علم سے

له دسمبرها وله عين اس دارالعلوم كى جولمي منافي كئى تقى -

اسید بهیکتی سبے کہ وہ اس مادیلمی کی رقی یا این قومی ضرور توں کے لئے فیاصنی کا افرار کیکے گا۔ مچەرمىلى كىمادىشەئەغلوم اسلامىيەسى بەتوجىي رېنهايت صاف طريقيەسى است ادكىياكە: -حضرات! اس موقع رمي اين اس انسوس كوظا برك بنيزيي رمكني كدحدا كانة قومي يونيور كل كاجومقصداً ولين تقاوه مؤتز بوتاجا تا بيليني اس كيشفه علوم اسلاميْر دينيات اور اسلامي تارتخ بیں کوئی تر تی نبیں ہوئی اور زیا وہ ا نسوس پیسے کم کوئی خاص کوشسش بھبی اس کی ترقی كرمتعلى عمل مي نهيس أئى ميس في تميس كانوكيتن كموقع ريحي اس كي نسبت توجرولائى حتی ادر آج میں کسی قدرصفائی کے ساتھ پر کہنا جا ہتی ہوں کہ اگراس تغییر برفوری توجہ نہ کی گئی تو اس كے ميعنى ہوں سكے كہارے متقدم حانثينوں نے جو وعدے قوم سے كئے تھے ہمان كايفاء كے لئے تيار نہيں ہيں اس كے علاوہ مجھے تعليم دينيات ميں اخلاق اور اسلامی تائيخ میرکی کمی اوربے اصولی پر توجه ولا فی ہے کیا بیاافسوسٹاک کمی نہیں ہے کہ یو منوسٹ نے اِنی اسكول اگر امنیش سے دگری کورس تک ناریخ وسریس جہد رمالت کوصرت آغاز اسلام کے جیند صفحات بي محد و دكر دياسي اورع ديسحا بركوم طلقاً نظرا نداز كياسيه حالانكرسي وه جيز سيرخيس مسلما بوں کومب سے بہلے واقف ہو نا جا ہیئے۔ اور ای سے اُن کے کیر کمیر اور سرت کوجلا ہوتی ہے۔ انتخارت صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تھیل کو اپنی بیشت کامنشا قرار دیتے ہیں اور ضداوند کریم کی کی زندگی کو ہمارے سفے اسو ہ حسنہ فرماتا ہے۔

ہماری تو می تاریخ میں زیادہ ترحبّات اور امری خلفار کے متمدن زمانہ کی تاریخ سبع
اور بلاسٹ بہ وہ دل کش ، دلچ ب اور باعث نخست کین عمد ریالت اور عمدِ صحابہ کی تاریخ ہما
سے زیادہ فتخر اور مفید و شاندار سبے جس سے دبوں میں ایمان تا زہ ہوتا سبے جذبات اسلامی
کی نشو و نا ہوتی سے اور ان نی ترتی کا رامستہ صاف نظرانے گلتا ہے اس سلے ہما رسے
دارالعدم میں اسلامی تاریخ وسرکو تدریجی منازل کے ساتھ اس معیار بر ہونا جا ہیں کہ دبیا ہم کہ از کم اس قدر تو واقف ہوں کہ مقبنا کہ قدیم دجیا ہم مندوستان، ویو دیے کی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں۔

یں اس خاص امر برزورد ول گی که قران مجید کا تر مجدلازی د کھاماسے اور صراح

کمابتدائی درجہ (ب) سے قرآن مجدیشروع کرایاجا تاہے اسی طرح وگری کو بس تک ترجمہ ختم کرادینا جا ہیئے تاکہ ہارے حدیدتعلیم یا فقہ سلمان مذہب اور اس کی حقیقت ابنر رہیں۔ ہم کو اسلامی تاریخ اور سرکے متعلق خصرت تعلیم ہی کا انتظام کرنا ہے ملکمت تقل طور پرتیقیقا حب دیدہ کے انتظام کی ضرورت ہے اور میں تمنی ہوں کہ جس طرح کالج کے و در اوّل نے علامیش بلی جیدا در وست مورخ بیدا کمیاسی طرح آپ کی اونڈیوسٹی کا و در اوّلین متعدوش بی

اسی سلسلوی تحقیقات علمی اور مادری دبان کی ترقی کے متعلق بیرا رزوظا ہرکی کہ:۔

اسی طرح میرادل اس بات کا بھی تمنی ہے کہ علم اسلامیہ کے متعلق جو کام کہ آج اور پین علمائے علمی مشرقی کر دہے ہیں ، وہ کام ہماری او نورسی کے بروفیسران وطلبا کریں۔

میری بید دلی تمنا ہے خلا اسے بوراکر ہے کہ ہماری او نورسی کے تعلیم افتہ نوج اون میں جواسلامی اور مزبی علوم میں اعلیٰ قالمیت رکھتے ہوں کچھ الیسے نوجان بھی ہوں جو بورے این مادری زبان ہیں این تقیقات کے نتیج کوش ایک طون ایک کرتا رہے ایک مادن ایک کردہ ایسا بھی ہوج اپنی مادری زبان ہیں این تقیقات کے نتیج کوش اور اس طرے وہ اس دارالعلوم کے احاط کے یا ہم بھی شاکھ بنوج میں باب اور ہم ومند ہوں اور اس طرے وہ ترام توم اور ملک کو اسینے دارالعلوم کا شاکر د بنا ایس "

پیمراس خورت کی کمبیل کے سکے شاندار لائریری کولازمی قرار دستے ہوئے پرائیوٹ کتب فانوں کے گوائیوں کو توجہ دلائی کہ وہ اسپنے و خیرہے اس دارالعلوم ہیں جمع کر دیں اورولوی سجان المٹرخاں کمیں گورکھپور کی اس فیاضی کا کہ انھوں نے فتمیتی کتب فاند یو بنورسٹی کوعطا کر دیا برجبش شکر ہے اوا کیا۔

اس کے بعد پر وفیسر دن اورطالبان علم کوفسیعت کی کہ وہ یو بنورسٹی کومطلع المعلوم بنائیں فضلا وعلمائے قوم کومتوجہ کیا کہ کھی جمی یو بنورسٹی میں لیکچ دیا کریں آخر میں طلبا کوفسیعت فرمائی کہ :۔

وعلمائے قوم کومتوجہ کیا کہ کھی کھی یو بنورسٹی میں لیکچ دیا کریں آخر میں طلبا کوفسیعت فرمائی کہ :۔

"آئ کی تقریب حقیقت میں ایسی تقریب ہے جبکہ تم یو نیورسٹی کی بارگوں سے میدانی نو کہا کہ دیورسٹی کی بارگوں سے میدانی نو کہا کہ میں کہا لات نظام کر نے کے لئے خصرت کئے جائے جو اور کم کو کہا رہ سے کہا لات کا میں کو میں اس کے ساتھ جو صدت کرتے ہیں کہتم اسپنے کہا لات سے کہا لات سے کہا لات سے کہا لات کا میں کو میں کو میں کو کہا کہ کہ کہ کو میں کہتم اسپنے کہا لات سے کہا لات کو میں کہتم اسپنے کہا لات سے کہا لات کو میں کہتم اسپنے کہا لات سے کہا لات کو میں کہتم اسٹور کو کہا کہ کو میائی خوالے کو کہا کہا کہ کو میں کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

اس او بلمی کی عوت و بنهرت اور وقعت عفرت میں چارچا ندلگاؤگے۔ تم کو بہاں سے
ایسے جذبات کے ساتھ جانا چاہئے جن کی قوت سے تم (ندگی کی صف اوا کو رہیں نتے و
ضوت کا پرجم اطاؤ تم اسپنے ملک کو اور اپنی توم کو اپنی تا بلیت و مدنیت سے ممتاز وکا میا۔
بناؤ یم ادا ہر مل بہارے علم فضل کا آئینہ ہو یم بہذیب و تدن اور ملک کی ترقی میں
دہ حصہ لوج بہارے زمانہ کی یا دگار ہو ۔ تم کو اپنا لفسر ابعین بلندر کھنا جا ہیئے ۔ بتھا ادا
ملک اپنی ترقی کے لئے تتھادی قابلیت را محمنوں اور مھاری ہوں کا صابحت مندہ
اس کے بہاڑوں اور گرگوں میں اس کی نہروں اور وریاؤں میں اور کھیتوں اور جرور میں
اس کے بہاڑوں اور گرگوں میں اس کی نہروں اور وریاؤں میں مطالعہ کیا ہے لیکن اب تم
ایسے ایسے خریا نے موجود بین کہ اگر تم ہمت کرو گئے تو وہ تم کو مالا مال کر دے گا۔ تم نے قولی
کے عود جی وز وال کی تا دریخ اور اس کے فلسے کا کتابوں میں مطالعہ کیا ہے لیکن اب تم
کو گئی ندیگی میں ان امور کا بخر بر کرنا ہے اور جس طرح کہ تم نے یونیور بڑی کے کموں بین ختی کہ اس میں میں کا سے ایک کا مسیا بی
کو گئی ندیگی میں مورف بونا ہے اور تعجیے امید سیدے کہ اس میں میری تم ایسی ہی کا میں بین کا مسیا بی
مامل کر دیگے ۔

## اسے میرے کامیاب عزیزو!

تم میں سے جو متب اسلام ہیں ان کو میری خاص نصیحت ہے کہ تہاری تعلیم اور تہاری سرت و میں سے جو متب اسلام کے فرزند ہو۔ ہلا ا قوم کے لئے سرائی فخر ہو۔ تم بہیشہ اس بات کو ذہان شین رکھو کہ تم اسلام کے فرزند ہو۔ ہلا ا ایک ایسا مذہب ہیں جو وزیا کے لئے بیغیام امن لے کر کیا ہے۔ اس کے ہر کھیم ایشانی زندگی کے ہرایک مرحلہ کے لئے ایک سلامتی ہے۔ اس نے غیر سلم اقوام کے ساتھ اس روا داری کا مبت دیا ہے کہ سے گھر کی جا۔ دیواری سے لے کر دنیا کے وسیع حدود ک امن قائم رہ باہے یتم ایک ایسے ملک میں زندگی بسرکر رہیں ہوجہاں مختلف مذا ہی متبعین کی ہمائگی ہے ان کی اور ہاری زندگی اور کملی ترقی و تنزل ایک ہی دائر سے کے اندر محدود ہے تم ایک محکومانہ حالت میں ہوا در دہتیا رہے او پر اس حکومت کے ذاکفن مجی ہیں جس میں ا متم امن وامان کے ساتھ و ہے ہواس لئے تم کو تمام ترغیر سلم اقوام اور حکومت کے ساتھ

سے آخرہیں میں تم کو ان سیحتوں کی جانب متوصر کرتے ہوئے جو صن تھان جیسے مکیم دانانے اپنے فرزند کو فرائی تھیں اوران کے متعلق جینے قرآئی تم کو شناکر میں اپنی تقریر کو ضم کرتی ہموں ضدا و ندیج وجل تم کو ان بڑمل بیرا ہو نے کی توفق دے ہے۔
توفق دے ہے

## تحقیقاتی بیشن کا تقرر

سرکارعالبہ نے جن اصلاحات کے قصد سے اسکیمیشن کا تقر رفز مایا تھا الحمدللتٰد کہ دور کئے کاریا مئر رہ

زنانه بحركبات أوريمي معاننري مورب كوشش

سرکارعاکیہ کو اپنی صنف کے مسألِ تعلیم و ترقی میں جوشنف تھا اور گذست ہوں سال میں مرحقے پر کھویال میں اور سے باہر سفرو حضر میں والیان المک و اکا برین قوم 'گوئینٹ کے اعلیٰ اصروں ، اور با اثر لیڈیز ، جہارا نیوں اور گمیات اور میزز خواتین کی الاقا توں ہیں۔ قوم و المک کے زنا نہ و مردا مرجلسوں میں جس طرح اس شغف کا اظہار ہوا ہے اور جن گوناگوں طریقیوں سے اپنے اثر کا استمال کیا سہنے وہ وزا نہ حاصرہ کی کھر بیجات اور مرا لی سنواں کی ایک تقل تا در تا خاس ہے۔

ہندوستان میں آغاز تعلیم نبوال اور کو کیب ترقی نبوال کو تقریباً ایس صدی کا زمانہ گذرتا ہیں اور اس میں شبین کہ مہندو' بارسی اور عیسائی قوموں کی عور توں نے اس سے کم وہبین فالرہ اعظایا بہت ی اصلاحات کے لئے ان قوموں میں انجمنیں جاری ہوئیں اور ان انجمنوں نے سرگرم کوشیں کیں اور وہ کہیں کم اور کہیں زیادہ کامیاب ہوئیں مگر مسلمان عور توں کے تعصبات کو خواہ خودان میں ہوں یا مردوں میں تین جارت کی رہی ہوں یا مردوں میں تین جارت کی اجرا ہوا اس لئے علیا حضرت کی توجہ کو بھو بال سے با ہرب سے اور نہ خوات فواتا مبذول ہونا جا ہیں تھا۔

علی گذرہ میں حریک نسوال کی امداد

اجنائی مہرکار عالیہ نے اس حالت پر نظر غائر

المور تا ہے اور مرکز کو نقویت بینجائی جہال تعلیم و کھر کیک ننوال کے بڑے خاکے ماہرین تعلیم کے دل و دماغ تیار کررہ سے سے بینی محرول کرکس اسکول علی گڑھ جو بے یا رومد دگار کھا اس کو گرانقدر

عطیبہ شے تھکم حزمایا اور چونکہ سرکاری نصاب سلمان عور توں کے لئے مفید و حسب حال نہ کھا تو م
میں ایک محضوص نصاب کی طلب و خواہش محی کیکن سرمایہ نہ تھا سرکارعالہ یجبی اس ضرورت کو محسوس فراد ہی مطلوبہ سرمایہ جو میں ایک محضوص نصاب کی طلب و خواہش کھی لیکن سرمایہ نہ تھا سرکارعالہ یجبی اس ضرورت کو مساسنے خود ایک خاکم مرتب کر کے بیش کہا۔

سرکارعالیه کی اس امداو نے حامیا رتبیلیم نسوال کے حصلوں اورار ادوں میں اسی تقویت بیداکر دی کداس کوتا کی دفین کا نشان سمجہا گیا جس کومولا نا حالی نے اپنی مشہر و نظم سجب کی داد" میں بیں اواکیا ہے سے

ے جو جہم درمیش، دست غیب نے اس میں ہمال

تائيدى كاہے، نشاں امداد سلطانِ جہاں؛

مرارت شعبی میرسوال اتعلیم نیوان کی صدارت فرائی اور اسپنیم رشبه خاکه نصاب کوهمی میرسیم از این میرسیم از این میرسیم از این میرسیم کارد اسپنیم رشبه خاکه نصاب کوهمی میرسیم از این میرسیم کارد اسپنیم رشبه خاکه نصاب کوهمی

سركارعاليه دام اقبالهاكى تشريف آورى كاوقت مبجيت كوير وگرام ك درىعيس

منهر بروسیان اور سرمت مهی سے کیمپ کانفٹ رئے۔ میں جب کے بیان اور واق شردع ہوگئی تھی۔ بنڈال کے وسیع اور فراخ اسیجے پرخواتین اسلام کی شست کے لئے بررے پردہ کی حفاظت کے ساتھ نہایت خوشما اور معقول انتظام کیا گیا اور مغرب کے وقت سے بی ڈولیوں گالایں اور موظروں کی آمرکا انتاب رھ گیا تھا کا نفرنس کیمیپ کی ترمیب بنٹالی آرائش، روشنی کی بربطف کمیفیت اور حاضرین کی کثرت اور بہوم سے بنٹرال میں شاباند دربار کی کیفیت نظراتی تھی جس قدر اصحاب جمع سے بقول مزز اخبار البشیر "عوام الناس نہ سے بلکہ مغرز اصحاب سے اور علاوہ مغرزین کے ناموں اور مقدر اصحاب کی کافی تعداد موجود تھی۔ اور لفول البشیر سیر اصلاس اس مرتبہ کی کانفرنس کی گویاحاتی ۔ الغرض آلے بیجے بحقے تمام ہال حاضری اور اسیجے کازنانہ حصد خواتین اسلام سے جن کی

تداد دوسوکے قریب متی بھرگیا۔

تىترىي فرائے كىمىپ كانفرنس بوئيں-

اس موقع برسر کارعالیہ نے جس طریقہ سے اپنی سندی تعلیم کے مسائل بربحث فرمائی آور بس طرح قومی مجمع سے اپنے ایڈرلیس میں ابیل کی اس کی مثال کسی فرما نروا اور :الئی ملک کی زندگی میزئی یہ ماسکتی - ہر ہائی نس اس وقت اپنے در سراقت دارشا بایڈ کو فراموش کر گئی تقیس اور ایک سمادہ کمال اون کی طرح اس عظیم انشان اجتماع قومی میں ابنی صنف کی وکالت فرماری تقیس - اور قوم کو ان خطوں سے تبنیم ہور اون فوائد سے آگاہ کر رہی تھیں جوعور توں کی جہالت و تعلیم کا نیچ کولازی ہیں -

(دېږرځ کا نفرنس سليګاييم)

ها ای مسلم زنا نه کا نفرنس کا افتتاح اسکول کا افتتاح خرایا اور ایک بورو گرا با کوس کا اسکول کا افتتاح خرایا اور ایک بورو گرا با کوسس کا مسلم زنا نه کا نفرنس کا افتتاح خرایا اور ایک بورو گرت و مست دلائی اور عام مسأمل نسوان میش مراکب بنیا در کھا اس موقع برا بین خطائب ابی میں مجبوری کورت و مراکب نیز الت عالی سے رم ری کی -

اس خطبہ بین کلات تُعلیم اناف کا تذکرہ ان ریجت اوران کاحل تعلیم یا فقہ طبقہ سے توقعات کی وابشگی اور کر تعلیم سے بے توجبی اور ضرورت کے عدم اصاس برافوں ہعلیمی دسائل کی کمی اوران کی کمیل کی خردرت مرائل نفعاب پر بحبث ، سررت نه تعلیم کے مروج نصابوں میں سے آنجاب اور تراجم کے ذریعیہ سے مبلداز حبلداس کی کمیل پر زور ، انگریزی کی تعلیم اور اس کے داخل نصیاب ہوئے کی بحب اور اعلی مدارج تعلیم میں اس کے داخل کے رجانے کی مخریک طریقہ تعلیم ، سستانیوں اور قوی مدرسوں کی خرورتیں ، پر دہ کے انتظام کی تاکید ، پور بین اور بنگو کر شخیین لیڈیز سے فائدہ انتظام کی تاکید ، پور بین اور بنگو کر شخیین لیڈیز سے فائدہ انتظام کی تاکید ، پور بین اور بنگو کر شخیین لیڈیز سے فائدہ انتظام کی تاکید ، پر بین مال مالم ہور ان کی دور سے انتظام کی تاکید کی حالت پر رہارٹ است اس کی اطام وزیائی گئے تھی اور ان بین رائے فام وزیائی گئے ۔ اور ان بین رائے فام وزیائی گئے ۔ اور ان بین رائے فام وزیائی گئے ۔

آئی زمانہ میں کم لیڈریکا نفرنس کا ابتدائی اجلاس بھی اسکول کی عارت ہیں ہوا سرکا رعالب مصروفہ مسئترخت ہوئیں اور گویا کی مارج سمال کا جماع مسترخت ہوئیں اور گویا کی مارج سمال کا کا مسلمان عور توں کے ایک خاص ادر خاص آتا ہم کا منتق کی بنیا دسرکا رعالیہ کے دست میارک سے تعالم کی گئی ۔

سرگارعالیے نے اس موقع پر افتتاحی تفریرارٹ دفر مائی اور اس میں جن جذباتِ ہمد دی کا اظہار کیا اور جس طرح خواتین اسلام کوغیرت دلائی اور ان کو احتماعی و انقرادی طور پر قومی و منفی کام کرنے کی صبحتیں کیں وہ بار بارخواتین اسلام کے مطالعہ کے قابل ہیں۔

یراجلاس اگرچرایک بی دن ہوائیکن تقریباً تمام دن ای میں صرف ہوا اور ۱۰ بیجے مبع سے هم ایک تقریباً تمام من ایک خواتین اسلام اینے صنفی مسائل کی بحث میں شنول رہیں جب اجلاس ختم ہولہے تو سرکارعالیہ سنے ارمث وفر ما یا کہ :-

معنواتین! آئ کے دن اِس زمار کے مسلمانوں کی تادیخ میں ایک سے دور کا غاز ہواہ ہے اور حب کبھی آئندہ زمانہ میں اس دور کی تادیخ کہی جائے گی تواسی ہمارے اس حبسہ کا انعقا دایک روشن اِب ہوگا۔ چارسال قبل حب کمیں بیباں آئی تقی احراس رواروی کے قیام میں جن جن خواتیز سے جب کوموقع ملاقات ملاقا اور اس وقت حب کہیں سفے ان کو دیجے او تھے کو ال کے شیالات میں بین فرق معلوم ہوا۔ ہراک کا تعلیم

سله آنريل مظر درير قائمة المفشك ورزكي ليدى صاحبه فيون في المريك كريمايت الحبيمي بوردي كانبوت ديايقا.

کی طوف رجحان ہے ہرائی اپنی اور اپنی اولاد کی تعلیم پر ولدادہ ہے یہی آثار ہیں جو ہماری توم کے اقبال کو نمایاں کر ہے ہیں۔

اسے خواتین! میں تم کو بھین ولاتی ہوں کہ مہماری تعلیم وتربیت تمام سلمانوں کی ہیود کا ہاعت ہوگی۔

میں تنیں بیان کرسکتی کہ مجیجہ آئے کے دلجیب مباحثوں اور سرگری سے کس قدر مسرت بولئ ہے میری دعا ہے کہ تمام سلمان عور تیں تجلیم کی حقیقی مسرت ماسل کریں ان کی تعلیم ان کی خومشیعوں کا ذریعیہ سبنے اور بیرکا نوٹس بہت سی برکتوں کا باعث ہو مجھے لقین سے کا کہ جو خواتین اس کا نفر نس کی رکن اور مجمدہ وار منتخب ہوئی ہیں وہ اور بھی زیا وہ ستقلال سے کام کرس گی۔

خواتین! اب میں آپ سب کی اس تعلیف مغربرداشت کرنے بہت کریے ادا کرکے اس دعا کے سائق تقریر تحم کرتی موں کہ خدا وند کریم اس ضعیف طبقہ کی کوسٹسٹوں میں مرد دسے تاکہ دہ اتحاد واتفاق کے ساتھ اپنی صنف کی خدشیں بجالا کے اور اس کا دل علم کی دوشنی سے منور ہو "

تیاری نصاب می سوال کی مساعی این کل مهندوستان میں جس قدر زنا نہ تعلیم کے نصاب تیاری نصاب قدر زیاں زدہیں کہی این کے نقائص اس قدر زیاں زدہیں کہی بیان کی صاحب نئیس اور ایق کیم سے عورتیں ان فربیوں سے محروم دہ جاتی ہیں جن کا ذات ننواں میں موج د بیونا از حدضروری ہے۔

سرکارعالیہ کے اس سلم پرابتداہی سے عور فرمایا۔ اور تقریباً اپنی تمام تقریروں میں اس کا اظہار کیا مسلمان لوگئیں کے لئے ایک جدا گانہ نصراب بنا نے کے واسطے علی گدھ میں نہ صرف مالی امداد عطائی بلکت بسب اس نصاب کی جند کتا ہیں ملاحظ اقدس میں بیش کی گئیں توان برنہا بیت گہری تنظیم فرمائی۔ بھراکی بلکت بسب اس نصاب کی جند کتا ہیں ملاحظ اقدس میں بیش کی گئیں توان برنہا بیت گہری تنظیم فرمائی۔ بھراکی بھری سے جس مسلمانوں کے علادہ وہ بربین لیڈیز بھی شریک تھیں جن کو تعلیم سنواں کا بچر بہ حاصل ہے اور سربر شدہ تعلیم میں جمدہ دار بین ایک کر کو پر متارکیا اس بھی حضور محدوم سے اپنی راسے ظاہر فرمائی۔

مثلااع میں گذست ته تجربوں اور انگلستان دہندوستان کے نضابوں پرغور کرنے کے بعدایک جدیدنصاب عام مدارس نسوال کے لئے بزات خاص تیار کیا جوہند وسستان کے تما ڈائرکٹران سررست تعلیم اور دیگر اہل الرائے کے پاس بغرض تنفتید کھیجا گیا ۔ اس نصاب میں جمضمون برزیاده زور دیاگیا ده اخلاقی مضمون کها اور پیمضامین اس طریقه سے ترتیب دیئے گئے کہ آب را ئے سیلیراخیرجا حتوں کی طالبات کی فہم وفراست کے مطابق ہوں۔ان میں اخلاقی حبش ہیں! ہو۔ اور میں کا اثران کے جذبات ان کے عادات اور قوتِ ارادہ پر بھی بڑے۔

ملمان لطکیوں کی خانگر تعلیم ملمان لطکیوں کی خانگر تعلیم سے درت میں مد التعليم كوكسية زنتيس كرت اور مذان مي الطكيول كرجيجنا كوارا

كرتة من، تعليم حاسبة بين ليكن گھرك اندر اس سلة ايك ايسے نصاب كى منيا دوالى جاراكيوں

کے گئے کتا ہیں

حضور مروص في ال كرىكولم كوج الا وهي تيار بواتحا بيين نظر كه كر ضروري كتابي كي منية وتالیف کا انتظام کیا اور کثرت سے سلمان طلیا، وطالبات کے افیادہ کے لئے تقسیم فرمانی گئیں۔ اس البالم كيميلى كتاب بربائي نن ميوند سلطان شاه يانو بيكيم صاحبات ذكر مُباسك ك نام سے تيار كى جين الخصرت على الله عليه ولم كے حالات كابيان سے - ياكتاب اس قدر تقول ہوئی کہ متعدد مدارس اسلامی میں لرط کوں سے لئے بھی منظور کی گئی ۔

اس کے بعد کھر سے اور میں جیب خاص سے دین ہزار روبیعطا کئے کہ اس سے عور توں کے مناسط العلمی کتابیں تیاری جائیں لیکن برای ایس مہم سے کہ جب کے مناسط العلمی کتابیں تیاری جائیں آخہ تعليم قوم کے الحقول میں منہوا وراس کے تمام مرارج کا تعین قوم کے ماہر ن تعلیم نکری اس ہم کا سُر ہونا مکن نمیں اس سبب سے اس سے کی کوششیں ناکام رہیں۔

ا گرین اکامی سرکارعالبیکے حوصلہ اور مہت پر کوئی ایز نہ ڈال سکی اور اس اللفى فقدان نصاب إى الذي كم الفريس سازناد تغليم كالتصد الى عال بردا تصنيف وتاليف كاسلسلة شروع فراويا تاكر عورتون كومطالعه ك ليكاوه لطريج مهتا سوحاسيجو

ان کی تعلیم کامقصود اسلی سے۔

انس موضوع اوران اصول پرسب سے بہلی گیاب تندرستی ہے جستا اللہ عیں سے بیج ہوئی اس کے بعد آخر وقت تک پیملسلہ قائم رہا ۔ سرکارعالیہ نے ان کتا بوں کے دیباج ں ہیں اپنی قوم اور ملک کے مصنفین ومُولفین کو بھی قومی صرورت جمّا کراور بخیرت دلاکر ایسی تصابیف و تالیفات کے لئے دعوت عمل دی ہے۔

جنائج ابنی بیلی کتاب تمندرستی کے دیباجیس سر برفراتی بین کد: دو بندوستان بین آن بین کد: و بندوستان بین تعلیم کی اشاعت بهدک ایک صدی گذرگئی اور ایک حدی گانیائی جی بود بی سیدین عورتوں کی تعلیم میں وہ دل جیبی و کوشنش نبیس جس کی خردت ہے خصوصاً مسلمانوں میں تو تعلیم سوال کے ابتدائی مرصلے بھی بنوزسط نبیس ہوئے اور ماری قرم الجبی تا کہ معیار و نصاب ہی کے مباحث عالمید میں مصوف ہے اور اس قیت ماری قرم الجبی تا کہ معیار و نصاب می کے مباحث عالمید میں مصوف ہے اور اس قیت کی مسلمان عور تول کی تعیار کی اخری درج جرف اردو کی عولی کتا بیس بڑھ البین اور خط کی مدینا ہے۔

یکھی کیچیکم نمہوتا اگر قوم کے ذی علم اہلِ قلم ان کے لئے اس قدر تکلیف گوراکرتے کر اُن کے فرائض کے متعلق کیچے کتابی تصنیف و تالیف کر دسیتے جن سے وہ اپنی معلومات میں ترقی کرتیں اوران کوخروریات زندگی میں مرولتی ۔

ده قوم کیونکرزنده قوم کہلانے کی تحق ہے جس کی نصف تعداد جاہل ہوا دراس قوم کے ذی علم اور قابل افراد کیونکر فرکرسکتے ہیں جبکہ وہ اپنے علم اور اپنی قابلیت سی فائدہ نئی پیائی ہوا دراپنی قابلیت سی فائدہ نئی پیائی ہوئی کا کیا تھ کا ناہے کہ حجوب ال میں باوجود مرابیہ ہونے کے وہ ابتدائی نصاب بھی تیار نہ کرسکے میں نے نہایت خور اور تجرب کے بعدیہ رائے قائم کی ہے کہ مسلمان عور توں کے لئے ڈہی میں نے نہایت خور اور تجرب کے بعدیہ رائے قائم کی ہے کہ مسلمان عور توں کے لئے ڈہی کی سے کہ بعدیہ سے زیا وہ صروری تعلیم سے کو فائن حست ، خانہ واری مرابیہ اور کی تعلیم سے اور کی دار وہ دارہ ہوائوی کی تعلیم سے اپنی مادری زبان میں ہونا ضروری سے کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی مال تعلیم میں اپنی مادری زبان میں ہونا ضروری سے کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی مال

نبین کرسکتی جب یک اس کی ادری زبان میں علمی ذخیرہ نہ ہد اور یہ وہ گلیہ ہے جس کوہم میں مغرب اور شرق دونوں جگیمتا ہدہ کر رہے ہیں غرض بیمضامین ایسے ضروری اور اہم ہیں کھورت کوسی بیمضامین ایسے ضرورت بیش آئی ہے اس کھورت کوسی بیمضاندان کی اطاکوں کو الشہائین کے جورت کوسی بی فتہ خاندان کی اطاکوں کو الشہائین کی تعلیم دلانے اسی خیال سے میں نے اہم معاملات ملکی اور شاغل ضروری سے دقت کی تعلیم دلانے اسی خیال سے میں نے اہم معاملات ملکی اور شاغل ضروری سے دقت بیا کرانگریزی کی چند بہترین کتابوں سے ان مفامین کو منت میں سے بیدلار سالہ وہ خطاق حت اور تیار داری کے مضامین تین سے بیدلار سالہ وہ خطاق حت اور تیار داری کے مضامین تین سے بیدا مکان کمل مہرکی ہے۔ امراض تعدی سے حفاظت اور تیار داری کے مضامین تین سے بیدا مکان کمل مہرکی ہیں۔ اور باقی زیر تیب ہیں۔

چونکرس این کلک اور اینی قوم برتعلیم منوال کی بدل وجان حامی بول اور بری هین تنا اور آر زوبیه سبح کرمیس عور تول کو انتع سلیم سے بہرہ ور دکھیوں جوائن کے لئے مخت صروری سبے اس لئے میں اس رسائے کو طبع کراکر شایع کرتی ہوں -

یں خورجہتی ہوں کہ بیرس الرسم الرسم المیں میں نہیں ہے اور البھی بہت کمچھاس ہیں اصلاح کی ضرورت سے مگریکی ایسے ہی خض کی محنت اور متہت سے بوری ہو کہ اس مضامین میں ماہر ہواوراس کے دل میں ہدر دی ہو۔

مکن سے کہ اس رسالہ کے معائمہ کے بعد کھیے عرب حاصل مجوا در دی علم اور لائن اصحاب اس قسم کی کتابیں تیار کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ایک کمل سلسلہ نصاب تیار کر دیں ۔

یں ہی اسلابیان میں صاف طور براعلان کرتی ہوں کہ دربار بھوپال بہیشہ اسی مفید تصنیفات قالیفات کی امراد کے لئے آبادہ ہے۔

تجیرخانه دادی حقه اول کے دیباج میں اوں دعوت دی جائی ہیں:-" میں جب انگرزی میں اس شم کی کتابوں کو بھیتی ہوں توائس وقت میری پیست بہت بڑھ جانی ہے ان ہی کتابوں کے سلسا میں میری نظرسے ایک کتاب گذری جبکا نام " با مرائی او دی ہوم " ہے جوہ جلدوں میں شائع کی گئی ہے اور قریباً دوہزا صفح ہی اس کتاب میں کئی بات کو جفار داری کے متعلق ہوخواہ و کلیبی ہی جزئیات میں کیون دخل ہونیس جو والگیا میں سنے اس کا ترجمہ کرایا اور بحر ترجمہ کو بالاستیاب و کیھا ہجر ہوں بیں ترجمہ دھیں تحقی میراشوق براہم جاتا تھا اور بے اختیار دل چا ہتا تھا کہ ایسی ہی کتاب اُر دو میں ہیں جو بی میں اُر دو دال خوا بین فاکدہ عامل کرسکیں گئیں اس کا کو میں نے نوفیات میں جو بی بی سے اردو دال خوا بین فاکدہ عامل کرسکیں گئیں گئی طوف سے میرے دختی ہو اس خوا کئی کی خوست سے جو اسلا کی گئیں کی طوف سے میرے در میں اُن توجہ الیون کی میں اپنی توجہ الیون کی میں اُن قوس نے اس اور کو بھی اینا قومی اور اس خوا کھی فرص سے کئی اور کا کہ میں اُن کو میں ہے گئی ہوں کہ کہ اُن دی ہو گئی اور کا کر وال مگر جو کہ میں سے کہ اس کو دو تو م کے لئے اور کو کر دیا ہے تھے امیر اور اس کا میری کو دو تو م کے لئے دو تو م کے لئے دو تو م کے لئے دو تو م کے دیا ہوں کا میں اور اس کا می کوشر و رح کر دیا ہے تھے امید اور شل اس کے دو سری کتابوں کو میٹین نظر رکھ کر اس کا می کوشر و رح کر دیا ہے تھے امید اور شل اس کے دو سری کتابوں کو میٹین نظر رکھ کر اس کام اصحاب کے لئے یہ کتاب اور شل اس سے خواتین فائدہ حال کریں گی اور قابل و عالم اصحاب کے لئے یہ کتاب ایک مورد نہ ہوں اور اس سے بہتر و میک کی جو میں اور اس سے بہتر و میک کر جو م کے را مینے بیش کریں "

اسی کے ساتھ سرکار عالیہ نے اشاعت کتب کی مالی امدادیا مطبوعہ کتابوں کے کئیر نسخ خرید فرماکریا نقد انعام عطاکر کے مصنفین و مولفین کی حصلہ افز انڈی کی اورخصوصاً مُصنّف خواتین اس فیاضی سے زیادہ اور مہنتہ متمتع ہوئیں۔

سرکارعالیہ کی بیکومشنش مشکور ہوئی اور آج سلافارع کے مقابلہ میں ہم اس موضوع بر کنیرلٹر پیجر پاتے ہیں جو اسس سے بیہلے بہت ہی کم نظر امنا تھا۔

یر رور برہ سیری اسلیات کا ایک لمائر کے ساتھ بھی اخلاقی امباق کا ایک لمائر کتی ہے اور میرکادعالیہ نے اس سلسلہ میں باغ عجیب اور اخلاق کی جار ریڈریں نہا ہے در احب ہیں اور جس خرورت سے کہ بیک ایس سیار ہوئی ہیں اس کو اخلاق کی بہائی تناب کے دیرا جب میں مرکارعالیہ سے دیرا جب میں مرکارعالیہ سے دیرا جب میں ہیں اس کو اخلاق کی بہائی تناب کے دیرا جب میں مرکارعالیہ سے دیرا جب میں ہیں۔

"اگرمپراخلاقی سبقوں کا پیلسلد میں نے اپنے خاندان کے بجی کے لیے شایع کیا ہے لیے اللہ میں کے ایک اللہ کیا ہے کہ ا کیا ہے لیکن میرا یہ مرعا ہے کہ اور بجی کہ بھی اس سے فائدہ بیٹے -

اُد دویس اس موضوع پربیب کم تمابیں ہیں جنصاب کے طور پر کام آئیں حالانکہ خرورت ہے کہ بہ کرت ایسے سلسلہ ہوں جوسلمانوں کے مدروں کی ابتدائی جاعتوں میں مروں سے جائیں اور جہاں ایسے مدرسے مذہوں وہاں گھروں برالتزام کھاجا ہے۔
مسلمانوں کے لئے ہی نہیں ملکہ عام طور پر ایسے اخلاقی اسسباق تعلیم کاجزوام ہونے جائیں۔
جونے جائیں۔

ین نے اس کتاب میں مقوں کوخالص مذہبی نقط نظر سے لکھنا ہے کیوں کہ انسان کے دل بروہ بات حلد از کرنی ہے جو مذہب کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہو اسی لئے میں نے جا بجا آیات واحادیث سے کتاب کوزینت دی ہے اور معفال کے لئے مسلمانوں کے میچے اور تاریخی واقعات کہے ہیں ۔

میری داسے میں ابتداء سے تجوں کو حجو فی حجو فی آیتیں ادر حتی برزبان ہونی جاہئیں تاکہ وہ موقع برموقع ان کو استعال کریں جس سے تقریر عظریر میں زورب دا ہوجا تا ہے اور اس سے ان کو اپنی مقدمس کتا ہیں زیادہ دیکھنے اور یا دکرنے کا شوق سیدا ہوگا۔

اسی طرح اسلامی روایات و حکایات سے دل میں جوش اور اتباع کی ترکیب پیدا ہوتی ہے۔

ہر جال میں نے ان مقاصد کو لمحوظ رکھ کریہ خاکہ تیار کیا ہے اور محصے اس سے زیادہ کو ڈی خوشی نہ ہوگی کہ اپنی قوم کے قابل ٹرین انتخاص کے قلم سے قوم کے بجیب کے سائے ایسی کتابیں دیکھوں کے سائے ایسی کتابیں دیکھوں

ہمیدہ کے کمیرایہ ناجیز تحفظ میری قوم کے بجیب کے لئے کار آ در بڑکا اور انکے دالدیل کو دکھے کر میں ہوں کا میرے دعا کرتی ہوں کرمیرے دعا کرتی ہوں کرمیرے خاندان اور قوم کے بچی کو اس بڑمل کرنے کی توفیق ہو"۔

تاخری زمانه مین سرکار عالیه کی قوجه و میستاک سائینس (اصول خانه داری) بر زیاده مبذو محقی وه اگلت تان سے ایک بهت برا اه خیرهٔ کتب ساتھ لائی تحیی اُن میں سے بیض کتا ببین تحنب کرکے ان کا برصر بن نیز ترجمه کرایا اور چونکه دست بر داری حکومت کے بعد و قت میں ایک حد ماک کنجا کنش ہوئی تحقی - اس کے بعض کا خود مجی ترجمه کرتی رہیں ۔ ترجمه کی بیمنت و زحمت جو سرکا رعالیہ فی اُن بر جمه کرتی رہیں ۔ ترجمه کی بیمنت و زحمت جو سرکا رعالیہ معاشر وضروریات کے متعلق میدا ہوں ساتھ ہی ساتھ ان کو جمہ کے ترجمہ کرتے وقت جو خیالات کہ بند و متانی معاشر وضروریات کے متعلق میدا ہوں ساتھ ہی ساتھ ان کو جمہ کی تعملے میں اوران کے خیالات میں جمود کا ایک سبب

اُس وقت اُرْ و ومیں دوتین زنانه برساله مصفح جرمجی وقت بریشاً لیع مز ہوتے سفتے ہے۔

طرح بالواسطه زناندلط بيركي اشا حت تعبي سركارعاليه كي رابن منت ب- -

سرکار غاکیہ نے اگر جبر زنامہ تعلیہ سے متعلق آمداد دکوسٹ ش میں بحدِ امکان بوراحقه ایک بین بحدِ امکان بوراحقه ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین اور بین بین اور بین بین توجه دلائی کئی حقیقت برہے کہ انھی تک کوئی نظیم نہیں ہوئی اور بین المالات کو دائی تنظیم نبیل کوئی نظیم نبیل ہوئی اور بین بین کہ انھی تک کوئی نظیم نبیل اور کی تعلیم نبول کیا ہی کو دائے اس فامی ایک کوئی قبول کیا ہی احتوال نبا ہی اور اعتوال نبا کی تعلیم نبیل از دروقع ہاتھ سے کھودیا۔

آخرز ما ندمین سرکارعالیه اس خفلت و حبو د سیسخت متافز تحقیس سکنتا الایمین اعفوات و مسیخت متافز تحقیس سکنتا الایمین اعفوات و مسیخت متافز است کانفرنس منعقده دلمی کے ممبروں کوایک بینیام کے ذریعیہ سے سلمان عورتوں میں ابتدائی تعلیم کی اشاعت و توسیع برخاص توجه دلائی اور اس مجرا پیخفلت سیسے دیکا نامیا با اوجدید وقدیم تعلیم کے حامیوں میں اس ضروری فرض کی طرف سے جو بے پروائی بُرتی گئی تھی کسس سے

ك بررساله مولف موانح كى ادارت مين شايع موما تقا-

الخديس شياركيا اس بيغيام ميں صاف طور برا كي حبذ ئبر نہ ہے يوں اميل كى كه:"يه يا در كھنا جا ہيئے كہ آزادى كے اس بيتور زمان ميں مذہب كى تمافظت ك فراكفن صرف وي انجام و سے سكتے ہيں جبذ بہب سے واقف ہوں۔ نواہ وہ مرد ہوں ياعو تب اس سائے علم وسٹ السكى اور مذہب كى ضاط عور توں كى ابتدائي تعليم كامسلما ور اس كا نصاب و نظام حبلہ سطے ہوجانا جا ہيئے تاكہ مردوں كى سالت بھى دُرست ہوسك اوار بل اپنى يورى شان و توكت كے سائے قوم اسلام ميں قائم رہے "

الله المحار في المحروب المله المحروبي المله المحروبي المرامية المرامية المحروبي المرامية المرامية المحروبي الم

اکثر والیان ملک جمادا نیول اور مگیات نے بہت پندکیا ۔ بزاگز اللیڈ نظام الماک جسفیاہ سابع اور دیر ہائینسٹر مہارا بی صاحبات اور مگی صلبہ سابع اور دیر ہائینسٹر مہارا بی صاحبات اور مگی صلبہ جنجیرہ نے اور خو دسر کارعالیہ اور خاندان کی مگیات محترم نے گراں قدر حنیدے اس متحدہ مقصد کے سنے عطا کے کی میں زنانہ میڈیک کا بحضرو رسی جہا کئے عطا کے کی میں زنانہ میڈیک کا بحضرو رسی جہا گیا اس اسکیم رعل نہوں کا اور جندے واپس کے دیگئے۔

نرص تعلیمیں بلکان مسأئل سوامی ہی جن میں اختلاف مذہبی نہ ہو ہند وستان کی جگدا تو ام کی عورتیں متفقاً کو مشتر کریں جنائخ مرکار عالیہ نے ایک ایسی انجن کے قیام کی بچویز کی جس میں کال قوام ہند کی عورتیں مشہر یک ہوکراپنی ترقی وتعلیم در صفیظ صحت کے ذرائع اور دیگر مسائل برتما دارہ خیالات اور غور و مجت کریں ۔

اس بچرنز کو ہمر ہائی نس میموند سالتان مشاہ ؛ نوبگیم صاحبہ نے سرکار عالمیہ کے معاون کی پٹیت سے عام طور پرشا کیے کیا اور خاص طور پر بہارانی صاحبات ، سگیمات اور ملک کی تمام تعلیم یافیۃ خواتی کے پاس سطلب رائے وحصول ہدر دی ارسال کما۔

اس تجویز کے شایع ہوتے ہی اکثر مہارا نیول سکیوں او حلیل القادر کیم یافیۃ خواتین نے اتفاق ظاہر کیا بعض کو مختلف وجوہ سے اس کے کامیاب ہونے میں شک بیدا ہوا کہیں کہیں اس کو بور و چین تقلید کے نام سے موسوم کر سے قطعی اختلاف کیا گیا لیکن ہے تجویز روز بروز علی کل اختیار کرتی رہی۔ ہو کسکنسی لیڈی جمیسے فور و نے اس کا بیٹرین ہو امن علور کیا۔ ہر کسکنسی لیڈی ولنگون کمبیلی) ہو کسکسی لیڈی نیٹیلینٹر (در راس) ہو کسکشی لیڈی رونلڈ شنے (کلکتہ) لیڈی اور وائر (بینجاب) نے اس کو بہت کی دیراس۔

آخراری مشلالی میں اس کا ایک ابتدائی جلسیقام بھویال ایوان صدر نظر لیس آل انظا لیڈیز الیوسی انتین کے نام سے منعقد ہواجس ہیں ہندو سلمان عیسائی، بارسی اقوام کی خواتین اور یورمبن نیڈیز نٹریک بھیں -۲۷ رمادی سے ۲۹ رمادی تک برابرابلاس ہوئے اور مختلف مسائل اور رزولیوسٹ زن ریحبٹیں ہوئیں ۔

سرکارعالیہ نے اس الیوی اکیشن کے اجلاس اولیں کا اپنی صدارت سے افتتاح فرمایا اور ایک نهایت زور وار اور نیراز معلومات خطب صدارت ارت اوکیا یہ ایڈرلیں بجائے نوزسال نوہ میں ایک وقیع مرتبر رکھتا ہے اور زنا زلط پیرکا طرکہ اُستیا زہے۔

اس تقریمین شترکہ آئین کی ضرورت و فوائد کو بیان کرے زنا نہ ملکی انجینوں کے کاموں کا کا اعتراف کیا گیا تھا کیے ہمدر دانِ وطن اور حکومت کے مابد تھتیم عل کے اصول پر اپنے فرائف کو مرکزمی کے ساتھ اواکر نے کی ترغیب ولاتے ہوئے انگلستان اور ویگرمالک کی خواتین کے کا رناموں کے ساتھ اواکر نے کی ترغیب ولاتے ہوئے انگلستان اور ویگرمالک کی خواتین کے کا رناموں

پوند میں برفتسر کا توسے کی زنا زیونورسٹی براظہا رسترت تھا اور فتا نیہ بینورسٹی ہے۔ آبادسے
امید ظاہر کی تھی کہ وہ ملک کی عام شتر کہ زبان میں عور توں کی تعلیم کے لئے بھی کوسٹ ش کرسے گی
اس کے بعد عام ترغیب و تولیس کے سلسلہ میں خصوصیت سے سافۃ مسلمان عور توں کے اُن حقوق
کی جانب جو وہ اپنے گھروں میں کوستی ہیں اشارہ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
تقریر کا بی آخری جلہ نہایت ہی پُرزور تھا کہ :۔

"خواتین ! آپسب قوت مشتر که سے کام لے کراس مقصد توظیم میں کامیابی حال کریں ہم کو اپنی کمزوری اور معنی خلیق کانٹیال ناکر ناچاہیئے کیوں کہ تاریخ شا ہر ہے کہ ان بیضعیف ہاتھوں نے ڈنیا میں بڑی بڑی جس کری ہیں'۔

گربیض دجوہ سے بھراس کے اجلاس نعقد نہ ہوسکے تا ہم اس ضرورت کا اصاب تعلیم یا فیۃ خواتین کے عام طبقہ بیں بپیدا ہوگیا جنا نی اس کے بعد کلکہ تہ میں اس تشم کی ایک کانفرنس نعقد ہو دئی مگراس کا

بھی ہیلاہی اجلاس ہوکررہ گیا۔

البته ملائه وتعامی البته ملائه و البته و البته

اس اجلاس کی صدارت اجلاس دوم مین بهت براحظه می صدارت سرکار عالیه نے فرائی جس بهت براحظه می صدارت اجلاس دوم مین بهت براحظه میندرت ایک کافی تعداد اور بین لیارزی بھی تھی مسلمان خواتین کی تیانیده براسے نام تھیں لیکن مقامی خواتین کامنقول حقربی تا ا

۸ رفروری کی صبح کو ۹ جیج سرسوتی بجون میں جوایاب دسیع بر ده دارع ارت ہے کا نفرنس کا اجلاس تشروع ہوا حاضرین بے نہا بہت جوش وسرت کے سائقہ سر کارعالیہ کا استقبال کیا اور کارعائیہ نے ایک منہایت جامع خطبۂ صدارت ارُّد و میں است وفر ما یا جس کی مطبوعہ کا بیاں اُرد وانگرزی میں اسی و قت تقسیم کی گئیں۔

سرکارعالیہ نے شکریے صدارت کے سلسلے میں زنانہ تعلیم کی اہمیت کا اظہار کے قطاع ہند کی ختلف المذا بہب خوانین کا ایک مقصد کے سلطے جم ہونے کو ایک نظمت قرار دیااوراس صرورت پر زور دیا کہ عوتیں بہن عنی تعلیم کی شکلات کاصل کریں ۔ بھر الک کے نام افرایس اور قدیم ہم وواج کی یا بندی کا تذکرہ فرنا ہے ہوئے تعلیم اوراس کے متعلقہ لوازم و اسبباب اور بیرونی افرات وخارجی حالات سے جوشکلات ہیں ان پراست ادہ کرکے اجالی تبصرہ فرمایا ۔ عام افلاس کے متعلق ارست دکیا کہ:۔ "تعلیم اناف کے راستہ میں سب سے برطا مائل ہما ہے ملک کا عام افلاں ہج افلاس کے مضرا نرات سے ہما رسے لواکوں کی تعلیم بھی پاک نہیں ہے اور اس بارہ میں ہو آسانی اور فراوانی آج کل فرنیا کے ہرجہذب اور تمدن ملک میں موجو دہے اس کا عشر عشر بھی بیماں ہمیا نہیں۔ خلا ہر ہے کہ جس ملک میں فی کس بابا نہ آمرتی کا اوسا وہائی روبیہ بچو دہاں کے عوام سے اشا عب تعلیم میں کا فی حصہ لینے کی کیا المید ہوگئی ہے یہ امدنی تو اتنی فلیل ہے کہ اس عالم گیرگوانی کے زمانہ میں ایک آومی دونوں وقت سیر ہوکر روکھی دونی ہوئی جس کہ اس عالم گیرگوانی کے زمانہ میں ایک آومی دونوں وقت سیر بھولو کیوں کی تعلیم نام اس کے رفع افلاس کے لئے فضول دیجا مصارف ان انداز خاند داری کے حول مفتواصحت کی میں میں اور بالخصوص قدیم سادگی معاشرت پر خواتین کی توجر میں دول کی اور کم سبی کی شادی کے سنہ دیافقہان اس برخر فایا کہ:۔

"الواکیوں کی تعلیم میں ایک اور بہت برطی روک کم سنی کی شادی ہے ہے بری ہم ملک کے ہرفرقہ میں کم وہین موجود ہے اور اس کی وحسے اور اس کی وحسے اور اس کی حسب سے وہ افرون کا بہترین ز ماز بہکار ہوجا تاہے اور صرف ہی بنیں ملکواس کے سبب سے وہ اور گزناگوں آلام دافکار میں مبتبلا ہوجاتی ہیں اور ان میں امراض واموات کی گثرت اور کوناگوں آلام دافکار میں مبتبلا ہوجاتی ہیں اور ان میں امراض واموات کی گثرت اور ساعم کا انحطا طاکم وراور ناقص بجوں کی افزاکش اور آئندہ نسلوں کی ضعتی لیبت خیالی اور طبعی دول ہمتی رسب براہ راست اسی رواج کے نتائج ہیں میکن میری عزیر بہنوا بمیل اور طبعی دول ہمتی رسب براہ راست اسی رواج ہم کولازم ہے کہ ہم جس بات برجب کر براس فائم رسے کہ ہم جس بات برجب کر براس فائم رسے کے دوسے ورکھے نہ کچھ ایسے بردگوں کو بڑا میں تصویر کے دوسے ورث ہمیں اس کئے ہم کولازم سبے کہ ہم جس بات برجب کو رکوں کو بڑا میں میں میں کو بیوں کو جس اس کی ہم جس بات برجب کو ہمیں کو بیوں کو جست میں میں کہ سے کہ ہم جس بات برحب کو ہمیں اس کا بہم سے سندی بھارے ملک کی صالت کو بلیں میں کو بیوں کو جست اس عموں ہمارے میں دول سے میں جو بروں اور مردوں کے سندیا برحب کے اس عموں ہمارے میں دول سے بیاں عموں ہمارے میں دول سے برا میں ہوتی ہے در ہمار احراز معاشرت بھی ائن سے حدا ہے میں دول سے بیاں کی ہوتی ہے اس عموں ہمارے میں اس کی ہوتی ہے اس عموں ہمار سے برا مکوں کے دول سے برا میں اس کی ہوتی ہے اس عموں ہمار سے برا سے برا

ادی دوطر سیم جانے ہیں غالباً یہ اور استیم کے اور اسباب بیماں اس ریم کے مرجب
ہوئے ہوں کے جوبتد درج بڑست بڑست اس حدکہ بینج گئی کہ اب وہ بلامضیہ
ہما رہے کمک کے لئے ایک کلفت اور ہماری کروڑوں بہنوں کے واسطے ایک صیب
ہما رہے کمک کے لئے ایک کلفت اور ہماری کروڑوں بہنوں کے واسطے ایک صیب
بن گئی ہیں خورت اس بات کی ہے کہ اس ہیں جوافراط پیدا ہم گئی ہے اسے کم کرک
اس کواعتدال پر الیاجائے کیوں کر بہری کا وہی ہے جواعدال کے ساتھ ہولوگ خود
جی اب اس کی خوابیوں کو سیم نے لگے ہیں بہندوستان کی خلف حکومتوں کو جی اس کے
سیر باب کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے مجھے بھین سے کہ افت اواللہ قربی زمانہ میں اس میں
سیر باب کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے مجھے بھین سے کہ افت اور اس کے متعلق در ولیوشن
سال جی آب کی کا نفر نس نے اس برکا تی روثنی ڈالی بھی اور اس کے متعلق در ولیوشن
سال جی باس ہوئے سیقے لیکن یہ اس قدر صروری اور اہم معاملہ ہے کہ جب تک اس کا
خوار وقعی ان داونہ ہوجائے تب تک ملک کے ہم گوشہ سے اس کے خلاف صدا لمبند کی
خوار وقعی ان داونہ ہوجائے تب تک ملک کے ہم گوشہ سے اس کے خلاف صدا لمبند کی

بچردىگىرمعاشرتى خرابوي كى مىلامات اور مصول عقوق وغيره كا ذرىي مفلىم مى كوقرار دى كرمئلهُ نصاب برىجب كرية مهوسة فراياكه:-

"انتخاب مضایین کے وقت مزب کی طرف خاص توجہ ہونی جائے ادہ مادی منفی خصوصیات کوفراموش نرکز ناج اسے اس کے ساتھ ہو بھی خیال رکھا جائے کہ عام طور پر ہارے ملک کی اوکویاں اپنی تعلیم کے لئے غیر محد وروقت نہیں دسے سکیں اس لئے ان کا نفہ تو ہیں مرت میں لوپر اس لئے ان کا نفہ تو ہیں اور اس کے بعد آگروہ مزید ترقی کرنا جا ہیں یا اُن کو کسی خاص شعبہ فن ہیں تکمیل کرنے کا شوق ہوتوہ ہاں میں جاسکیں جمف حصول محاش کی نیت سے ملم تو کسی کرنے واسطے بھی قابل تعریف ہنہ میں ہوسکتا اور بالحضوص لو کیوں کی تبیم کی نمایت وغون کے واسطے بھی قابل تعریف ہنہ ہی جا ہے کیوں کو میرے نزدیک ان کا فریف نہ زندگی یہ تو اس سے بہت اعلی وارفع ہوتی جا سیے کیوں کو میرے نزدیک ان کا فریف نہ زندگی یہ نہیں ہو کہ ان میں مردوں کے مرمقابل ہوکران سے آگ

بڑے سنے کی کوسٹسٹن کریں بلکہ ہارے خیال میں ان کا مقصد جیات یہ ہے کہ وہ بجا آور کی فرائض کے امتحان میں مردوں کے میلو بہلوکھڑے ہوکر باہم ایک دوسرے کے روحانی میکون اقلین المینان کا باعث ہوں بہارے لک کے مردانہ نصاب میں فنون لطیف کی اس سے مروم رکھنا فطرتِ لنوانی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے کہ بکن صنفِ لطیف کو ان سے مروم رکھنا فطرتِ لنوانی کے ساتھ بڑا فطلم ہے۔

اس کے ساتھ اُن کی جہانی تربیت کا بھی کا فی انتظام ہونا چا ہیے کیوں کہ یقیناً
کوئی ایسا نظام تعلیم کمل اور جے نہیں کہا جاسکتا جو داغی نشو ونما کا تو مدی ہولیک فحانی
ترقی اور جہانی تربیت کو نظرا نداز کرد ہے سے تام قوائے انسانی مکساں توجہ کے عماج
ہیں اور جو طریقے تعسلیم ان میں سے سی ایک کو بھی بہکار تھجور واسے وہ بلاست بناقص و
قابل اصلاح سبے یہ

اسی سلسله مین موجوده طریقه و معیا رامتحان مین جغیر صروری بارطلبا کے دماغ و ذہن اور صافط میں جغیر صروری بارطلبا کے دماغ و ذہن اور صافط میں بیٹیا ہے اس کی صلاح کی صرورت واضح فرانی اور ان تام شکلات کے صرورت ظاہر کرتے اور ان تام شکلات کی صرورت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ :-

تعلیم انات کی ترقی واشاعت کے لئے لائی معلمات کی ضرورت ناگزیہ۔
اس سئے میں طبقہ منز فاکی خواتین سے یہ است معاکروں گی کہ وہ اپنے ملک کی خستمالی
کو حوس کرکے اپنی بجریں کی تعلیم کے انتظام میں حب استطاعت اعانت کریں اور اگر
اتنا افیار کریں کہ اپنے خالی وقت کا کھیج تصداب نے کا کہ بجویں کی تعلیم و تربیت کے لئے
دیدیں تو بلاسف بدایک بڑی صد تک یہ وقت رفع ہوسکتی ہے اور میرا ذاتی خیال بیہ بسکہ
جس طرح بعض خواتین ملکی وشہری ضدات مثلاً از بری مجسر ٹی اور مین بل کمشنری کے
لئے وقت بحال سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی جنس کی تعلیمی ضدمت بھی انجام وسے کسی تو معلی ہیں
ہمرصال بیضرورت عارضی اور جبندروزہ ہے جب ملک میں تعلیم عام ہوجائے گی تو معلی کے
ہمرال بیضرورت عارضی اور جبندروزہ ہے جب ملک میں تعلیم عام ہوجائے گی تو معلی کہی یہ کہیا بی نہیں دہنے گی ۔ اور زیا دہ آسانی سے اس کا انتظام ہو سکے گا "

سرگارعالیه کایخطبه نصرف لیری کے اعتبارے ضیح و بلیغ ہے بلکہ با عتبار غور دفکر دخر ساور
معندی بہا وسے ہڑکار تعلیم کے متعلق جواس وقت تک زیر بحث ہے صد در حربصیت افر در ہیں۔
یہ کا نفر نس تبن دن جاری رہی اور 19 رز دیوسٹن بیش اور باس ہوئے اجلاس نے بل
جور زولیوشن اسٹیلڈ بگ کمیٹی میں بیش ہوئے سے ان میں بیض اس ہے بھی تھے جیے کہ تب با خواش تعلیم کو نصاب تعلیم کو نصاب تعلیم کے اور کا کہ اس سے تعصب و منافرت بیدا ہوتی ہے یا ڈواش تعلیم کے ساتھ لاز می فرار دنیا محتص العقرم تعلیم کا ہوں میں طلبا وطالبات کو دھیجنا ، ظاہر ہے کہ اس تعلیم کے در دولیوشن جوائی کا نفر نس میں بیش ہوئے جہاں ختلف المن اہب اور ختلف القوم خواتین جمع کے در دولیوشن جوائیں کا نفر نس میں بیش ہوئے جہاں ختلف المن اہب اور ختلف القوم خواتین جمع میں اور در والیوش کی کارروائی میں ایک اہم سوال تقریروں کو در اس میں وقت کا ہہت زیاد ہم صرف کرنا بڑا کا نفر نس کی کارروائی میں ایک اہم سوال تقریروں کو در دولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی کی اس مقریریں انگریزی میں ہوتی تھیں اور در ولیوشن جوائی کی میں میں جوتی تھیں اور در ولیوشن جوائی کی میں میں ہوتی تھیں اور در ولیوشن جوائی کی میں میں جوتی تھیں اور در ولیوشن جوائی کی میں میں ہوتی تھیں اور در ولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی کی در ولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی دولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی کی در دولیوشن جوائی کی در بان کا تفاعی العوم تمام تقریریں انگریزی میں ہوتی تھیں اور در ولیوشن جوائی دولیوشن کی در دولیوشن جوائی دولیوشن کی در دولیوشن جوائی دولیوشن کیا در والیوشن کی در دولیوشن کی در دولیوشن کو در دولیوشن کی در دولیوشن کی در دولیوشن کی در دولیوشن کو در دولیوشن کی در دولیوشن کو در دولیوشن کو در دولیوشن کو در دولیوشن کو در دولیوشن کی در دولیوشن کو در دولیوشن کی در دولیوشن کو در دولیوشن کو

كامطلب سمجينة تك سيرمجبورتقين -

کارروانی اجلاس بیسرکارعالیه کاتبصر اپنی اختتامی تقریبی ایک جامع تبصره کیا اور جن رزوليېشنوں كاتعلق يرائيرط كوششوں سے ہے ان كيتنعلق سرگرم كوششش حارى کرنے پر توجہ دلا فی خصوصاً کم سی کی شا وی کے اف دادیر بالئیوٹ کوسٹسٹوں کے تزکرہ میض مالیا کہ:-مع مرى كى سف وى كاسدا ديركانفرنس في جو كوسسىن تشروع كى بعدان کی کا میابی حقیقتهٔ ملک کے لئے ایک بڑی رحمت ہوگی لیکن اس میں ہواری ہی کوششو<sup>ں</sup> سے کامیابی ہوگی میلمانوں ہیں یہ رواج کم ہے تا ہم جو کھیے سیے حید متنی احالات کے ماسوا زیادہ تر افلاس اور محاجی کے سب کے سب اگر چیشرعی قانون نے ما لغ مونے کے بعداس رسشنتہ کے توط نے کاعورت کو اختیار دیا ہے لیکن علی انعمی ہر اختیار بہت کم علی صورت اختیار کرتا ہے اور عورتیں صرو حمل کے ساتھ این قسرت پر قانع ہوجاتی ہی أرحة ويحليفات زندكى مين مبتلاريتي بي اسكيك بهاري جاعت كوكسي بل كي منطوري اورنفا ذبذريبونے كے أتنظار كئے بغيرا بينے ذاتى اترسے اس قبيح رسم كوروكنا جائے كيۇنكەبل خواكىپى صورت ميں ياس موسوسالىي كى كارىشىتنوں كامتىاج رىسىكى كا" حبسوں کی کارروائیوں میں ملکی زبان ہستعال کرنے کی ہدایت کے بعدمسائل مذہبی کومعرض مجت میں لانے کے متعلق فرایا کہ:-

موبیف مرائل ایسے میں جن میں مذہب کا تعلق ہوجاتا ہے ابہم اک رزور نیون کئے کل میں لاکر کون ومباطقہ کونی فرونی نوب کے نیے کوئی کر دولیے میں اس کے بیرویی اسٹے کوئی رزولیے شن اس می کا نہوجس میں کوئی نہی بہوٹا یاں ہوا ور مذہبی جیٹیے ہے۔ سے اس پر جنیں منروع ہوجائیں اس سے لازمی طور پر اختال ف بیدا ہوگا اور تحدہ تقصد کو نقصان پہنچے گا ہماری کا نفر نس کے قیام کو ابھی دوہی سال ہوئے ہیں اور گر تیزروی کی جائے تواند لیٹے ہے کہ ہم کے کوئی موٹو کے اور دوہی سال ہوئے ہیں اور گر تیزروی کی جائے تواند لیٹے ہے کہ ہم کے کوئی موتع لے گا۔

اجورز دلیوشن که اس کا نفرنس میں پاس ہوئے النين المانظيا فنطقا كم كرف كي تحريك النين حب ذيل ايك ابم رزولوسن يرتقاك حَس كُوخُ وَجَلِيلِ القَدرصدر كالفرنس في حِيرِ سي مبين كيا:-اتعلیمنواں کی ترقی کے لئے ایک آگ انڈیا فنڈ قائم کیا جا کے اورا یک سبیلی مقرر کی جائے جواں کے لئے روپیہ جمع کرے اور اس کے معرف کے متعلق آنی تجاویر استنيالكميني كامنين كرك در حقیقت کا نفرنس کے تمام کل کا دار و مدار اسی رز ولیوشس پر اور تمام مقاصد کا انصالیہ ہی فنٹر پر ہوسکتا ہے جس کے متعلق عین موقع رحضو رمدوصہ نے توجہ دلائی اور نه صرف توجہ دلائی بلکه اسی وقت یا نیمزار روییه کےعطبید کا اعلان تعبی فر مایا اور فهرست عطبیات کھلوادی اور اسی عبسه میں تقریباً ۲۵ ہزار روپیرے حیدے لکھے گئے۔ اس فنظ کے جمع کرنے کے نیے ہوکو شنٹیں عل میں آئیں اور ایل شایع کی گئی اس میں بھی سركا رعالىيەف صفىدليا اوراس كےعلاو يعبى كانفرنس كى مالى ابدادكى - فرورى منتا وايوسى جنورى المالك كك بوسركارعالىيكى صدارت كازمانه سبيحانفرنس كى تمام كادروائيون مين كجيبي لى اور اسكى كوششون اور كاميا بول كوبهيث عميق دل جيي كے ساتھ ملاحظہ فراتی رہيں-ان مهاعی حمبله کے علاوہ سرکارعالیہ نے متعدد زنانہ مدارس مختلف مساعى اورفياضيال الشييوش الجننون وغيره كوهبي الدادي عطا فرايس-<u>خائند مرسک طبتیہ دہلی کی شاخ</u> تعلیم دائیاں کلکتر کا مرسک سنوال الم ابا واورکھنو کے زنانه کلب سداسیون بمبئی کیلیری رونگ کالبج دملی اور دیگرا دارات و غیره حضور ممدوحه کی فیاصنی سے بیرہ ورمی -ے ہر ہوری اخبن بہو دی زمیکان واطفال کے اشافاع میں ہوالنسی لیاری عیبیفور ڈلے ملامعطمہ انجن بہو دی زمیکان واطفال کے انوئ میری قیصرہ ہندگی سربیبتی میں ہند دستانی افتتاح میں شرکت اوراظهارخیالات ماؤں اور بحیل کی بہودی نے لئے ایک بیگائم <u>کی جس کی مہند وسستان کو امتار صرورت کی ایکن اس ستصبل لیڈی وللنگاڈن نے بھی اس قسم کی تجویا</u>

کی تھی اور مرکارعالہ یہ سے اس میں متورہ کیا تھا۔

تجویزی نفسه نبایت مفید اور صروری می حضور مدوصه نے اس میں برلی خط صروریات معت امی ترمیم کرے بھویال میں اس کاعل در آ مرشر وع کردیا تھالیکن وہ صرف ایک مقامی تجویز تھی اور اب لیڈی جمید فیزر والے جاتم ہندوستان میں اعلی بیایہ براس کورائ کرنا جایا۔ اس سلسله برب بھا دہلی اسٹری جمید فیزر والے تام ہندوستان میں اعلی بیایہ براس کورائ کرنا جایا۔ اس سلسله برب بھال کے علی اور مہبودی اطفال کے علی سیر بات اور تدا بیر کے شعل ایک اور میں میں میں ایک سلسلہ قائم کیا گیا المہری فن کے بہت سے مفید برتی جو بات دکھا سے گئے ، اور تھت مریدوں کا بھی ایک سلسلہ قائم کیا گیا المہری فن کے علی وہ جند ذی مرتب قابل مردوں اور عور توں نے بھی تھریری کی تھیں۔

ار کارعالید کی نقریم کاافتیاس ایکی اورایک مرکد الآراتقریم فی فرف سے دہلی تشریف لے مسرکارعالید کی نقر وں بیں منصون غربا کئیں اورایک مرکد الآراتقریم فی فرمائی جس میں منصون غربا لکہ امراکے گھروں میں بھی اصول حفظان صحت سے بے ہروائی بسے جنتا کی ہرآ مرہوتے ہیں الکی نہایت اوراس کی بے یروائی سے جنتا کی ہرآ مرہوتے ہیں الکی نہایت دروناک الفاظ میں تذکرہ تھا۔ نیک دل کوئن وکٹوریہ کے زمانہ سے استم کی نیکی کے کامول اورامدادوں کا جوسلسایشروع ہوا ہے۔ اس کا تشکر آ میز بیان تھا مگر اُسی کے ساتھ بیت کو ہ بھی تھا کہ:
کا جوسلسایشروع ہوا ہے۔ اس کا تشکر آ میز بیان تھا مگر اُسی کے ساتھ بیت کو ہ بھی تھا کہ:
مزوریات اور کھرات آبادی کے لحاظ سے ان امدادو کو دکھیا

جاتا ہے تو وہ بہت کم نظر آتی ہیں اوران میں ابھی بہت زیادہ وست کی ضرورت معلوم ہوتی ہے خصوصاً وہ بہلی امراد جوز حگی کے وقت ہرایک عورت کو لمنی جا ہے بہت ہی کم حاصل ہوتی ہے "

ساتھ ہی باشندگانِ ملک کواس انتظام اورگل میں دل جیں لینے پہتوجہ کرتے ہوئے زمانہُ قدیم کی دائیوں کی قابلیتوں کا تذکرہ کرکے ان کی روزافروں کمی پرافیوسس تھا۔

اسی المی می وروں کے الئے حفظان صحت کی لازمی تعلیم رکھی بجٹ کی تھی اورساتھ ہی مادری زبان کے ذرائد مرسہ دائیاں مادری زبان کے ذرائیس التعلیم کی محت پر زور دیا تھا اورطبہ پیرکا لج کے زنانہ مرسہ دائیاں کی تثنیں مبیش کی تھی جس میں طاکٹری اور اونانی اصول کو ملاکر تعلیم کا ارزاں اور کامیاب انتظام کیا گیا

ہے۔ پیرخواتین بہندسے ابیل کی تھی کہ وہ خودستعد ہوں۔ اسی تعلیم کا انتظام کریں اور اس لیگکے فیض واڑ کو ہرمگر پنجائیں اس کے بعد فرمایا کہ:۔

اب آیک آور رخ و خم کی حالت ہے جوان بجی کی نسبت ہر میکہ طاری ہے جن
کو عالم وجو دمیں آتے ہی خذا کے لئے احتیاج ہوتی ہے۔اکٹر ماؤں کا دو دھ ناکا فی غلا
کی وجہ سے سو کھ جاتا ہے یا کم ہوجا تا ہے یا بیاری کی وجہ سے خراب ہوجا تا ہے جس
کے خراب اور کا فوراً ہی اندیشہ ہوتا ہے لیکن ان کو خالص اور احجا دو دھ با زار میں
کی میسر نہیں آتا یا اگر غریب ومفلس ہیں تو وہ اس کی تحمیت ادا نہیں کر سکتے بچوان
غریب عور توں کو روزی کم انے کے لئے مزو دری کی سخت محنت کرنی باقی ہے اور
بچیہ کے بید اہو نے کے قبل و لبعد دولوں زمانے نہا بیت تعلیف و بریشانی آور قت
میں گذرتے ہیں۔

کیول گرامید به کتی سبے کدان ماؤں کی اولاد مضبوط بصحت منداورطاقتور ہوگی۔ اِسی طرح سرزمین منبدکے بہت سے مہترین دماغ ابتدا می مصیبتوں سے برتر بن جاتے ہیں اس سلئے بچوں کی حالت بھی خاص توجہ کی محتاج ہیں۔

عقولاً ہی عضدگذراکدلندن کی ایک کا نفرنس نے جان ہی کلیفوں کے دورکر انے

کے لئے قائم ہوئی تھی ایسی عور توں اور بجیں کے لئے جا نظام بخریز کیا تھا وہ کسی قدر
ترمیم کے ساتھ ہر حکر قابل علی ہوسکتا ہے یہی ہر حکر بجی کے لئے قابل اطمینان اور
صاف دودھ مہتا کرنے والے طوپو یا دکا نیس ہوں اور عور توں کو دلا دہ و ضاعت کے
ایسے زمانہ میں جس میں راحت دسکون کی اشدھ ورت ہے اس قیم کی مدودی جائے
کہ وہ چند دن کے لئے مزدوری اور حزن سے بنے فکر ہوجا کیں اگر دولت من رعور توں
کی فیاضی کا رُخ اس طرف ہوجا سئے تویہ دو نوں کام کھی کھی کسیس اور ہر حکر آسانی
سے اس کا انتظام ہو کہتا ہے غرض ایسی بہت ہی تدا ہر ہیں جن برغل کرنے سے عور توں
اور بجال کو اس تم کی بہت ہی امادیں ماسکتی ہیں گران تام بالق کا اضف ام بیلک کی
فیاضی ادر خود باسٹ ند کا ان ہند کے اصاس بہت۔

سنزمین سرکار عالبیدنے میر صفطان صحت وغیرہ کی تعلیم بر ذور دیتے ہوئے تدنی دمعاشرتی ترقیات کے ساتھ امراض کی ترقیات بریعی اشارہ کرکے ہندوستانی معاشرت کے کافاسے لڑکوں کے مدارس میں بھی انتعلیم کے لزوم بر توجہ دلائی تاکہ مرداور عورتیں دونوں استراک عل سے قوم کی گہداشت مراس میں بھی است مرداور علی خروریات کے حضور مدوحہ کی بیمبوط تقریر خاص قسم کی تھی جس کرسامیین نے ہمایت توجہ سے شنا۔

اس کے بعد صور مدوح نے اسی لیگ کے آرگن ٹیرنجی ایسٹ و سمرکار عالمیہ کا ایک صفرون ایسٹ و سمرکار عالمیہ کا ایک صفرون ایسٹ و ایسٹ کا ایک صفرون ایسٹ و ایسٹ کا ایسٹ مولا ایسٹ کی میں ایسٹ کی کھیل اور صول کے مطابق زماندا من میں انحطاط آبادی کے مشہون شایع کرایا جس میں ان ہی مقاصد کی کھیل اور صول کے مطابق زماندا من انحطاط آبادی اسباب بچوں کی کثر ت اموات عور تو ں پر حفاظ ت بجیگان کی ذمہ داری وغیرہ پر بحبث کرکے اور جہالت اور اسباب بچوں کی کمشری میں انسان کی کمی ولیت حالت کو تمام خوابیوں کی بناء قرار دے کر متوسط اور آسودہ حال طبقے کو جہدر دی اور گوئنٹ کو امداد پر توجہ دلائی محتی اور کھی اور کھی طبعت کے متوسط کے لئے طبق جاعتوں کو اس طرح متوجہ کہا کہ:۔

"ہمارے اس میڈیک گروہ کو جونب وروزانسانی ہمددی کے کاموں بین صرف ہے آبا دی کے موروتی میلانات خیرصحت بخش ماحول قدیم رسم اور ذات برا ددی کے تعقیبات کو مدنظر دکھکر اس حصہ کے سئے بھی سادہ اور مہال اور کم خرج اصواف ضع کرنے پراپنی توجہ مائل کرنی چاہیے اور تبلیغ واشا عت کے ذرائع ایسے اضتیا رکرنے چاہئیں جو مؤرثر وحقبول ہوں۔ اس ملک میں صدیوں سے ویدک اور بعد کہ اور ان طراقیہ کے علاج ومعالیے جاری ہیں اور مبرحضہ ملک کی کشیر کیا دی کا حصدان ہی سے مانوس ہے ملاج ومعالیے جاری ہیں اور مبرحضہ ملک کی کشیر کیا دی کا حصدان ہی سے مانوس ہے یس ہما رہے یہ اصول ان ہی طریقوں پرزیادہ بنی ہونے چاہئیں تاکہ وہ قبولیت عام حاصل کرسکیں۔

اس وسيع ملك كي حصص مين خملف زبانين بدلى جاتى بين او بختلف به سم الخط جارى بي جهال مك كه تويرى اور تقريرى ذرائع كاتعلق ب و بال بك معت امى رسم الخط كوذر لعيه نبانا جاسيك اور ملك مين بكثرت اليسالطريج شاليع كرنا جاسيك - جن جیزوں کوکران کے ساسنے بین کیا جائے دہ آسی ہوں جوارزاں اور بآس انی مسیا ہوں جارزاں اور بآس انی مسیا ہوں جائیں اور لوگ ان سے کچر دا تفیت بھی رہےتے ہوں جولوگ اس کام بربقرر کئے جائیں دہ غیرانوس نہوں خصوصاً ہندوستانی عورتوں سے زیادہ کام بنیا جا ہیئے اور جہانتک مکن ہوان کاموں کے لئے مقامی حورتیں ہی آمادہ کی جائیس کیونکہ وہ ہرتنی سے بمقابلہ اجنی عورتوں کے بہت ایھی طرح این بزیل کچر نیادہ نہیں بختلف میں کرنے والی عورت کے لئے جس کا مل ہیں ان ترغیبوں میں اسانی بھر دری کی جزا ہے جولیفیناً مشرقی عورت کے لئے جس کی مطابعی ان ترغیبوں میں اس انسانی بھر دری کی جزا ہے جولیفیناً مشرقی عورت کے لئے جس میں بطری ترغیب ہوگی ۔
میں بطری صد تک روحانیت کا از موجو د ہے سب سے بطری ترغیب ہوگی ۔

مجھے امیدہ کہ اگر ان طریقوں پرجو اجمالاً بیان کئے گئے ہیں عمل کیا جا سے گا توہا ہو الیہ کا دوج ہوں انسانی کے حذ بہتے اس الیہ کی الیہ کی الیہ کا اورج ہوردی انسانی کے جذ بہتے اس کو قائل کیا گیا ہے۔ اس کے نتا کج اطمال بخش اور جلد حالل ہوں کے بہاری ایری ایشن کی اسکی میں جس قدر کر اس کا اثر قوی اور وائرہ وربیع ہوگا کیؤنکہ اس کی اسکی بنیا دہی ایسے انسانوں کی خالص ہوردی پہنے جبلیں اور جبوج معن ہوتے ہیں اس کی بنیا دہی اسے انسانوں کی خالص ہوردی پہنے جبلیں اور جبوج معن ہوتے ہیں کی الیکن بھر وہی قور انسانیت اور ایوان مزیت کو تعمیر کرتے ہیں قوموں کو بناتے اور آبا دیوں کو بساتے ہیں اور وہی ماؤں کا سرا پیسرت ہوتے ہیں "

-----

## مغربي تقليدا وزعيم عست رك أزادي كي مخالفت

سرکارعالیہ کو اپنے بہجنب طبقہ سے جہدر دی اور مسائل ترقی سے جودل حیبی اور شغف تھتا اس کا اندازہ ان مساعی اہم سے بہرتا ہے جس کا ایک مجلاً تذکرہ ان اوراق میں موجود ہے لیکن ہی کے سائے تعلیم وآزادی نبواں کی جن اصول کے مائخت اور جن شرائط وقیود کے ساتھ حافی تھیں وہ جی صفر ہے مروحہ کی متعدد تقریر وں سے نمایاں ہے۔

سله الاخطر بوسكاب شهوار (مجموه تقاريتِ علق مراكب شفي)

سرکار عالیہ جہاں مردوں کے تعصبات اور صدیوں کے مسلسل جابراند روتیہ ہیں بیشہ افسوس فراتی اور عور توں کے مسلسل جابراند روتیہ ہیں بیشہ افسوس فراتی اور عور توں کو عور توں کی خرصت نیا گفتی میں ساعی رہیں وہاں اُن کی غیر معتدل آزادی کی جمی شنت مخالف تقلیل وہ عور توں کو صرف آزادی اور حقوق کے اس سطے برلانا جائے تھیں جو مذہب اِسسلام نے اُن کے لئے توزی کی سبت دوہ بند وست ان اور لور پ وولوں کو افراط و تفریط میں دکھے کرایک بنی شاہراہ اعتدال بنانا جائی تھیں اور خود ان کی زندگی اسی اعتدال کا منونہ کا مل سے ت

ایخوں نے بار ہاصاف صاف فرمادیا ہے کہ مردوں اور عور توں کے حقوق وفر اکفن کی سطے کو ایک کر دنیا مقصور نہیں اوران دولؤں جنبوں میں ایک حقرفاصل قائم کھنا چاہیے ہے ہے بہ کھا ظافر دق فراکفن کے خود خدا تھا کی کہ دیا ہے اس نکتہ کو شایدائن سے بہتر کوئی نہیں تھجہتا تھا کہ عود تو کہ کا ملی فرضِ زندگی خانہ داری کو انجام دیتا ہے اولا دکی تربیت تعلیم اُن کے فراکفن سے ایم الامور میں لیب وہ اگر عود توں کو اُن کی جا بہلا نہ زندگی سے کال کرتعلیم و تہذیب کی سطح میر لا ناچا ہی تھیں میں لیب وہ اگر عود توں کو اُن کی جا بہل نہ ذندگی سے کال کرتعلیم و تہذیب کی سطح میر لا ناچا ہی تھیں تو اس کامقصد میں تھا کہ بذرائی میں جو مقصور حقیقی ہے وہ حاصل ہو۔

بنا یا جائے اور قدرت کا اس کی تحلیق سے جو مقصور حقیقی ہے وہ حاصل ہو۔

ی با جست الدیال میں اس کے اور اس اور اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا ال

سائق ہی اس مقصد کوئمی واضح طور سیسحجا یا ہے۔

پورپین خواتین کی مراجعت کے بعد مطالحان میں حالات اورا ان کے دیگر اوصاف کا تذکرہ کرکے فرایا گئا:

مراجعت کے حالات اورا ان کے دیگر اوصاف کا تذکرہ کرکے فرایا گئا:

مالین میں اس تعلیم کے ساتھ اُس آزادی کولیٹ زمنیں کرتی جواعتدال سے متجاوز

مہوچی ہے اور ہمارے بیال کی ہر دنیتین ناخوا ندہ بلکہ خواندہ عور تول کو بھی اس کا خیال

میں گذر سکتار مکن ہے کہ بیا زادی جو سرزمین پورپ میں ہے وہاں کے مناسب ہو

یا یہ آزادی خرب عیدی کی تلقین و ہوایت کے مطابق ہو گرم ہو خوتان اور مافضوں سلمانوں

کر سے کے سکے کسی طرح اور کری زمانہ میں میرے خیال میں مذموز واقع کی اور منصالحا کی کہا

کر سے غیر مفید ہوسکتے ہیں میں ہم کو اس مقولہ بچل کرنا چا سیائے خذہ ماصف او درے

ماک دی ، ایجی چیزوں کو لے دو اور بڑی چیزیں کو چیوٹد و یوسلمان عور توں کو جی بیا

اً ذادی سے نیادہ کی خواہمش نہیں کرنی چاہیئے جند مہب اسلام نے ان کوعطا کی ہے اوروہ آزادی اسی آزادی سہتے ہوعورت کو اپنے حقوق سے تنفید ہونے اور کا م خلبو سے محفوظ رسینے کا ذریعہ سبے ۔

ہماری قومی تاریخ ہم کوجارہی ہے کہ سلمان عود توں نے اسلام اور شعائر الملاً ا کا پابندرہ کر دُنیا میں کیے کیسے کار ہے نمایاں کئے کیسے کیسے علوم و فنون میں شکاہ حاصل کی ان کی ترمیت قبلیم نے کیسے کیسے اوبوالعزم اور کشتہور انتخاص بیدا کئے دُورکیوں جا و نود بحد بال میں اسی نیجہ تعلیم برنظر ڈالو اور گذرست تدولوں فرمال واملیا کے مالات دکھے و تعلیم کے علیٰ نتا بح ہیں ۔

غرض تعلیم حامل کرواورپایندط لیفهٔ اسلام رم د اکدیمتھا ری قدمی ترقی ہوا درتم کو ہر مرب و در صلب

قسم كى كاميابيال وصل بول -

سرکارعالیہ کے عورتوں اورم دول کی ساوات کے متعلق ایک تقریبی اینی راسے یون ہم کی گہ:۔

"خواتین المیں جہتی ہوں کریے ایک بڑی طعلی ہوگی کہ عویش تمام ملی اور تعربی امور
میں مردوں کی ساوات کا دعویٰ کریں ان کواس دائرہ سے باہر نیس جانا چا ہیے جو دیت
مت مردت نے ان کے جاروں طرف کھینچ دیا ہیں میں طریبی ان بنطقی دلیلوں کی ہجو
میں ہوئی جا ہیں جہورت جا ندر ملطانہ بیضیئی ماور نواب سکندر سکیم منیں ہوئی مصد باسال
میں ہوئی ہوئی ایسی مباوات کے محکور کو خوا و مذکر یم کی قدرت کا محض ایک بڑت ہوئی
میں اردخانہ داری کا لطف جاتا ہوئی کے مقرر کر دیئے ہیں اورخانہ داری کا لطف جاتا ہوئی
سب ایسی مباوات سے گھو کی خوست یاں برا دیم جاتی ہیں اورخانہ داری کا لطف جاتا ہوئیا۔
سب باں جوحق قدار نے ایک دوسرے کے مقرر کر دیئے ہیں ان کوائی ان کو علیک تھے کے ایک
اسی سلسلیمی ہم دی ایک عورست قومی قوم نہ ہوت کی تاریخی میں ہوئی تعلیم کے ایک
ایڈرلیس کے جاب ہیں ہوئی تعلی عام طورست قومی قوم نہ ہوت کا تاریخی میں ب

(۳) زمانه حال میں عورتوں کی تعلیمی ضرورت کا احساس -رم<sub>م)</sub> نصاب ہے ہے متعلق اختلاف اوراس کے سرگا خصص (۵) محضوص اور فوی مرارسس کی ضرورت -(٢) مخلوط مدارس مي أكلام تعليم وترسب كافقدان -(٤) ایسے نصاب اور معیا تعلیم کی ضرورت جی سے اواکیاں پرالوط طور پر استفادہ تحال کیکے ر پینچرسٹی کے برا لؤٹ اسٹانات میں شریک برنگیں -(۸)علمی شند سی ضرورت -(٩) قومي نصاب ايم تياريز بوسكنے يرافس -(۱۰) ما دری زبان ذرنیئه توسیع تعلیم-(۱۱) تربیتِ اخلاق ذربعیکتپ وامثال -(۱۲) تعلیم یا فته لوکیوں میں آزادی اورتقلی بخیر کا رجحان -(١٣١) آ زادي نسوال-(۱۴)مسلمان كي ينيت سے احكم اسلام كى يابندى كالزوم-(۱۵) آزادي كالتيجيم فهوم-(١٧) تفليداوراً زادى كا فرق اورمعيار تبيذيب -( ١٤) مردول سے تصادم ومتَقابلہ کاخطرہ اور اس کامشتبہ نیچہ۔ (۱۸) قران مجدیت ترقی وفلاح کے اسسباب -(١٩) عورت كامقصداً ذينش -(٢٠) تحفظ وقار واموس كيطريقي اوربرده -(۲۱) تبرج جابلیت اور زمانه موجوده کافیش (۲۲) محاب ستر کی تکلیف شرعی اور حیا کی تعراف -(۲۲) ترنی معامنتری اِ در علمی ترقیو ن مین عور آون کاحق اور حصه -(۲۲۷) عور تول کی مٰه بیغی کیم اور اس کی ضرورت -

ان مباحث کی ابتدامیں اپنے استحقاق تصیحت کوبوں ظاہر کیا ہے کہ:خواتین ! میری عرشتر سے زیادہ ہے گومیری قابلیت محدود ہوںکین میرانجر بروئی ہیر
اسلئے میں اپنی صنف اور بالخصوص لممان عورتوں کی حالت برکھے کہنے کامنص استحقاق
رکھتی ہوں اور اس لئے آزادی اورتقلید براپنے خیالات کسی قدم سیل کے ساتھ ظاہر
کروں گی۔

<u> پيراخ تقريب بنايت حسرت كے ساتھ فرايا ہے:-</u>

" " فواتين إين نے جو کچية آپ كے سائينے كہا ہے اس كوا بنافرض بجہا ہے اور كان ہى كہ بجراب اور كان ہى كہ بجراب امر قع نہ ہے كہ ہي ہوں كہ كہ بجراب امر قع نہ ہے كہ بي سي خطاب كروں اس لئے يہ دبنو است جى كرتى ہوں كہ آپ ميرى اس تقوير كو از آول تا آخر اپنے اوقات فرصت بين غور كے سائة مطالعہ كريں اور خلصہ اور بچی خلصہ كی فسیمت پر دل سے غور دنوض كرتى ديں ۔ الله مقالی اسلامی المکا اسلامی المکا الله علی بابندى اور قوانين اسلام برجينے كى تومن تو بہت عطاف اس كے تاكہ فرمب اسلام كى شع تقليدكى باد تند سے عملى لا نہ جا سے ۔ تقليدكى باد تند سے عملى لا نہ جا سے ۔

اب میں آب سے دُماکی طالب ہوں اورخودخدا وندکر م سے یہ دعاکرتی ہوں کہ کرتب اَنْ مَاکُونی ہوں کہ کرتب اَنْ مَاکُونی ہوں کہ کرتب اَنْ مَاکُونی اِنْ مِاکُونی اِنْ مَاکُونی اِنْ مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِيْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِ

بحويال كسياته برسركار عاله يركى ملتلا والمؤمن أيرا خرى تقرير يحى ليكن بعديال ميرايك اورموقع ريجي

نه ۲۰ م تبزر وجاعت کی ذہنیت اور اعتدال سے تجاوز پراہنی ایک تقریر میں حسب ذیل خیالات خل ہر فرائے ہیں -

" يه ايك قالذن قدرت سے كرجن قوموں بلكرجن افراديس اين حق تلفيوں كا احساس اوران کے حصول کا ولولہ بیدا ہوجا تاہیے یا ایک حال سنے کل کر دوسری حالت اختیار کر <sup>سے</sup> برآمادگی ہوجاتی ہے جس کوہم انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں تواس وقت طبیعتوں میں ایک الساجين بيدا بوجاتا بيحب سيفلى لعمرم انسأن اعتدال بإعائم بنين رمتها يه دورقومو اوران اول کی زندگی میں ہنا بیت سخت سمجھا جا تاہے لیف اوقات معلاح ہوجاتی سبے اويعض ادقات ان خرابول اور برائيول كى حبكه دوسرى برائيال اورخرابيال بيدا بهوجاتي بین یمی صالت اس وقت خواتین اسلام کی ہے وہ ایک دورِ انقلاب سے گذر رہی ہیں ور ان خرابوں کی اصلاح کے لئے جوگذمت تر چند صدیوں تک ان میں رہیں آ مادہ و مركب بين مگراس نازك موقع بريد بات يا دركهني جيا سيئے كدانسان ايك اسين بيم كا نام سينظب ين ايك البيي قوت موجود سين جورٌ وح مسعوروم سين إوربرانسان اليمي طرح بيربات جانتا ہے کہ اس قوت کے نطلتے ہی جبدان ان لاکشن لینی" کچھ نہیں" رہ ماتا ۔ آمس لئے مقدم امريه ب كربيلية وجرابيعلم كى جانب بوص كالعلق دوح س بعيني نرب كى ضرور كتف يمم صل كى جاسئ البين اورابين خالق كے تعلقات مجيل خالي اوروه اخلاقِ حسنه بيدا ہوں جن سے روحانی نجات حامل ہو سکے ۔ اسی خیال کو بیش نظر د کھ کرمیں نے درسے جمیدر کی بنیاد والی اور آپ کے عزیز فرمال دوانے اپنے نام سے مورم كرف كى اجازت دى اور اس كے لئے معقول اخراجات عطا كئے اس تعليم كويس بر جگہ اور ہر ملک میں تمام خواتین اسلام کی زندگی کا سب سے پیمالا فرض جمبتی ہوں اس کے بعد ونیا دی زندگی سے جس کے سائے تدن ومعا شرت لازمی وضروری اوراب عالم اسلامی میں جو خوابیدہ قونتی سیدار مورسی ہیں اور حواصاس داوں میں سیدا ہوگیا ہے اس لاازی نيتجه تدنى ومعاشرتي رموم وحالات بير عظيم الضان تغيرو تبديلي بعبى سبع ليكن بهار الطبح نظر يربونا جامية مين كايك برائ سن كل كردوسرى برائ مين مبتلان بهوجا مين اوروه اعتدال

قائم رہیجس سے لف شدہ محقوق بھی حاسل ہوں اور عورتیں تدن و معاسرت اورعادم و فرن میں تدن و معاسرت اورعادم و فرن میں بھی عو وج حال کریں جنسیت قائم کھیں فطری فرائض ادا کرنے کے قابل ہیں اور ہوجانی سے محلے نظر ہے جس سے ہمٹید و دحانی پاکیٹر کی اور دوجانی سکون حاسل رسہنے گا۔
مان مخابق کا کہنات نے عورتوں کی ذات سرا سر سکینہ بعنی تستی بنائی ہے اور جب عورت ان مشاغل کو احتیار کرگی جو اس سکینہ کے متصا د بوں کے تو وہ کو یا فطرت سے متھابل اور شعمادم ہوگی اور وہ بھینا گیاسٹس یاسٹس ہوجا سکے گا۔

مرح وه زان سقبل مح مختلف قورون نے تون تدعود جو دکمال حاصل کیا ہے دوم و دونان کا تدن آج تک ضرب المثل ہے۔ ایرانی و منہ دوستانی تدن کی واستانی ہی موجود ہیں۔ عوبی تدن آج تک آثار فتاریخ کی شکل میں ہمار سے راسنے موجود ہے اور کھر آج لوب کا ترقی یافتہ تدن بھی ہار سے بین فظر ہے عورت عورج تدن کے ہردوریں ایک ذبر بہت مستی رہی سہے اس منے قدیم وحد بر تدن بین حصہ لیا ہے لیکن اس امر بریم کی خور کرنا جائے گار من سام رہیم کی خور کرنا جائے گار من سام رہیم کی خور کرنا جائے گار وہ نتائے کے بدا سے اس تدن میں شرک ہو کر فقس مے نتائے بدیا سیکے اگروہ نتائے فظر ت جہنی موجودہ نیز اور عورت کا منر ف وعزت اور ناموس و و قارباتی رہتا ہے قو بلا سفہ و ہ قابل قبول ہیں اور اگر حالت برعکس ہے تو یقیناً وہ تدن ہما رہے مناسب حال نیس موجودہ نیز ن جو یوب کی بیدا وارہے اس حالت کا انقلابی نیتجہ ہے جو بو ہویں صدی کرنی انقلاب منٹر دع ہواتو عورتوں نے زبر دست حصہ لیا اور وہ کامیاب ہوگئیں لیکن کی تھی صدود واعدال پرقائم ندر کھیں اور آج آزادی نواں کا مسئلہ بھر تکما واور عقلا دور ب

اسے خواتین اسلام اِسْرلیتِ اسلام کے احکام بہت صاف ہیں آپ سب ان کو دیجے سکتی ہیں اورجہاں کہیں کچھ تذہذب اوراطین ان قلب کی ضرورت ہو وہاں دوشن خیال اورغیر شعصب علم ارسے مدد کے سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ اور سیریں ان احکام کا بکٹرت اورواضح نمون عمل بھی موجود سے اس کے جنیب شام ان کے آپ

پیلے ان داجب لشمیل احکام کامطالعہ کریں اور کھر آپ خودہی بہتر فیصلہ کریں گی تُنَّا) اس قدر تصبیحت ضرور کروں گی کہ اس انقلابی حالت میں اس وقت آک کوئی رُہستہ اختیار نہ کریں جب مک عور کامل اور معلومات کانی حامل نہ کرایں':

کیکن سرگارعالیہ شلمان عور توں کو حجونی موئی کی بتی بنا نامنیں جیا ہتی تھیں۔ان کی نئین آرزہ تھی کہ سلمان عورت میں علم کے ساتھ ہی بہادری اور مہت کی وقیقی ڈورے موجود موجود ہو جہدیئر قریم اُسلام کی خواتین میں تھتی اور اسی بنیا دیرا تفوں نے اپنے ملک میں کرل گائٹر کی تحریک کو قبول کیا او۔ اس کو ناکشی منیں ملکہ صلی رنگ میں لانے کی کومشش فرائی ۔

سرکارعالیہ سنے اس ترکیک کا اجرا اور اس کی حاکیت جس اصول برکی وہ ان کی تقریروں سے خلیاں ہے اور کون اس برہی امرسے انکار کرسکتا ہی کہ قومی زندگی نے سئے عور توں میں ایس اسیا برسے انکار کرسکتا ہی کہ قومی زندگی نے سئے عور توں میں ایس اسیا برسے کی اسٹ رصرورت ہے۔

-----

خوانین کے نام بین ام احت ری

منایاگیا تقاجی کا افتتاح مرکار خالیہ کے دست میں بنایت اعلیٰ انتظا بات کے ساتھ تبفتہ اطفال منایاگیا تقاجی کا افتتاح مرکار خالیہ کے دست میارک سے ہونے والا تقالیکن دُوتین دُن سِل مزاج گرامی ناسا زہوگیا اس سے بزات خاص تشریف نہ لاسکیں تا ہم اس موقع کے لئے بیدیا م شفقت کر مرفر ماکر تجیجا جسرکار عالیہ کشفیقا مذہ جور دامذ خطرات عالیہ میں سب سے آخری نجاطبت ہے ۔اس کی مخاطب اگر بیرخواتین بجو یال تقیر لیکن بالواسطہ تمام خواتین نہدوستان اس کی تیاطب ہے۔ "میں ابن اس مرت کو بیان منیں کرمکتی جرجیجے ان کوشٹوں کو دیجھے کر ہوئی سیے ج

سله اس فائت كافتتك عليا حضرت جناب مر بانئ نن ميموند لطان ف و با نوسكيم ما حروم إقبالها ف فر اكر حضور مدوح كم اس بيغيام عطوفت كوم شايا-

السيافين كرين كرمين اس وقت حير تصور سي آب كيملى اور آب كے جرست و انهاک کودکیجه رسی بور اورابینے دل میں البی مسرت کا اساس ماتی بهوں جوغیر محدوق ا کی صلی تمنا کو آسے نبر پرنہ ہے ساتھ ہی ہیں اس دعامیں مصروف ہوں کہ حذا و مذِ عَلَیْ علیٰ آب ك نياض وعزيز فرماز واكرائه عاطفت ين آب كو بترم كي مترس عطاكر اوأن تام ترقیوں میں جوایک تمرن ملک کے بامشندوں کوچاس ہونی ہیں روزافز ول ضافر کیے۔ آج جن وض اورض مقصد كے الئے آپ سب جمع بین وہ ايسا اہم مقصد اور ايسى عظیم انشان غض ہے کی گئی تیں کے لئے تام ونیا کے باشندے واہ وکہی لک ملت ملینتعلق ہوں ارز ومندر سہتے ہیں آ خربینت کی امتِدا سے انسان کی ڈے گی کہائی مِں اس کاجذبہ ودبیت کیا گیا ہے اورانسانی ارتقا کے ہرودرمیں اس کے ساتھ واہتہ رتبائي تم اس تقصد وغوض كو تندرستى اطفال الاصول حفظا بصحنت كم مطابق جي کی غور دیرداخت کے دمخصر عبور میں ماین کرسکتے ہیں اس کانہ صرف قوموں ورکلوں کی ترقی وُتنزل اورا زادی وغلاً می سے تعلق ہے ملکہ وہ اٹ انی انفرادی زندگی کے ہر مرحله سي يعلق ركه تاب ادراس الخيراس كمومي جبال كونى بجيه بسيهم اس كومجبت کے پاکنرہ جذبہ کے ساتھ نا اِل طور رو تھے ہیں لکن اسی کے ساتھ بیتھ تھے کھی اوال ترديد سبئه كراس كحصول كي تدابر مي عموماً غلطيان موتى رمتي مي اورجب وه غلطيان مسلسل اورستوارتهوتي بين توانفرادي نقصان كالمجوى الزاقوام ولمل كالمبنيت اسيداس بناء يرمتدن قومول ف زنان تعليم كى اشاعت اورتربت اطفال كے باقا عده طريقول كو رائج کرکے ان غلطیوں اور ان کے ہملک انزات کو دور کرنے کی کوشسش کی ہے اور کامل اصول حفظ صحت پر بحوں کی ترمیت کے لئے وسیع بیان پر انتظامات کئے ہیں

بھویال میں بھی آپ کے بیدار مغز اور فیاض فر ما زوانے ایسے انتظامات کی میعت ا لتحميل برابى توجبات كوفياضا خطور زبذول كياسب اورآب كى خوسف قىمتى سسان انتظامات کاتعلق ہز ہائی س کی گویمنظ کے ایک ایسے رکن حکومت سے ہے جوعلوم حفظان صحت میں ستند اور ما ترضیت ہے اور جونهایت جن وابنماک کے ساتھ اعلىصرت كے مقاصد كيكميل مين مصروف سے قواب تمام رعايا ئے بھويال كاير كام سب كه وه ان أنتظامات سے فاكر ه ح ل كرے و مجھے بقين سے كر رعا يائے بجو يال ان تنظاماً سے بہرہ کا نی حال کرکے اپنی اور اپنی نسلوں کی صحت و تندرستی کی حفاظت کرے گی۔ اعلىاسے بويال كويات و بن شين كھنى جائيے كدوه بہت سى سبرين روايات كى حال ب ايك صدى سي كيه بى زياده عوسه كذرا كرجب بجويال كى رعايات تتهركى نصیلوں کے اندر و باہر دوز بر دست حلہ آوروں کے مقابلہ میں جوان سے دس باوگنا زیاده تصدرافعانه جنگ بین مدصرف اینیهی کومنا بهونے سے بجالیا ملکه تاریخ بدل یک لاز وال سنسهرت حاصل كرلى-اس كى وحبان كي حباني قوى كي مضبوطي اورول ودماث كي قوت ہی تھی۔ آی طرح امن وامان کے زمانیں دہی لوگ کامیاب ہوتے ہی اور ان ہی کی ذمنی قابلتیں نشو ونمایاتی ہیں اوران ہی کے دماغ صاف ومبدار ہوتے ہیں جن کے قوائے حمانی کی نشوه ناهبترین طریقوں بیہوتی ہے۔

صلاح رسوم

سرکارعالیہ اسلام رسوم کی زبر دست حامیوں میں تھیں اور اس کے علمی امثال ونظائر سے اُن کی زندگی کی کوئی شاخ خالی دھی علادہ اس کے وہ جیشیت ایک مصلح کے ہیشہ اپنا فرض مجبہ تی تھیں کہ اصلاح رسوم کاخیال جہات کا سمکن ہو عام ہوجائے اور ہرخاندان اس کو اختیار کرے جو تیں

سله عالى مرتبت واكرسعيد الظفرخان سيرالمهام صيغتغليات وحفظان صحت -

سترفیاب حضوری ہوتیں اُن کو اخلاق ومز بہب او عقاب صلحت ندلیشیوں کے مختلف و مؤثر پیراوی میں عمد ماُنفس اُخ دل بذیرفر ماتیں تاکہ رفتہ رفتہ رسم درواج کی نبد شیں اوسیلی ہوتی جائیں اور عور توں کے خیالات روتن ہوں بنیا نج اسی خیال سے فروری ملاکائ میں بنیسس آف دیل کلب کے جلسہ میں ایک زبروست تقریبی فرائ بہی جس کی متهدمین فرایا مقالد:-

"ججایک عرصہ سے اس امریقین ہے کہ اگر سلماؤں کی تقریبات کی رسومات میں ہمائی اور ان کو گذاہوں اور افعالیہ ہوجائے توایک بڑی حد تک افعال کی صیب نہ دورہ جائے گی اور ان کو گذاہوں اور افعالیہ سے جوان رسومات کالازی نیتج ہیں نجاسہ لئے گی میں نے جہاں تک غور کیا ہے ان فضول اور غیر مشرقی مراسم کا میلان عور توں میں بہت رہا وہ ہے اور اگر عورتیں ان رسومات کو مطانا عبایی قرب آمانی مٹاسکتی ہیں میرلیفیال دیقین نیا نمیں ہے کہ بہت سے ہے جس قدر عقلی ذوگ کہ درے ہیں اورموج دہیں سب کا بہی خیال اور تھیں ہے میری والدہ نوا شاہجہاں کمی ماریکی کی فعل اور کا مربی اورموج دہیں سب کا بہی خیال اور تھیں ہے میری والدہ نوا شاہجہاں کمی کی تو تو کی تو کو دوسروں کے لئے بہا کہ کی تو تو کی کہت کہ اور کی تو کو دوسروں کے لئے بہا کہ کی تو تو کہ کہت کو تو میں ہو عیراتو ام کے میں جو اس کی کو تو کہت ہے سے بیدا ہوئیں گئی بالا ترسلمانوں کی تو کہت ہے ۔ اور وہ ملم اور سے دیکھا ہوگا کہ کو دہ ہیں جو نے دوام سے میں جو کی دہیں جا کہتا ہوئی کہتا ہے کہتا ہوئی کہتا ہے کہتا ہوئی کہتا ہے کہتا ہوئی کہتا ہے کہتا ہ

یں کے بعد بھرتمام رسم پر ایک جامع تنبیرہ کھا جوخوا تینِ اسلام کے غور دمطالعہ کے قابل ہے۔ اس اصلاح کے سنسلے میں ایک موقع برتاضی ریاست کو اُن کی سفائیٹس بلِاسطے توصد دلاتی ہیں کہ :۔

ستخان صاحب كوغوداس جانب توجكر ناجابيك كمسلمانون كواسراف سعددكيس حيودفيك تخواه والے كوكيابين رويد كاح سرعي مي كافي نبين بين - قاضي صاحب خود عوركري

ك بلك شهواز -.

کاردائی جمریات کوکس قدر آسان کر دیا ہے۔ اگر اولی کو جہز دینا ہے تو قاضی معاصب
کارد دائی جمری تقریبات میں نفول خرچی ، دانہیں رہے خصوصاً علمار سنرع متین کو ایسی
ہم کھی تقریبات میں نفول خرچی ، دانہیں رہے خصوصاً علمار سنرع متین کو ایسی
سفارش سے علیٰد ہ رہنا چا ہئے جو خلا فِ سُنّت اور دافل اسراف ہوں "
لیکن ایک دومر سے موقع پر احزاجات تقریبات کے معیار کو بھی اس طرح بتا دیا ہے کہ: ۔

"آپ تام صاحبان کو معلوم ہونا چا ہیئے کہ ہم کو نفول سموں سے نفرت ہے اس سے
ہمارا میطلب نہیں ہے کہ اگر خدا تعالے نے دیا ہے تو تقریبات میں رموم کرکے دومرو
کو فائدہ چرہنچایا جاسے کیو نکو بھی ہیں ہوتی ہیں کہن سے کو گوں کو فائدہ پہنچا ہے۔
لیکن بیسب متحول ہوئے نہنے خصر ہے یہ نہیں کہ خو دکھا نے کو نہیں گر تقریبات کرکے
اور زیر باری میں جھین سکتے "





## سفروساحت

سرکارعالیہ فی صرفین ہونے کے بعد تیں سال کے دوران میں ہندوستان اور مہدوشان
کے باہر تعدوس کئے، شہدت ہی درباد نہ ادم خیل کا نفون میں شرکے ہوئیں بعض ریاستوں ہی
میں عزیز اندمراہم کے کھا فاسسے مینیت مہمان تشریف سے کئیں جندمر تبعلی گڑھیں وزیٹرا ورجامنلر
کی شان سے دونق افروز ہوئیں، ہیرون ہندادائے جاور: ایت دین کہ نبوی کے سئے حرمین شنوی یک شان سے دونق افروز ہوئیں۔ اس فروں میں سرکارعالیہ نے ہمیشہ "مسیو و فی الا مف"کے منشا ، کو ملح وارکھا اور مہترین تا رکھ اخذ کئے۔

## ہندوستان کے سفر

سفر بندوستان کے سلسلہ میں سب سے سپلے سٹن فلاء کے دربار کار ذبیثن منعقدہ وہلی دربار کار ذبیثن منعقدہ وہلی دربار سے سے اللہ میں میں منظم کے دربار کار ذبی میں شہشاہی تقریب کے دربار موقع دا دانسلطنت دہلی میں شہشاہی تقریب کے دربیں دربار کارون کے سرون کا دربیں کا دربیا کے دربیں کا دربیا کا دربیں کا دربیا کی دربیا کی کا دربیا کی دربیا کے دربیا کی در

سرکارعالیہ کاکیمپ رہتک کی مطرک پیضرب کیا گیا تھا جس پرایک سبر حجنڈا شان وشوکت کے ساتھ نمایاں صورت میں ہرار ہاتھا اُس پر بلال کاخوست نا دائرہ اور زرو و زی سے عربی فارس کے درختندہ طغرے صاف ظاہر کر دہ ہے سکتھ کہ یہ ایک لمان والٹی ملک کاکیمپ ہے اس نمیپ یں سب سے زیادہ قابل دیرجیز ایک اونچی قنات تھی جو وسط میں نصرب کی گئی تھی اورچا دوں طرف سب بیدہ کہ شاہی کا اصاطر کئے ہوئے تھی، باغ نہا بیت خوبصورت سودگایا گیا تھا اور سبح سے نشام کے راست کا شبہ ور ببند کر جا رہتا تھا۔

دیراکسلینسروسیرائے اورلیڈی کرزن دیررائل ہائیسنرولیک اور چیز آف کناٹ کے والمرائی

ے وقت مرکارعالیہ کے لئے بلیط فارم پر ڈیروں کی قطا رہے واہے مسرے پرایک میوالسد. ا بگیبی شامیا نفسب کردیا گیا تھاجس کے دروازہ برزرلفنت کی لین بڑی ہوئی تھی سرکارعالسیہ آئ میں ا تشریفیٹ فرما ہوئیں اور دیراکسیلنے شراور ڈیوک وڈیچر آف کناٹ نے سٹ امیانہ کے پاس تشریف لاکر ملات ت کی ۔۔

کیم جنوری کوجب ایمفی مقیطین بر المینسی در سائے کی تقریر کے بعد روسا بین بوئے توسر کا الیہ منے کا تقریر کے بعد روسا بین بوئے توسر کا الیہ منے کے جنور کی جن اپنی میار کہا دبصور بیت میں بوئے تو بریش کی جو باتھی وانت کے ایک کا کماٹ میں کھی ہوئی تھی اور کا سکٹ متعدد بین بہا جو اہرات سے موسع مقاص بریوزب اختیام الملک عالی جا جبنت آسٹیاں اور تینوں صاحبزا و ول کی تصویریں کمن روستا میں اس کے بعد دیکر خاص خاص تقریبات در باریس شرکت کی۔

دوسری مرتبه الاواع کا دربار دملی افاص مین المحضری شبه شده و دربارتا جوشی مین شریب بویکی جب بربار مسلا الاع کے مشہور دربارتا جوشی میں شریب بویکی جب بربار الواع کا دربار دربار

ایڈریس بیش کرتے ہوئے سرکا مقالیہ نے انگریزی میں کہا کہ :-" بیر تحف ہارے جہانداں بادشاہ کے لئے ہے "

خیر میں ملک منظم اور ملک منظمہ کی تصویری تقیس جو ملک عظم اور ملک معظم سے خود عطا فرائی تقیں یہ تصادیو نوبصورت کنگا حمنی چوکھٹوں میں گئی ہوئی تقیس نادر وکمیاب قالین مجیجے ہوئے تھے اور پہلو کو سین خوبصورت ایٹ مرکے پر دسے اپنی بہار دکھا رہے ستھے -

دربارکے انگے دن علیا حضرت خاص خاص او بین خواتین اور نیز بہت می انیو اور دیگر بند وستانی خواتین کوسبہ برکے وقت پارٹی میں میحو فرار بہ تھیں آپ نے مجھ کویہ افتحار نخبتا تھا کہ میں دیگر مہانوں سے نصف کھنٹ بیٹینہ آؤں تا کہ کچے بطف گفتگو سہے جنانچیں قریب قریب انگریزی اور امپریکرل افواج کے نشاندام نظر کو دیھیکر براہ راست آئی تھی -

فُرْقی طوریّآب کا بدلاً سوال یر تضاکه بند بوستان کے باتیاندہ دہی رسانوں کے ساتھ ساتھ وکٹوریہ لانسرز بھی اچیا معلمی ہوتا تھا یا نہیں ؟

میں نے علیا صفرت کویقین دلایا کریر ٹیکے دسیع میدان میں وکٹور پر لانسرزکے مقابلہ میں کیا مارج پاسٹ کیا پر جس اور سرپ زفتار میں کسی نے بھی اس سے زیادہ کھیرتی اور مهادری کانٹوت نہیں دیا۔

اگرح پیج آب کے لئے ائی نازی لمین افوس کی گھا بھی جائی ہوئی تی ایکی منجھے

زند (جرآب کو اس لئے زیادہ عزیز ہیں کہ انھوں نے ایک نیک ملمان کی جیئیت سی حرصی

المیاں اعزاد حال کیا ہمائییں وہ حافظ قرآن ہیں) سخت بیمار سنتے اور وہ ان بڑی بڑی تقریب

میں بالکل شرک نہ ہوسکے اس واقعہ سے جندر وزبیشتہ علیا حضرت نے ملکہ منظم سے اس

موقع پر رجبکہ ملکہ منظم نے آپ کو تخلیدیں شرف باریابی عطافر ایا تھا ) اپنی پرفیانی خاطر کا اظہام کیا تھا ملکہ منظم نے آپ کو تخلیدیں شرف باریابی عطافر ایا تھا ) اپنی برفیانی خاطر کا اظہام کیا تھا ملکہ منظم نے رجب ہو دقت ہمدر دی کے لئے تیار رہتی ہیں اور جوان کی طبعیت کا خاصہ ہے)

اینے خاص سرجن سرجیو بلاک جارب کو اس نوجان کے دیجہ کے لئے جب جانبی سرجن برخ بر کی گوئی اور اس کے دیجہ کے ساتھ آپ کی اس شکر گوئو اور ان کی جب سے تم کی حجا کہ نظر آئی تھی اور اس کے دیا ہے آپ کی اس شکر گذاری اور افتحار کا اظہار بھی صاف صاف نمایاں تھا جو مکا معظم کی ٹیا تر تنویش ضاطر سے بہیا ہو گھا۔

اور افتحار کا اظہار بھی صاف صاف نمایاں تھا جو مکا معظم کی ٹیا تر تنویش ضاطر سے بہیا ہو گھا۔

میز بان کی حیثیت سے آپ بہمہ وجوہ کا می تھیں ہو شخص بے تکھف کھا آپ اپنی فربات

ادرادراک سے معلوم کرلیتی تھیں کہ ہرایک ہمان کوکس کس بات سے خاص کیجیجے۔ جاءادہ افواع واقعام کی برگزت یو رہین انداز کی کیک کے ساتھ ساتھ تجیب دیخیب میٹرق مٹھائیا افواع واقعام کی برگزت یو رہین انداز کی کیک کے ساتھ ساتھ تجیب دیخیب دیخیب مرجو دیھیں اور بڑے ہوں کے نبولے شکر میچھ تو رہا درباد کے موقع پر آب نے ایک اس خاص موقع پر آب نے ایک اس سے پہلے تقریب درباد کے موقع پر آب نے ایک بڑی میں ماری کے لئے ہاتھی نہ سے یہ کے تقریب درباد کے موقع پر آب نے ایک بڑی میں اور بلکہ عظم کی سات کہی کیسی جون گرفتی نہ سے یہ کسر خرور در گئی۔ علیا حضرت نے آہتہ سے اور ملکہ عظم کی ساتھ کی باتیں کیسی علیا صفرت نے کئی قدر نہ ورسے جاب دیا کہ "لاحوال لا جاب دیا کہ شرقی شان دیٹوکت کے لئے بیضوری شرح میں ماری کے تقریب میں علیا صفرت نے کئی قدر نہ ورسے جاب دیا کہ "لاحوالی لا تو تو یہ بھی کوئی بات ہے ۔ دہلی کا پہلا فاتح گھوڑے پر رہاد ہو کرآیا تھا ملک مغظم جاری سے بھی جہادے دوں کا فاتح ہیں کہا ہے "

إِجْنَكُه بِيتِقَامِ سَنْظِلِ انْدَايِكَا بِهِ لِيَكَا بِهِ لِيَكَا بِهِ كُلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ا اندور الله الله كالقاق بوا -

سلانے لیے میں ہزرائل ہائنس بنس آف ویلز (بینی شہنشاہ ملک مقطم جارج بیخم )سے یہیں ملاقات ہوئی ۔ اور حضور ممرورح الشان نے سرکارعالیہ کوجی سی آئی ، ای کائمتنہ عطا فز ایا۔ طلی کالج کونسل کے اجلاس اندور ہی میں منتقد ہوتے ہیں اوران اجلاسوں میں عموماً

تشريف بي جاتي تقيل -

پہلی مرتبرجب سرکارعالیہ اس اجلاس میں مشرکی ہوئیں آؤگونسل کا رنگ بدل گیا اور آزیب رنگ کونسل کا رنگ بدل گیا اور آزیب رن کونل و بلی سنے اس کا اعتراف جمار البرسیندھیا کے خاص الفاظ میں اس طرح کیا کہ:۔

"مجھے آچی طرح یا دہے کہ جب اور ہائی نس بہلی مرتبہ و بی کا رفح کی مینجگ کمیدی کے ایک جب بیار کوئی تقدیں قزم ہاراجرسیندھیا نے اس جلبہ سے وابس اکر ہم ہے کہا تھا کہ اس سے بہلے تام معاملات السی صفائی اور خوش انتظامی کے ماتھ سے نبیہ تام معاملات السی صفائی اور خوش انتظامی کے ماتھ سے نبیہ ہوئے "

منط المنطقاع مین شار تشریف کے کئیں جہاں لار و منتو نے بی اسی اکیس آئی کا متعذ دیا۔ اس منتخلم موقع پرسر کارعالبید نے بہلی مرتبر دربین بجی کانیسی بال ملاحظہ کیا۔ لیڈی وین کی باری میں بہت سی ہند وستانی خواتین و کبات سے ملاقاتیں ہوئئں۔

السمال کے آخر میں اللہ اباد کی مشہدر عالم ناکش کو برنظر امعان الاحظہ زایا بیہاں اللہ آباد میں اللہ اباد کی مشہدر عالم ناکش کو برنظر امعان الاحظہ زایا بیہاں اللہ آباد میں منظر کے جماعت کے جاسہ میں شرک ہوئیں جورانی بیتاب گڑھ نے قائم کی تھی ۔اس جلسہ میں حضور مدوحہ نے اگر دومیں نہ آوان کو سیجنتی تھیں اور نہ کارروائی میں حضہ لے سکتی تھیں ۔اس سائے حضور مدوحہ نے اگر دومیں تقریر کرے بہا منڈل ہے آئے ڈوائد وغیرہ بیان کئے اورا بینے خیالات کا اظہار فرایا۔

على كرفه المسلكة كورم كواكا كجره تميري كذارا تقا أورمرا محت فرمات بوك مون كالج على كرفه المحمعائنة كي فض سيئلى كره مين قيام فرما يا كلاسول كو بحالت تعليم ملاحظ فرماكوناني ليبار بيرى اور بور وانگ بائرس، لان لائبرين، استري بال نظام ميوزيم، اسكول اور انجلش بأون وغيره كامعائنة كيا، سرسيد، سيدهو و اور يواب من الملك كم مزادات بيرفا تحريره كاموارة ويجي و دوران معائنة بين ختلف موالات اور ديارك كئه زنا نه اسكول اور اس كي عارت كفت المظم فراك اوراسكول كي تعمل بيرسك بين لات كافيها دفرما يا - شام كوخوا تين سي ملاقات كي اور زنانه ماكل رئي تقلكوسي -

نچیره۴ رفروری مثلاله۶ کوتشریف کے گئیں اور اس موقع برکئی دن کک قومی کاموں من مفرفر راہیں - زنامذ بورڈنگ ہا وُس اور زنامۂ کا نفرنس کا افتتاح اورصدر دفتر کی نفرنس سلطان جہاں منزل''

كالنگب بنيا دنضب كيا -

اس مفريس بمبئي كي ممتاز خاتون زهره كجي فيفي محي عيت مي تقيس جو دا صر تكاري ميں بيرطو سلط ر کھتی ہیں انفوں نے تمام دا تعات مفر کوفلمبند کمیاج قرمی نقط انظرے بھی بہت دلجیب میں وگہتی ہیں کہ:-"بهم بوگ بینی هربای من نواب مجم صاحت نجیره اورمین سرکادعلامید فرانر واست معبر یال) کے سابقہ ۲۵ رفر دری کو موبر سے علیکا و اوار ہوئے سر کا رعالیہ کا سیاون نہایت لفیس ادر اسباب المش سي مورب سلك اساني زنگ كافرنيچرس اور ايسيسي بردس اور تالین وغیرہ ایں جس سے موزوزت اور بھی بڑھ کی ہے لکھی کی چیزوں ریم بانہ رافقت ذر الرب و نهایت نظر فریب می فوابگاهی تام ضروری جیزی موجود می اور بواسے ارم کے ساتھ سفر ہوسکتا ہے گول کرہ اگر جرکتا دہ ہے گراسی کے ساتھ اور بھی کرے ہرغوض اس سیلون میں سفر کرنے ستے کلیفات سفر حباب تک مکن ہے صرور ڈوریہتی مہیں تیجیے سیلے بی دفعہ اس میں سفر کرسنے کا اتفاق ہوائیگن سرکارعالمیہ کی سحبت ہی بجا سے سوّدا ایک عجیب مت ہے۔ آپ کی بدار مغزی دُوراند شی اور ذبات جیرت میں ڈال دبتی ہے آگیے تہم غربونے ہیں ہم دونوں کو عجبیب بطف حاصل ہوا۔ چونکہ ہماری کاوی قریباً تضعف منتق ليتُ مَتَى الوَندُّلْهِ مِي بِنَجابِ مِن مَا مِن مَا اس سَنْے وہاں فوراً امپیٹیل تیا بہوا اور ہم سب البحتة بحتة عليكُدُّه وخل موسئ - أسينتن رصاحبان ذوى الاحترام مع ممسبانِ اسا ف خیرمقدم کے لئے موہود ستھے۔ اِن سب صاحوں کو لینس حمید اللہ خان سلمہ اللہ تعالى فيسيون ي من سركار عاليه ك حضور مي بارياب كراياس ك بعدسيلون إي حكر لكاياكيا جهال يرده كانتظام تفا وبال بم بب أتراء ادر واربور بياسو باوس آئے ج یار بی کے قیام کے سئے تج یز کیا گیا تھا۔اس موٹر کوخ دریس لاسے نعقے اور یہ دیجھے محیف توبہت احیام علوم ہواکہ اپنی والده کے بار محبت کو بربس ہا اٹھاکے جلے ہیں بہارو لزاب فیامن علی خال صاحب وزیرج اور کی کوعظی سے اور نزایت ارام وہ اور وسیع ہے

کالے کے جارع زجان اس کو گی میرے ہم مہدتے ہیں۔ بہت می بی بیاں روز ملاقات کے الئے آئی تھیں اور مرکا دعالمیہ ان ہوگوں کو کیسے گل ، بر دباری اور حمر گی سے تعلیم موال کے لئے آئی تھیں اور کرنے کرتی تھیں مرکا دعالمیہ اس قدر سادہ مزاج ہیں اور الیسے ملائم اجبرا ور مُوثر الفاظ میں گفتا کو کرتی ہیں جس سے لوگوں کے دل خربوجاتے ہیں خود کو دایک اُمنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا تو میں تعین کرتی ہول کہ انھوں نے طبقہ نواں کے اُجبار نے میں جو کومن شیں کی ہیں اور کر رہی ہیں اگر اواکیوں کی قسمت سیرھی ہے تو ان ہی کے جمیر جو کومن میں ان کیلئے ضرور کھیے تو ہوجائے گا۔
توان ہی کے جمیر چکومت میں ان کیلئے ضرور کھیے تو ہوجائے گا۔

٤٧ر فروري كوسر كارعاليد في عارت كانفرنس كاستكب بنيا در كها- اورا لي صفي تقرير قرائي - ويان براي دونق اور براجم عقا -

۲۸ رفروری کو استای بال میں ٹرسٹیان کالج کا ایڈریس قبول فرایا اور یہ ایک نیا مت محمد کا ایڈریس قبول فرایا اور یہ ایک نیا مت محمد کے بھی انتظام تھائٹنتی ہوں کر بعض انتخاص نے اس انتظام برا عرامن کی انتقاب نیارہ اسے اس انتظام برا عرامن کی انتقاب نیارہ اسے مک تام بال طلبائے کالج او در مزز او در یوں سے محرک یا ان کو تھے کو جھے ہے ہے مک تام بال طلبائے کالج او در مزز او در میوں سے محرک یا ان کو تھے کو جھے ہے وحت بریا ہوتی ہے۔

تمام الوكوں كر رئيرت فيز (تركى لوپى) نے ايك عبيب فيت بيداكردى اور حب وه سلتے يا بيك بير اكردى اور حب وه سلتے يا بيك بيرت سے تومعادم به تا تھاكہ بحراح لهرب مارد باسب - اس وقت اتفاق سے شكى بلال احركے ممبران الاكوعان ان سے اور داكر كمال ب

عى وعليكة العدين وجو وتضير كي جلسه تق -

صاحب کلافط عنه صاحب کمنز اورصاحب نسکیر جزل پولیس اور جند یوربین لیڈیز جنبٹایی بھی موجود مقصاء من مال آد بیوں سے بھرا ہوا تقا

یواب ما بی محداسکان خان آنری سکر طری کے اجازت کے بعثر خانب طرسٹیان ایڈ الیس بڑیا۔ ایڈ دلیس کے تعب دسرکارعالیہ نے ایک دل جیب تقریر جزائی۔ اس تقریر کے وقع جب می متضار فیٹیٹی بیدا ہوتی تھیں تھی زور دستور کے جیرز ہوئے تھے تعمی ایک ایسات اٹا ہوتا تفاج شفقاند نضا کے کے اٹر سے ہوتا ہے۔ آہیج قریاً ، ہمنٹ مین حتم ہوئی۔

فاکر طفیا تاکیو این تعلیم کے کاظ سے بھاری قوم میں ایک برط سے ممتاز شخص میں ایک برط سے ممتاز شخص میں افسان سے بہت افسان سے بہت موسی کے تعلق محدو دخیا لات رکہتے ہیں۔ اس موقع بران سے بہت میں طف گفتگو ہوئی ۔ مُرِّ لطف گفتگو ہوئی ۔

سله اس تقریر کوکالج کی اُن تام تقریر دن میں جو آج تک کہ سٹری ہال میں گئی ہیں سب سے اعلظ شار کیا جا تا ہے ہر ہائی نس نے کالج کے چہرے بہد نفت ب اُنٹھاکر بیر تقریر کی تقی اور تمام اہم مساکل پر باخصوں طلب و اسٹان اولڈ اوا کرز اور ڈرسٹیز ،سٹید سنی کے تعلقات ، کالج کی توسیع وانتظامات ، اس کی عظرت و ہُرت ، طلب و اسٹان کے فرائف ، گوزنسٹ کے ساتھ تعلقات ہجستیں کے اصانات کی عظرت و ہُرت ، طلب و اسٹان کے فرائف ، گوزنسٹ کے ساتھ تعلقات ہجستیں کے اصانات میں بیاب طلب کوخاص طور پر نماطب کر سے نصیحت میں بیاب طلب کوخاص طور پر نماطب کر سے نصیحت فرائی ہے وہ نہایت پڑا ترہیں ہے۔ ۱۲

یکم ارت کو وہ جلسہ ہواجس میں قرمی ترقی کی علامتین نظر آئی تھیں تھیا سکیارہ جیکے سرکا رعالیہ کے سہراہ ہم دونوں اسلامیہ بروڈنگ اسکول کی سیم افتتاح ویکھنے کے واسطے کئے ، ہم لوگ بورڈنگ کے بھیا تاک برا ترہے ۔ اویسرکا رعالیہ بلطانیہ ورڈنگ ہا وکل نگر بنا برکھنے تشریف ہے انکار کردیا تھا، کیکن مسرکا رعالیہ نے اس بورڈنگ کا شکب بنیا و رکھنے سے انکار کردیا تھا، کیکن جب وہاں تشریف کے گئیں اور شیخ عبداللہ نے اس کی فوری صرور تو کئی ایم بیس ملے میں طاہر کیا اور ان کوسرکا رعالیہ نے تاب کی تو تی مرکارعالیہ نے برحبتہ اور زبانی تقریر فرمائی اور نہایت فصاحت کے ساتھ تعلیم نوا کی ترقی و انتاعت کی طرف توجہ دلائی۔

نے ہم سب کو ایک جگہ جمے کر دیا ورموقع دیا کہ تبا دائے جالات کرسکیں اس کے بعد جلس شرع ہوا ہیں کہ ہوا ہیں جدا مشرکی سے انڈرنس بڑھا اس کے بعد سرکا رعالیہ کی تقریر ہوئی سرکارعالیہ کی تقریر کے بعد محدود بگیم صاحبہ کے اشعار بڑے میں 'فائر بگیم صاحبہ کے اشعار بڑے میں کئے۔ اس قدر کاردوائی کے بعد حلیہ ختم ہوا۔ ایڈرنس سرکارعالیہ کو کارجوبی کام کے خولیط میں بین کیا گیا۔ ہار بہنا کے اور جلس برخاست ہوئی۔ نماز اوا کرنے کے لئے مہلت دی گئی درا بین کیا گیا۔ ہار بہنا کے اور جلس برخارعالیہ کی ذیر صدر مقرر ہوئیں۔ بارہ والس بریڈیٹر ن افونس سرکارعالیہ کی ذیر صدر مقرر ہوئیں۔ بارہ والس بریڈیٹر ن بنائی گئیں۔ اس کے قریب ممر ہوئیں نفیس دابن صاحبہ مار مرحود بگیم صاحبہ جائن طار کھی درا دری گئیں محمری کی فیس جو روب سالا نہ مقرر ہوئی سر ہائی نس نواب بگیم صاحبہ جو اکمن طار کیا۔ اولوالعز م جوائی نے نطا کیا درا گیا۔

اس کے بعد سرکار عالیہ نے اپنی صنفہ کما آبیق سیم فرائیں اور کا نفرنس خم ہوگئی۔
اس کے بعد ایک پارٹی یں گئے جس ہیں ہیں ہو جو دھیں۔ پارٹی خم ہونے برہم جیلے آئے۔
یہ ایک عجب قابل بیان لطیفہ سیے کہ بورڈ نگ کے افتتاں کے وقت سرکار عالیہ
نے کئی سیف کو تو تو برہم جیلے آئے کہ انگری وضع کی اور نئی ہونے کے باعث بہت مخت متی اسلیے صفور عالیہ سے کو مشتن میں ایک سیمی نظمی اور کئی ہی بیوں نے کو مشتن کی مگر بے فائدہ اس وجہ سے اس کے دلوں میں ایک سیمینی سی بیا ہوگئی آخر بیکم خوام عبد المجدی مارٹی کھور کے باس وجہ بسے ان کے طرف کر وقت کے ساتھ کھول لیا گراس جدوجہ بسے ان کے عبد المجدی میں ایک سیمینی میں ایک سیمین کی میں ایک سیمین کے مقالی اس وقت بہتی دول میں ایک سیمین کی میں ایک بیا تھوں کے درواز سے بہتی ایک فرایا کہ جو ایک میں ہوگئے ہیں نے بوختی اور وقتوں سے بہتی کیکن فرایا کہ جو ایک میں بولی کا رکھولے میں ہوگئے ہیں " یہ فقری ایسیا برمیل اور دل فریب تھا کہ اس خواکی اور دل فریب تھا کہ اس خواکی اور دل فریب تھا کہ اس خواک کا رکھولے میں ہوگئے ہیں " یہ فقری ایسیا برمیل اور دل فریب تھا کہ اس

پیخب قبعتبه برا اور حیرز ہوسے " سال تعمیری مرتبہ فروری سلنگ کا چیس سلطان جہاں منزل کا افتتاح کرنے تستریف کے کئیں اس ہوقع ہیے ساتھ یہ ایک ہنایت خوسشنا اور وسیع کارت ہے جوسر کا رعالیہ اورخا ندان شاہی کی فیاضی سے تعمیریودئ - سرکارعالیہ کی تقریب کے سے بھی زیادہ صاف بیانی کے ساتھ بھی جس میں قوئ تعلیم کے جلم مسائل پیجٹ نوائی کھتی اوراُن نقائص رچوا تناعتِ تعلیم میں کارکنوں کی تعلیموں کی وجہ سے بیدا ہو گئے ہیں شفقت آمیہ نہ نقیعت اور چوں کہ اس وقت تعکوت نصیحت اور قوئی مرایہ کو کفا بیت شعاری کے ساتھ خرج کرنے کی ہدایت تھی اور چوں کہ اس وقت تعکوت کی بیتی کر دہ شرائط ایر ملم لونیور سٹی کے تبول کرنے یا نہ کرنے کے سوال نے نہایت انہمیت اختیار کرنی تھی اس سے اس سے اس سے متعلق بھی نہایت آزادی کے ساتھ انجار اسے فرایا۔

ُ مرحوم نواب عا دالملک مولوی سیرسین ملکرامی بنی اس موقع بیرموجود تقے تقریر کے بعد انتفول نے سرکارعا نیہ سے وض کیا کہ '' کاش ان نصائح پڑھل کیا جائے''

اس کے بعد تبین مرتبہ شلم دینیورٹی کا نو وکیش میں شرکت کی غرض سے اورایک مرتبہ کورٹ کے میں میں تنہ میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور ایک مرتبہ کورٹ کے

اجلاس میں تشریف کے گئیں۔ اچونکہ ہزانر سراؤئیں دین فنٹنٹ گورز نیجاب اوران کی باندسے محترم البیری ڈین نے جنسے لاہور ادیریندا ورخاندانی مراسم تھے ساصرار مدعو کمیا تھا اِس کے ملاوا بیج میں لاہور تشریف مے جاکر کئی دن قیام کیا۔علاوہ تہور مقامات کی سیرکے ذنانہ مدارس وغیرہ کو دل جی سے ملاحظہ فرایا

سے جا حری دول دیں ہے میں معاودہ بہور معارف ہوں میں میرات برنا بدادان کے بیار سوائی ہوئی۔ اورخواتین لاہور کی درخواست وا صرار سے ایک زنا نہ بال کا زنا نہ جلسہ میں منگ بنیا در کھا اِس موقع پر حضور ممدوحہ نے ایک دل جیب تقریز مائی جو ترقی و اصلاح نسواں کے مسائل قبدا بیر تیزی کھی کئی

پر صور مرد و مرساله ایک دی بیب از پر مرای در روی در مربی این می مورد برایت کشیف و خلیظ مقا)

بر واقع ہے راستہ بھی غلاظت اور کتافت سے بحرا ہوا تھا قدم قدم برعفونت و بدلونتی تقریباً لیسے

راست پر در بیر طرح دوفر لانگ بیارہ جانا پڑا مقرہ برجی صفائی نہ تھی اور اس کو کشیف انسانوں اور

راست پر در بیر طرح دوفر لانگ بیارہ جانا پڑا مقرہ برجی صفائی نہ تھی اور اس کو کشیف انسانوں اور

مربینیوں کا مکن بناویا گیا تھا۔ اگر میر کارعالیہ کی نفاست مزاج کے کافاسے وہاں جانا نہایت

مکلیف دہ تھا مگر بغیری اظہار نفرت سے ایک خاص جذبہ کے ساتھ یور است ہے سط کیا اور قبیری جاکر

مائی بڑھی بھراس عرت اگیز منظ کو حرت و تاسف سے جند منظ ملاحظ کرتی رہیں اسی، ترسے اس کی

صفائی و در تی کے لئے گرزمز بی بنجاب کو ایک مقول زم بھی تفویض فرمائی ج

الله بعد کو کوکر این ارتداری کی تحقیقات سے معلوم ہوا کردیم قبرہ زیب النسا اسکیم کا نمیں ہے۔

اسرکارعالمیداور شمنی مال کی دعوت واصرار بر ایک مرسه لکھنڈو اور دوسری مرتبہ نینی تال تشریف کیکی۔

المحصور فریمی مال کی دعوت واصرار بر ایک مرسه لکھنڈو اور دوسری مرتبہ نینی تال تشریف کیکی۔

میں جو بہت طویل تھی ہزا تراور لمیٹری سٹن کی جہاں توازی کا شکریدا داکیا۔ ہزا تراور لمیٹری صاحب میں جو بہت طویل تھی ہزا تراور لمیٹری شاف کی جہاں توازی کا شکریدا داکیا۔ ہزا تراور لمیٹری صاحب میں میں میں کا کی دیا تھی اسرکارعالمیہ کے قیام نمنی تال کو دل جیب بنانے میں کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھا۔ اور خود کا ملے کو وام میں استقبال وستا بعث کی۔

ایک استقبال وستا بعث کی۔

سرکارعالیہ تعدد مرتبہ گوالیار تشریف کے کئیں آنجمانی مہارا حبر سینہ بھیا کی والدہ ماجدہ گوالیا رائے میں دونوں طرف سے مہیت، دلی خلاص کے اور خاندانی تقریبات میں دونوں طرف سے مہیت، دلی خلوص کے ساتھ شفقت والفت اور محبت کا ظہار سرتا کھتا۔

پہلی مرتبہ ہمراہیوں میں سکی مرکز فیضی بھی تھیں جوشادی سے قبل ادبی و تو می دنیا ہی عطیہ کہنے ہیں کے نام سے منہور رہی ہیں۔ اکھول نے اس سفر کے حالات نہا بیت تفصیل و قابلیت سے فلم بند سکے ہیں۔ لہذا اس سلسلہ میں اُن ہی کو درج کیا جاتا ہے جو نہا بیت دل جیب اور نیتجہ خیز ہیں :۔

ہرو معز بر سرکار عالمیہ نے گوالیار اور بحبہ یال کے شاہی فا نمانوں میں ہے اس کی وجہ سے ہماری ہرو معز بز سرکار عالمیہ نے گوالیار اور بحبہ یال کے شاہی فا نمانوں میں ہے اس کی وجہ سے ہماری کے میں اپنے اس کی وجہ سے نمانی موقع ہے کہ وہ کسی مہند وستانی ریاست میں شرفین نے جار ہی ہیں جب فیوں کے میں اور یا وجو دکھی اُن کے ہمراہی میں جلنا ہموگا تو فیجہ کو سلے موخوشی ہوئی کیوکی اواکین فاندان کے ہمراہی میں اور یا وجو دکھی سے اپنی زندگی میں بہت سے موئے کئیں اور یا وجو دکھی قبل کے کہا ہمانی ہی میں میں اور یا وجو دکھی قبل کے کہا ہمانی میں خاص اتفاق سے اُن کی عنایت آمیز وجو ت کھی قبل کے کہا مالیک میں موسلے میں سے ملاقات ہوگی۔ میں اور ایس وجہ سے کہا میں میں کیا ہوئی اُقال ہوگی۔ موسلے موسلے اپنے حزیز دوستوں سے ملاقات ہوگی۔

جمعرات - الرمادى مصافياء إلى بوبال سے گواليارتك رمسة ميں كوئى بات قابل تذكره پين منين آئى سوائے اس كے كرحضور عالمي كالياون (گاڑی) بنمايت كلفات سے آراسة و بيراست قا اورضوع اليه كي عقل وكمت كى باتوں اور اُن كى خوشگوار بمرابى ميں راست الکل معلوم هی منه واجس و قت گوالیا در طریق بخی تو به زبائی نس بهادا جرصاحب بها دسینیا است کارسی میں واجس و قت گوالیا در طریق می و برخیر ققوطی و پر بید مرطر جا دوان در نین منظر نین السکے اور جرب دستور ملام وغیرہ ہوئے اور سری طور برخیر تقدم کے انفا فاد و ہم اسکے کے اس وقت انجن تاین سے صفر برما دیا الدیکی گالای علیے و کرکے اس پرائیو برط بلید یا فادم برب کی گالای علیے و کرکے اس پر ائیو برط بلید یا فادم برب کی گالای علیے و کو استان برائی برائی تحتی سفید اور با ناتی فرن فادم برب کی اجہان بربی و کار انتہاں بربی کا انتہا اور جو اور با ناتی فرن کے اس موقع کی اجہان اور جو اور استان کی کہ میں اور ایکو اور استان کی مورام جرب اور کی بیاس بربیا را انتظام کر دہمی تحییں اور ایکو ل اور جا ہم استان الدی مول بربی تحییں اور ایکو ل کی موسل میں بربی بربی بربی بربی بربی کی کی بربی کی ب

یه رواج بروده مین بهی سبت که جب تجهی مهارانی صاحبه گائیکواط کوئیس تشریف سه جانا بهوتا سبت خواه وه ایک سیصالبطه فی پار فی مهی کموں نه به دتو و بال خواصیس بیملید سب بینی عباق بین اور مهارانی صاحبه موصوفه کی آمداد و کلم کا انتظار کرتی بین -

عزض ہم بورسے اسان کے ساتھ محل برگاڑیوں میں پنچے اور صور ہر کار خالا ہے کے پہنچنے پر تو بوں کی سلامی سر ہوئی ۔ سے بلاس ایک عالایتان محل سے جس میں دوسویازیا ہے کہ سے ہیں اور میدوسطیں ایک مرب بھی سفید عارضی اور اس کے جیار وں عرف وسیع میدان کر سے جس میں ہوکر فتلف ڈبوڑھیوں میں مورٹریں جاتی ہیں ۔ جہار احبصا حب بڑی جہا ابن صاحب ویک مہارانی گرار احبصا حب اوران کا بھوٹا کو پر سرائی کملاراجہ صاحب اوران کا بھوٹا کو پر ساتھ کی کملاراجہ ماحب اوران کا بھوٹا کو پر سے میں اوران کا بھوٹا کو پر سے میں اوران کا بھوٹا کو پر سے میں مورٹریں جاتی ہوں اور کی کملاراجہ ماحب اوران کا بھوٹا کو پر ساتھ کی کملاراجہ ماحب اوران کا بھوٹا کو پر سے میں میں مورٹریں کی کملاراجہ ماحب اوران کا بھوٹا کو پر ساتھ کی کھوٹا کو پر سے میں میں مورٹریں کا بھوٹا کو پر سے میں مورٹریں کا بھوٹا کو پر سے میں مورٹریں کا بھوٹا کو پر سے میں کا بھوٹا کو پر سے میں مورٹریں کی کھوٹر کا کو پر سے میں کا بھوٹر کا بھوٹر کا کو پر سے میں کو پر ساتھ کی کا بھوٹر کا کو پر سے کا بھوٹر کا کو پر سے میں کا کو پر سے کر سے کر سے کی کو پر سے کا بھوٹر کا کی کو پر سے کا کو پر سے کر سے کر سے کا کو پر سے کر سے کر

که میری کملاراحیصاحبه منز بائی نس کی صاحبزادی تقییس جن کو ہزامبر آپیجیٹی کوئن میری قیصرۂ ہندنے اپنا نام مبارک میر*ی آ* عطافر ما یا او بجشا گذاء میں ایک حادثہ سے انتقال ہوگیا ۔

سب اس محل میں رہتے ہیں اور ہرایک کے لئے علیٰ عدہ علیٰعدہ کثیر تعداد کروں کی ہے ادر ہراکی کے پاس میں سے لے کر بجیس کے سلیقہ دار موسٹ یار اور صاف بوشا کیں بینے ہوئے خواصیس ان کی خدمت کے لئے موجود رہتی ہیں -

ہاری گاوی مومل کی داوردھی کے یاس جار عظری جہاں پرہم اُرت اور ایک نگرِمُ مرك احاط مي جي بي سنگ مرمري كا فواره ي را محا د اخل بوسط ايك براس زينر معج بالكل سنك مرمركا بنابهوا تقاادج كاختكار شيف كاتقابهماويركي منزل مين يبنج محل سے نیچے کا حقد کم دبیش جهاون کے استقبال کے لئے سجا جواتھا اور ادیر کی منزل کاحصال کے رہنے کے لئے تھاہم زینے کے اور پہنچے اور دہاں گول کمرہ میں داخل کئے سکتے میکمرہ بهت براسيداوراس بينهرى كامخوب كمياكياسيداس مين قديم انهرى تصاوير نقش بي اوروه طرح طرے کے پر دوں اور مامان سے آرا سے تنہ ہے۔ بیماں پیشرقی شان ویٹو کٹ کی حقیقی حالت کا فوراً ایر بهوناہے۔خاندان گوالیار کی موزنوائیں اور سرداروں کی مبویاں عمدہ پوشاکیں اورزبورات بين بوسائر بهال برمم سيطيس اورخواصول كى جاعتيں جعمره اورخوبصورت لإس اور زبورات سب ايك بئ سم كابيت وكتفيس بها بروقتاً فوقتاً خدمت كے لئے ادب سے کوئی ہوئی تقیس کرے کے بہر میں مطلا کرمیاں کھی ہوئی تقیس بہاں رہم ملیقے اوربهار سے جارو لطون اس طورسے وہ خواتین ٹیسیس کدایک شاندار گروپ بن گیا-اس کے بدرعطروبان كى يهم عل مين وي حرا و باندان اورعطردان مي كلوريان اورعطر بيش كميا كيا گلاب پایٹوں میں عوق گلاب بھوا ہوا تھا جو بھڑ کا گیا۔ جاندی کی کشتیاں جو بھولوں کے بارو<sup>ں</sup> سے بھری ہونی تقیں میش ہوئیں، جستور ہیہ کے حواث تیاں تہارے سامنے بیش کی جائیں ان كو يجديدادران كاسالان تهارك كرون من يجيدياجا تاسب اور بار كله مين بينا ديئ جات بي جند من كا بعدمها راني صاحبان بمركوبها رس كرو سي سكر كيس مركبي سے کروں اور منگ مرمری غلام گرونٹوں میں سے ہوکر پہنچے، جہاں ریا اڑکے درخت اور دیگراتساً) ك يود عدين و فرصور ق سے لگائے كئے سے ہادے قيام كے كرے موجودہ زانے تام سامان آرائش سے مكلف منظمين في اپنے كرسے من جاكر قيام كيا اور وہاں برايك

ساد سے افران قدیم طرزی پیاییوں میں جوئل خالص نقرہ کی تھیں میں مرکا فرش تھا کھا ناکھا یا ہندوانی قدیم طرزی پیاییوں میں جوئل خالص نقرہ کی تھیں ہم میں گاریاتی رہ تعلیہ والی وغیرہ تھی اسلم اللہ نقرئی تھالی میں سجا دی گئیں تھیں اقسام اقسام کے جادل چینی کی طشتر یوں میں میز برلگا دیئے گئے سخے اور سب کے سامنے میز بر دکھے گئے تھے اور سب کے سامنے میز بر دکھے گئے تھے اور سب کے سامنے میز بر دکھے گئے تھے اور اس سے اچار جینیاں ووجھ کی بنی ہوئی جیزی چاریا وہ تا ہے تھے کہ اور چین اسلامی دال کھیر کی توابین امری میں اور ان سے حکو المیان میں اور ان سے حکو المیان میں اور ان سے خطا کھا یا ، جا ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہے جوئی سے بچار کے گئے سکتے جینے کہ بر مہنی سودی در دیاں شیر قند وخیرہ وغیرہ وغیرہ و

حضور سرکار عالیہ کھانے کے بعد ہی اپنے کرے ہیں تشریف کے گئیں سکین ہم ہمارا نی خبکورا جرصاح ہے گول کر سے میں بہت رات مک بیٹے ہوئے گاتے اور باتیں کرتے ہے دوم جمہدے ارام رہے سے اور و درات کو درت ک جائے رہنے کے بین جبی بی بی تقوی در کی نیز سے جوا بین خوب کی بیدا ہم کئی تعلی در کری نیز سے جوا بین خوب کی بیدا ہم کئی تعلی اور یہ نیایت ہی فرحت بخش ہم ، ہندوستان کے سیدانی مقالات کی گرم وخشک ہوا کو سے اور یہ نیایت ہی فرحت بخش ہم ، ہندوستان کے سیدانی مقالات کی گرم وخشک ہوا کو سے بڑا صبس پیدا ہوجا تا سبے اور و ہو خت ناگواڑ علیم ہوتی ہیں قریب ساطرے فر بیائے ہوا بنیل معلی اور جنکورا جرم احرام ہم اور محت بین اور جنکورا جرم احرام ہم اور محت ہیں۔ مقل میں اور جنکورا جرم احرام ہم اور سے بین اور و من اور و منز لی عالیہ کو بیت الی و میں اور جنکورا جرم احرام ہم اور سے بین میں اور حق میں ۔

گوالیار کی بیجے کاری کا کام واقعی قابی دید ہے۔ اقلیدس کی کلیں جونفاست سے بنائی گئ بیں وہ نہایت ہی فوشنا معلوم ہوتی ہیں۔

ہمیتال شرق طرزی ایک نہا میت عدہ عارت سے لیڈی ڈاکٹر میٹرن اوران کے اسٹان
سندروازہ برہارا استقبال کیا اور ہم کوجاروں طون لیجا کروہ سب چیزی دکھلائیں جوعمو لا ایک اعلیٰ درجہ سے ہمیٹیل میں اس زمانے کے لحاظ سے جوئی ہیں یہ ایک نہایت ہی افترگی کا کام سبے کیونکہ اس میں طرح طرح کی بئیں اور ریضوں کے کراسینے کی آوازیں آئی ہیں۔ والی نرسوں اور دائیوں کی تربیت بھی تمین برس کی کامل بڑھائی سے کی جائی سے سے بہاری روائی کے وقت محاویاں کی معولی ہم اواکی گئی۔ اس کے بعد ہز بائی نس نے محل بینے ہے سے بہاری بینتر شہری میرکرائی جدید کو الیار دائشل کی آبادی تقیقت میں بکی خوشفا نہیں معلوم ہوتی ہے بینتر شہری میرکرائی جدید کو الیار دائشل کی آبادی تقیقت میں بکی خوشفا نہیں معلوم ہوتی ہے بینتر شہری میرکرائی جدید کو الیار دائشل کی آبادی تقیقت میں بکی خوشفا نہیں معلوم ہوتی ہے بینتر میرکرائی میں اور شبہری کم و بین سکونتی مکا نوں کی آبادی شہری کم و بیش دور دُور ہے۔

..... اس سرمی وقت بہت زیادہ صرف ہو جیا تھا اس سکے ہم اسینے کم وں میں حباری سے سکتے وہاں جاکر بوشاک تبدیل کی اورگول کرے میں جمع ہوئے جہاں پر حضور ہر کا رعالیہ کی جانب سے گوا میارے شاہی خاندان کو بوشاک میش کرنے کی دیم مل میں آئی حضور کا کوالیم فضر موں دریا دلی اور فیاضی سے ہرایک کوشا با نہ عظیئے نہایت بیش قیمیت دہ شالے کھواب کے تھان اسٹر فیاں زیورات اور بہیں خوان خاک میوسے اور مباریوں سکمین ش

کئے، جہاراج صاحب سیند صیا کو اعنوں نے آعظ استرفیاں پانچنو روبیہ تخیا ورٹنہرے کام کے دوتا کے اور زربینے جا ورٹنہرے کام کے دوتا کے اور زربینے جہارای اور گری دائروں)

کے دیئے جہارای جنکورا جرصاحبہ کو شہرے دو تناکے تخوابی کیڑے دوسو روبیہ خیا ور الا استرفیاں ہمرے اور تالی کی چڑیاں اور جا برخوان خنگ نٹس کے دیئے جہاراتی کجرارا صصاحبہ کو منہرے دوتا کے کو اب کے کروے دوسور و بہتے جا ور ھا انٹرفیاں ہمرے اور زمرکا باراور عارضوان خنگ نٹس کے دیئے جہاراتی کھوار اور ما انٹرفیاں ہمرے اور زمرکا باراور عارضوان خنگ نٹس کے دیئے۔

شری متی منوراحہ صاحبہ اوران کے شوہر سروار میتو کے صاحب کو اسق سم کی پیشاک سور وبيا تغياور اوربوتيوں كى جرا أو ينجى اورجا رخوان خنك نش كے ديئے حيو في يحيا وار كملاصاحبكوصفورسركارعالبدن بايخ هزار روي كفيتى ايتناكيس اور زاورات يبيلني بھیج دیئے تھے لیکن اکفوں نے ان کو بھی اپنی اسٹر فیاں اس وقت بیلے ہی مرتبہ دیکھنے کی وجرسے دیں جب اوٹاک دینے کی ریمجم ہوگئ توہم ایک خوبصورت سمر (گرمیوں کے) باغ میں گئے جس کے قطعات نہایت عمر گی سے بنائے گئے تھے اور جس میں بجری کی سایہ دار روشیں تغییں اورایک پخیۃ بالاخانہ یابی کے کنارے بناہوا تھاادر کئی ڈیرے گئے ہوئے تھے يبإن برحضور سركارعالبيك اعزازمين في يار فل تقى اورِّمام غواتين كوالبيار حضور سركارعالبير سطهني كيد لئے جمع مودى تحتيں - ميزنده ولى اوركفتكى كاايك خوبصورت نظاره تھا - وہاں يرم بتى خاتين زرق برق بوشاكيس زبيبتن كئے ہوسئے اورز لورات ميں اراست قطاروں ميں كفرشى موالى تقيس اور كجيها و هر أدهر بير رسي تقيس يوربين ليدليان بعبي بيان موجود تخييس اورا يك مشرقي ومغربي مجرعه برورع بيب خوشناسها سبور إلقا حياك كانتظام الكي خير مير كياكيا تقاآسان ينتام كة اثارنايا بوكئے محقد دن كى روشنى جاكردات كى تاريكى نے ہم كوكھيزا شرع كمياعقا يجلى كي يك سيجوابرات اورسون كوروات حكمكارب سقة خوش فتمتى سيم اِرش سے بیلے سی مکان رہینج کئے سکھیاراحبصاحبدایک ایک خاتون سے جیاری میں موجود وتقيين نهايت خيش اخلاقي سي كفتكو اورتواضع كرتي تقيين -

رات کے وقت کھا نافرش بچھیقت میں اپتلوں کے طریقہ برجاگیا تھا چکیا ہم بر

تستین قراریائی تحقیں اور جن برکخواب کے گذت بیجے سکتے تحقوظ سے تحوظ سے تحقوظ سے تحقوظ سے تحقیق اور جا ندی کی تبائیاں سلسنے دکھی تحقیں سونے کے بیالے اور طشتریاں نہا بہت ہی لذیذ کھانوں کی بھی تحقیں اور جا ندی کے بیالے اور طشتریاں نہا بہت ہی لذیذ کھانوں کی بھی تحقیں اور جا ندی سے شمعدان دونوں جا نب ہرایک شسست کے رکھے سے اور گان کے بیچے میں خوشبوئیں جل رہی تحقیں ۔ یہ نظارہ مثل ایک الف لیلہ کے وبھورت رخنی تھریر کے جو ایک ہونتیار صناع سے موسوم کرتے ہیں ۔ کھانے کے لعمانے کے کھانے بھے جانے کو الل لاک نام سے موسوم کرتے ہیں ۔ کھانے کے بعد طوا گف کاناج اور گانا جا کورا جرماح بھی لیک دربارہال میں ہوا۔ گوالیار بین اور ستار بجانے دالے اور گانا خوالے ماہرین کے لئے دربارہال میں ہوا۔ گوالیار بین اور ستار بجانے دالے اور گانے والے ماہرین کے اللے مشہور سیتے ۔ اور پڑلنے وقتوں ہیں بڑسے شہور لوگ ہوئے ہیں لیکن اس ذمان کے گانے والے کچھ ذیا دہ عمرہ نہیں یفسف شب کے بعد بی جارہ خاصت ہوالیکن دہارائی جگور ہم صاحبہ اور بیں دائے دو بے کا کہ بھٹے رہے ۔

یوم ہفتہ مورخہ ۱۳ رماری مطلق اور کا دن پھرآنے والے کے لئے اس حزوری نون سے سر مورخہ ۱۳ ماروں کو دیکھے۔ ہز بائی نس مہارا جرماحب بہا در گروالیہ کے درسکا ہوں کو دیکھے۔ ہز بائی نس مہارا جرماحب اور میں بھی ہم او گرکس اسکول دکھانے کے شکہ جہارا نی صاحبہ اور بھی یا رائی صاحبہ اور میں بھی ہم او گئر کی سام کے درسے میں گئے۔ درائل بند وستان میں تعلیم نسواں ایک اہم سکلہ ہم اور اب بچھ کے کوسٹ میں اور وہ کھر تعلیم کال اور اب کھی کے کہ کو سے میں اور وہ کھر تعلیم کارات بہایت نفیس مصاف اور دوسٹ ن میں بھر گرم کرنے کہ مورث کے درائل ایم نے کھر کھر تھی کے عمر ہوئے اور طالبات کے بر خورتیا رکر دہ بعض تھی کے کھانے دیکھے بر دارس گرس اسکول پڑانے محل میں ہے یہ خورتیا رکر دہ بعض تھی کے کھانے دیکھے بر دارسس گرس اسکول پڑانے محل میں ہے یہ خورتیا رکر دہ بعض تھی کے کھانے دیکھے بر دارسس گرس اسکول پڑانے محل میں ہے یہ عمارت اپنی تعمیر کے کھانے دیکھے بر دارسس گرس اسکول پڑانے محل میں ہے یہ عمارت اپنی تعمیر کے کھانے دیکھے بر دارسس گرس اسکول پڑانے محل میں ہے یہ عمارت اپنی تعمیر کے کھانے دیکھے بر دارسس گرس اسکول پڑانے محل میں ہے یہ عمارت اپنی تعمیر کے کھانے دیکھے بر دارسے گرس اسکول پڑانے محل میں ہے یہ عمارت اپنی تعمیر کے کھانے دیکھے بر دارسس گرس اسکول پڑانے محل میں ہے ۔

اعلی تعلیہ کی کومشش مبکارسدے کیونکہ اظ کیوں کی شادی بارہ برس میں ہونالازمی ہے مہمارا نی صاحب نے کی فورمت مہمارا نی صاحب نے کی خورمت میں خوام میں کھیے تعلیم ملازم رہتے ہیں اور رال میں مختلف مسم کے میں تحقیق کی اس محتلف میں کھیے تعلیم ملازم رہتے ہیں اور رال میں مختلف مسم کے

مراسم کی ا دائیگی ایجی تک اس محل میں کی جاتی ہے۔

سکھیا ہمارائی صاحب مرکارعالیہ کو اورہم کو اسٹے مندرکے پاس سے کئیں ہوئی کے
اندرسبے ہم نے بہت جم گلاتی ہوئی مورتوں کو اوسٹے اوربائے والے ستونوں ہو تھا
سر ہرکے وقت ہزبائی نس صاحب بہا در واطور کس کی عارت دکھلانے کے
سے کئے جو ہم سے کئی میل کے فاصلہ بہت اس سے تقریباً ہیں میل مربع زمین کی
آب باشی کی جائے گئی جس سے بعد آمدنی ہوگی ہم نے وہاں پرایک نفیس جھیرٹے سے
کان میں چھیل کے سامنے بنا ہوا ہے جا اکا لطف اٹھا یا اور بہتہ کے اور اور اسان ایسا
ہم نے سیرکی سورج کا عزوب ہونا اُس وقت خوبصورت معلوم ہورہا تھا اور آسان ایسا
نظراتنا تھا کہ جیکتا ہو اسونا بھراک دیا گیا ہے۔
نظراتنا تھا کہ جیکتا ہو اسونا بھراک دیا گیا ہے۔

اقدار به ارماد ہے مقاورہ ایک خوب و بسے بیطے ہزائی نس مہارای سے سرکالیہ کو جائب خارد دکھایا۔ بدای خوب و برات بید اور اس میں بہت کچھ بیتے کا دی کا م ہورہا ہے۔ اس میں برانے جید ہمیارہ بی اور گرت سے شس بھرے ہوئے جا تور کام ہورہا ہے۔ اس میں برانے جید ہمیارہ بی اور گرت سے شس بھرے ہوئا ہے اور اس میں گوالیار کی مصنوعات بھی ہیں۔ جو نکر شہرسے فاصلہ براور محلات کے قرب میں بید میں گوالیار کی مصنوعات بھی ہیں۔ جو نکر شہرسے فاصلہ براور محلات کے قرب میں بید اس واسط بیال برآ وی آسائی سے نہیں بہتے سکتے اس لئے مقبول عام نہیں ہو ہو مار جو صاحب کا ارادہ ہمیتال کو بجا کب خانہ بنانے کا بہت اور اس میں ذیادہ جمار اجرصاحب کا ارادہ ہمیتال کو بجا کب خانہ بنانے کا بہت اور اس میں ذیادہ بیانہ براس کا انتظام کریں گئے۔ چونکہ منورا جو صاحب مرکزارعالیہ کو معول و بان کی رسم میں کہ دین کہا میں ایک بڑا و سرج مل موسیمول عطر و بان کی رسم ہر بائی نس نے آہت ایک بڑی طرح ہیں ایک بڑا ہوں کی شمل موطرکار میں قلعہ کی اور اس کے ہراروں طرف کی سیرکرائی یہ بروگرام میں ایک بنیایت دل جیب کام تھا کو نکہ بہت ہواروں طرف کی سیرکرائی یہ بروگرام میں ایک بنیایت دل جیب کام تھا کیونکہ بنیات میں گوالیار کا قلعہ نہا بیت ہی ادراس کے میں گوالیار کا قلعہ نہا بیت ہی ارکئی اور دل جیب ہے بیان اس قدر محقور واوفت میں گوالیار کا قلعہ نہا بیت ہی تاریخی اور دل جیب ہے بیانیک اس قدر محقور واوفت میں گوالیار کا قلعہ نہا بیت ہی تاریخی اور دل جیب ہے بیانیک اس قدر محقور واوفت میں گوالیار کا قلعہ نہا بیت ہیں تاریخی اور دل جیب ہے بیانیک اس قدر محقور واوفت

۲۳۰ ره گیا تقاکتم کل قلعه کو دوگھنٹر میں دیکھنے برمجبور مرد سے جوایک عظیم استان حکمہ کے دکینے كےلئے ناكافی تقے۔

٠ - مهارا حبصاحب بها در نے ملیظری اسکول ان ہی قدیم عارات قلعمیں قائم کیا ہے سرکارعالیہ کے روبروہ نر ہائی نس مدوح نے فوجی طالب علموں کا امتحان لیا وال بھی دکھانی گئی اورایک قدیم عارت کے سامنے وہاں کے بینیل صماحب کی بہن کی جانب سے چار بین کی گئی ہرسہ ہارائی صاحبان سرکارعالیداورہم سب فی اونون كى ساھنے سے مراد كامنظر نظراً رہا عقا۔

رات کے وقت ریاست کے کرہ وعوت میں اسلیط وزر داگیا شاندار زرق بن پرشاکیں اورشریف خواتین کے زاورات بڑے بڑے جسے جمالاوں کی خوشفا روشنی میں گرکا رسبے ستے اور عردہ ایشاکیس بیصنے ہوئے جوخو اسیس ضدمات کے لئے وہاں میستعدی اور خاموتی سے کھڑی ہوئی تقیس اُن کا نفیس بِکین اماسوں میں ادھرا دھر کھرنا ایک لطف يبدا ببور باعقا-

کھانا کھانے کے بعدہم دربار ہال میں آئے اور وہاں پرخواتین سے تھرے ہوئے دربارمیں حضورسر کارعالبین ایک مختر تقریبهایت عمدہ الفاظ میں فرمانی میں يس است ميز بان كاستكرية اوركوالياء آفير اطها وسرت مقاجواب من مكويا بهالن صاحبے سے سر کا معالیہ کی تشریف اوری براظها رسرت و سکر گذاری کیا۔ اس کے بعد سركارعالىيەكے سامنے خلعتیں اور زبورات بیش کئے گئے جس میں کئی تنہری وشابے كمخواب كےكيڑھے بنارس كى ساڑھىياں دغيرہ تقيس اور ايك بنمايت خوبصورت گلومزيقا حب میں موتی اور میرے سکے ستھے حب وستوراس برہائے دکھاگیا اور عاصیں ان كننيتون كونمايت سليقه سع ككيل يودوسرى فواصون كاجلوس إيوميمين للطان شاه بالذبيكم صاحبر (سركادعاليد كفرزند اصغ اواب داده يحرط مى عصيدالله فال صاحب بہادر کی برگم صاحبہ) کے الئے خلعت بہفت یا رحید لایا تھا۔ تمام خواتین نہاین ا دب وسليفه ك سائفة قدم بقدم الح كرارسي تقيين فلوست عليانده عليانده والذل مين سجا

ہوا تھا اور اُس کے جلوس میں عطر دان 'گلاب پاش اور جراہ پا ندان تھا۔ رماھنے مجرا ہو رہا تھا اور تمام خواتین کرسیوں پر مو د مبیطی ہوئی خامرشی سے بن رہی تھیں۔ خیلوت اسی طرح بیش کیا گیا اور اس پر ہاتھ لگا دیا گیا۔ اس خلعت پر بھی زمر واد رموتیوں عرص گلو بند تقا-ایک تھیں زمر د' ہیرے ادر موتیوں کی اور نہری سا المہیاں اور کمخواب کے کیا ہے مرحمت ہوئے پوشاک دسنے کی اسم حب عمول عطاویان اور کھولیں کے سائھ لضف شب کونتم ہوئی۔

مربانی نس کھیارا حبصاح بھی کوابین خلوت کے مکان میں تقور تی دیر کے لئے کئیں جہاں پرشہزادی کملارا جرایا کے نہری لینگرای پر آرام سے سوری تقیس اور خامون خواصیں جہاروں طوف پہرہ دھے ۔ سی تقیس ان کے بیلویس ایک ٹنمرایا لٹ خامون خواصی سے ان کے اور کا دار دیکا نگ

ك كهرون بيك كيدلن ك سئ وال برب طون بيت بوك كق

قسکھیادا جرصاحبہ ایک ہمایت ذیرک اوربلیقی مندخا تون ہیں اور مہارا جرصاحب کی نا بالنی کے ذمانہ میں انحنوں نے ریاست کا انتظام بطور ریحنیٹ سے بہارت ہمی تعدی اور مرتر بی کے ساتھ کئی سال تک انجام دیا ہے۔

ہز ہائی نس کو اپنی والدہ کی بزرگی ہور شاعت کا بے حد خیال بیے محل کے رہنے والوں میں جواتحاد واخلاق اور رعب و واب قائم سے وہ پرانے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ دلاوری اور شاع انہ تخیلات مردہ نہیں ہو گئے ستھے۔

اس عالی شان خاند داری کا انتظام بنهایت خوبی سے کمیاجا تا ہے ہم جنکو رہبہ صاحبے گول کرسے میں دالیں آئے اور کھی کا ناسنتے رہے باجر خوب ہج رہاتھا۔ رات کے دوراس مجدائی کا بیصد افسوس ہوا۔ چونکد سرکارعالمید دہلی تشریف سے جانے والی تقیس اور سمیونہ شلطان شاہ با نو بیگم صاحبہ بھوپا دالیں ہور ہی تقیس اس سکے ہزائی نس مہا داجر صاحب بہا درسنے اُن کے ایم اُرکو کھونو کا محدام مرمنورا حرصاحبہ کو ہونا کے دہرن صاحبہ عمراہ انتیان مک جائیں جنائے دہ

تشریف لائیں اورجب تک طرین روار نزهرگئی وہیں رہیں ہزائی نس کے دو ایڈیکانگ بھی انتظام کے لئے اسٹین برموجو دستے میل میں بچے روانہ ہونے والی تھی اورہم لینے طریعی دو بچے سے جلے گئے یہ ایک گھنٹ اورمنورا صرصاحبہ کے ساتھ داخ ہیں گفتگو میں صرف ہوا۔ دلہن صاحبہ کے ہماہ میں بھی بھو پال واپس آئی سرکار عالمیہ سے بھنتھے میاں سالار محدخاں صاحب بہادر ہا رہے ہماہ سے

بیر۔ ۱۵ ارماری سے ۱۹ اور اجیسا کہ جیے بعد کوعلم ہوا ، کی سے کی عالیہ ہوا کا اجازی اللہ میں اس وقت سے عرب ہوں اسے ملیری سکر بیلی اور ہر اسینس مہا را جو احتیا گیا ۔ اسے ملیری سکر بیلی اور ہر اسینس مہا را جو احتیا گیا ۔ اس کے بعد سرکا رعالیہ مع مہارا نی صاحب کے مقرق کے ۔ اس کے بعد سرکا رعالیہ مع مہارا نی صاحب کے مقرق میں برزائوں میں سے ایس ان کی ذات کے ساتھ شہنشا بان معلیہ کو بہیٹ جو تو اس کے بعد صور والی سے اس کے بعد صور والی سے دائیں متا بعث ہر اور کی سے ماری کی دات میں اور مہارا نی ضاحب ان میں ہو تا ہو کہ میں متا بعث ہر اور مہارا نی صاحب ان میں ہیں ہو تا ہو کہ میں متا بعث سے وقت ہر بائی نس اور مہارا نی صاحبان میں ہے تر اور کی میں متا بعث کے وقت ہر بائی نس اور مہارا نی صاحبان میں ہیں ہوتے ہوئیں ۔

ا ترخ اگست مثلاله على من براگر اللی بای نس نظام الملک اصفحاه سابع کی دعوت بیرکانیک حبیدر آیا و صدر آیاد تشریف کی براگر اللی بی دن بشیر باغ میں قیام فرمایا علاوه ان ملاقا توں کے جو ہزاگر اللیڈ ہائی نس اور مجمیات کرام سے ہوئیں منہور مقامات کی سیر زنانہ مدربوں اور شفاخا نوں اور

يتيم خانه وغيره كے ملاحظه مين ميرون ُ رہي -

ہزاگر اکٹیڈ ہائی نس سے تعلیم نبواں او خصیصاً عثمانیہ یونیورٹی کی ہمیت و صرورت اور نتا کج و فوائد برگفتگو ہوئی اورسرکارعالیہ نے اس یونیورسٹی کے قیام کو دولت اصفیہ کے عظیم الشان کام اور ما دگار سے تعمد کیا۔

َ سَرَّتُمْ بِرُواَبَّن خواتِین دکن نے بیلک طور پیشیر اِغ کے ایک بڑے اہل میں ایڈ کسیس بیش کیا۔

اس تقریب میں مبکترت تعلیم یافتہ اورام اُ وعائدین کی سمجیات وخواتین سٹریک تھیں۔
ایٹرلیس کے جواب میں سرکارعالمیہ نے تقریم فرمائی جس میں برلحاظ صرورت وموقع مسائل بنواں برظہار خیالات کرتے ہوئے خواب میں سرکارعالمیہ نے تقریم فرمائی جائے دکن کی خوات توجہ دلائی۔ فرماں روائے دکن کی توجہات و فیاضی اور خصوصاً عُنا نید لونیو رسی کے قیام سے خواتین دکن کو فائدہ انتظانے کی ترعیب دی۔
ترجہات و فیاضی اور خصوصاً عُنا ندار زنا ندجلسہ کا یہ پہلاموقع تھا جس کی یا دخواتین کے دل میں ہمائے میں میں میں ایتی رہے گی ۔ ان مقامات کے علاوہ براوقات مختلف سرکارعالم پہنے، کلکتہ ، انجمیر، بطودہ میں میں اور دو جسوں کے میں ۔
آگرہ اور دیگرمت عدد مقامات رہے کی تشریف ہے گئیں۔

## سفرحرمين الشنفين

ارادہ وانتظام سفر
جند درج دوہ کے باعث پر رانہ ہوسکا ،اب زمام حکومت دست برارک
یس سیتے ہی با وجود کی نظم دست ریاست اور اصلاحات ملک کا ایم مرحلہ ماسنے تقالیکن اولئے فرفیئہ
ج کا اصاس اور حس اللہ بھا ، جنا بجہ آولین سال جادب میں عزم مسلم فرمالیا اور امیریل گوئینہ
کا استیا تی سب برغالب تھا ، جنا بجہ آولین سال جادب میں عزم مسمم فرمالیا اور امیریل گوئینٹ
کا استیا تی سب برغالب تھا ، جنا بجہ آولین سال جادب ہی میں عزم مسمم فرمالیا اور امیریل گوئینٹ
کو جمیح سب ضابطہ اطلاع دیدی لیکن دربار کا رفیش دبئی شقد مسلم الماری وجہ سے ایک سال
کا التواء ناگزیر ہوگیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انتظامات سفر شروع کر دیئے ، وزیر بزر نے
دولت عثما نیہ سے حفاظت و سہولت کے متعلق تمام ضروری مراتب طے کئے جونکہ رمضان المبارک
کا ہمینہ مرین طبیّہ ہیں گذار نے کا متوی تقا اور یہ بھی خیال تھا کہ مبادا ایسے واقعات آجا ایس کہ ج کے
بعد مرین طبیّہ ہیں ماضری نہو سکے ،اس سکے ماہ شعبان المعظم ساسا کے معمور دوائی کیا ہم ای ہی سید مربیہ کا قافلہ برتب ہوا اور ایک بوراجها زرز روکر ایا گیا ، بمبئی کا قرنطینہ ہی لازمی تھا کہ ویا کے لئی سے اہر ریا و کا نائے کے سام کورے کا نائے کے سے کا فریم ہورے کا کا کرے کے کا فریم ہورے کے کا فاسے بورے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر ریا وے لائی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے کا فاسے بورے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر ریا وے لائی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے کا فاسے بورے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر ریا وے لائی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے کا فاسے بورے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر ریا وے لائی کے سے کا فریم کے کا فریم کے کا فریم کی کورے کا کا فیم کورے کا کورے کیا گوئی کے کا کورے کا کی کا فریم کورے کا کیا کی کے کا فریم کے کا فریم کے کا فریم کے کا کورے کی کا فریم کی کورے کیا کی کی کورے کا کورے کیا کے کروے کیا گوئی کورے کا کروے کا کورے کی کورے کیا کہ کورے کیا کی کورے کیا کی کورے کیا کورے کی کورے کیا کورے کیا کی کورے کیا کیا کی کورے کیا کورے کیا کی کورے کیا کی کورے کی کورے کی کورے کیا کی کورے کی کورے کیا کورے کیا کی کورے کیا کی کورے کیا کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کروے کیا گوئی کی کورے کی کور

قريب باغات اورايك موضع ديب مين قرار ديا گيا ؛

بچرېم ۲ رچېب کو بعد نما زِ عصر سحبر آصفی میں اپنی عزیز رعایا سے مرخص ہوتے ہوئے اپنی نبانِ مبارک سے معافی طلب کی ۔

بیموقع عجیب دروانگیزیقا جتنے آوی اندراور با هرستے سب زارو قطار رورہ سے ستے اورخو و سرکا رعالہ یجی شب مڑنی تحقیں اوراس اثر کوسب سے زیادہ عموس فرار ہی تحقیں با ایں بہ قلب مبارک کوسکون نہ ہوا۔اور اسی مث م کوحسب ذیل ایک اوراعلان شایع فرایا -

نادانستہ جو کوئی خطاہم سے داقع ہوئی ہو وہ بلند معان کردسے اورسب بصدق دل مِصفائی نیت دُعاکریں کہ خلاسے تعالیٰ اس سفر دُور و دراز بحر ورکو بخ بی انجام پر بنجاسے اور حالیٰ و عانیت ہم کوآپ لوگوں سے لِائے۔

اس اعلان کا اٹر بھوپال کے درودلوار بیطاری مقااہ رہائے موسیس کوئی دل ایسانہ تھا جس نے مضطرب ہوکراپنی شفین فرماں روا کے حق میں ڈیما مئیں نہ کی ہوں ۔

م المار رجب كو حضور مدوصه مع اراكين خاندان شابهي باغ نشاط افزامين فرنطينه کے لئے داخل ہوئیں اور دنل یوم کک قوائد قرنطینہ کی بوری بابندی کے لعد ا ہر شعبان کو ۱۲ سبجے شب کے وقت امپیٹیل ٹرین میں جو باغ کے قریب ہی ریلوے لائن پرموجو دھتی موار ہوگئیں «شعبان (۳۰راکتو برسندہ کئے) کومبرے سبجے بیٹی میں سرکاری طور پر د اضار ہوا۔ طرین ہمند رہے د يليث فارم مك كئي جهال كاردا أف ارجى حاضر تقاؤس في اوتولى مبني كے توب خاند في المني ك اساحل براكبرنامي جهاز جيتم مراه كقاسركارها ليدطرين سع الركراس بن تشريب \_ فرا بوئين اورياييخ بيخ شام كوحضورِ مدوحرك لبسمِ الله عجريها وعرسها یر چھ کرا دلیدیا کہتے ہوئے بیٹ تقدس مفرستروع کیا .اب بڑا مرحلہ کا مران کے قرنطینہ کا تھتا ،جو بین الاقوامی قانون کے تحت ضروری ولازئی ہے لیکن اس کے متعلق بھی بیر رعایت کی گئی کہ کامران کی حبگہ برسیبید کومقام قرنطبینه قرار دیا گیا اس سلئے ہما زیراہ راست ۲۱ شعبیان (۱۲ رنومبر) کو کھسس ساحل رکینگرانداز ہوا جیہاں شرکیف کے معتمدین استقبال کے لئے موجود سکتے ، ارکان سفارت خانہ ک برطانيد فيبان كياكه شرك فواين ب كرسركا رعاليه يبليبت المدجائين اورج ك بعد خودوه لين انتظام سے ميند منورة بينيائيں ليكن حضور مدوح الينے عزم واراده كے مطابق اس خاہش كو منظور نہ کیا علاوہ برایں اسی ادادہ کے لحاظ سے کمیلم برا حرام عبی نہیں ماندھا تھا۔ ترکی گورزمتعتیہ نبطر نے اطلاع دی کرسلطان المعظم نے صنور مروحہ کی حفاظت کی بہت تاکید کی سبے اور و وضرب آری

سله اراکین خاندان میں ذاب جنرل حافظ محدعدیدان خال فردوس مکال اور ان کی بالنسٹے مخترم جناب علیا حضرت شہراً یه دلهن ٔ اور نر بائی نس مکند رصولت لو اب فتحارا لملک بها درجن کی عمراس وقت نوسال کی محتی ہمراہ سکتے یہ ادر فوجی جمعیت کومیندع سے مرمیند منورہ تاک ہم کاب رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ساتوین جاکورت عثمانیہ سے اِس قرنطبنہ سے انتثناکی اطلاع موصول ہوگئی اور مدت معینہ سے تین دن بہلے جہاز مینبوع کوروانہ ہوگیا میعتمدین شریف اور کھیے فوجی جمعیت تھی بیاں سے ہمراہ ہوئی نے ہو وُصال (۲۱ر نومبر) کوجہا زیبنوع پر ہینچا -

بینبورع سے مدیمنہ منورہ کوروانگی اصحاب دینہ منورہ سے بی استقبال کیابعض
میں سوارہ وکرجب ساحل پاڑیں تو ترکی گارڈا آن آرنے سلامی دی اور تو بیانہ سے ۱۱ شلک سلامی
میں سوارہ وکرجب ساحل پاڑیں تو ترکی گارڈا آن آرنے سلامی دی اور تو بیانہ سے ۱۱ شلک سلامی
میں سوارہ وکرجب ساحل پاڑیں تو ترکی گارڈا آن آرنے سلامی دی اور تو بیانہ وز ہوکر فوجی قاعدہ
سے گارڈا آن آنرکا معائنہ (انبیشن) فرایا۔ اس موقع پرچیم بیکوارط نے چوالیکل افسر کے طوریہ اس
سے گارڈا آن آنرکا معائنہ (انبیشن) فرایا۔ اس موقع پرچیم بیکوارط سے چوالیکل افسر کے طوریہ اس
سے گارڈا آن آنرکا معائنہ (انبیشن) فرایا۔ اس موقع پرچیم بیکوارٹ سے ایک فرٹ کا اعمان برطانیہ وغیا نیہ کے باہمی اتحاد وسرت کا باعث ہوگا۔
ترکی افسروں نے جواب میں قہرم کی امکانی آسائن کا اطمینان دلایا۔ بیاں یا پیخ دن قیام ہوا اور
قیام گاہ پر ترکی فوٹ کا بیرہ احترا اُ قائم رہا۔
قیام گاہ پر ترکی فوٹ کا بیرہ احترا اُ قائم رہا۔

جن دو و دنت کواریم و در محکومت سے قبل اسرز مین جازی با دید بیائی کاشرف حال ہوا سے الحقیں معلوم ہے کہ اس گازار میں کیسے کیسے کا سٹے بھی سکتے اور ہر ہرگام برقدم شوق کاکس ہو سے الحقیاں ہوتا گا۔ بد و ول کے ببیدی گروہ اور قبائل سکتے جن میں طبع دسرص حد سے تجاوز ہی اور اس کے بدرا کرنے کے لئے تعین اوقات ہو جاج کے حق میں بیغیام ہلاکت بن جاتے تھی مکل عالیہ کے قافلہ کی شہرت وقت سے بہت بہلے تمام قبائل میں گونج گئی تھی اور وہ طرح طرح کے تربیمیانہ اور طبح اللہ کے منتظ سکتے دوائلی سے قبل بیلے موقع بہت رہ انہ لیت کی سے اون ہول کے ساتھ ور ور قبائل میں اضافہ کرتے گئی سے قبل بیلے موقع بہت رہ انہ لیت کی سے اون ہول کے ساتھ ور ور قبائل میں اضافہ کرتے گئی سے قبل بیلے موقع بہت رہ انہ کی سے اون ہول کے ساتھ ور اس انہ قبل بیٹے میں اضافہ کرتے گئی سے موتو کرتے ہیں اضافہ کرتے گئی اور اس انہ طام بیٹی آئیں اضوں نے بیام مولی طور پر کرا ہیں اضافہ کرتے گئی دور وادنت کرا ہیں ہوا۔

عردمضان (بحساب رویت بلال نیبوع جوایک دن قبل بهوئی تعتی ، قریب باره بیج دن کے قافلہ روانہ بودا ۔ قافلہ کو تفصرت کرتے ایک کے قافلہ روانہ بودا ۔ قافلہ کو تفصرت کرتے ایک

البييح دى جن كافلاصرييب كد:-

"العمیرے بچوا بیگیم صاحبہ بھویال سلمان ہیں اورج کے لئے تہماری سرزمین برائی ہیں آپ لئے جہاں تک متر سے موسکے اُن کی اعانت و فر ماں برداری اور حفاظت کرو اور بیہی متہارے سلطان کا حکم ہے۔ دیکھوا ذراسی فروگذاشت میں بہمارے آقاکی ناراضی اور

ئتارى قوم كى بدنامى ہوجائے گئے "

ينبوع سيفوج جمعيت كابحى اضافه كرديا كيا تتياجس منزل برقيام بهزتا فافله كح كرد محافظ فوج ایک حصار قائم کرلیتی، دوایک مقامات پر دہشت انگیزی کی گئی اور فقیف مزاحمتیں ہوئیں اور اس كامقصر من حصول زيفا ووسر عمقام بيسركار عاليد كي انعام دسكراس خطره كوفع كرك يرًا ماد يقيس مُكركماً نُدرك اختلاف كياكيول كه اس انعام مستخطِ ه اور زيا ده شديد موجاتا - برسين م منورة تك بہت قبائل كى آبادى بتى به قبيله اسى طرح دسننت أكيزى كرتا اوران سبكا دين آنيرُنا حكن فرتقارالبته مقام خيف برحيد تثيوخ ك امدادكي استدعاكي اورسركارعالبيه نفحض اسرخيال ے کر بہاوگ دیا رعرب کے رہنے والے امریحق الخیر ہیں ' حیار ہزار روبیہ عطا کرکے ایک شریقی متعمد کے ذریقیقشیم کرایا اوراار رمضان المبارک کو قافلہ صحت دسلامتی ہیرور دلین بریہنجا۔ اس منزل تیکومنٹ کی طون سے ترلی دستے معہ تو پخانہ استقبال کے لئے حاضر سکتے حیفوں نے با قاعدہ سلامی دی آور ا ہر وزیر کئے دوسرے دن بیرعلی برقیام ہوا جو مرینہ منورہ سے دویل کے فاصِلہ رہے۔ الا ررمضان المبارك كو وبج صبح مدينه منوره روانه بهوئي تركى فوج حبلو مِن على راه مين جن درجوق ابلِ مرينه استقبال كررسب عظف السبي سترکے دروازہ (باب عنبرید) ریسواری نیجی محافظ (گورنر) مربیداور ایک عمدہ دار حرم نے فوجی بنيدا ورتديه خامز كيساله استقبال كيا أقرسلامي اواكي كئي سركارعاله يهواري سيم أتركرا يك خيمين تشريف كيكير عبرارم فران كحد كك حكومت كي طرف سيضب تفاريدال عياق سترفائے مربینے سے بین ملاقات کی اور سب ذیل تقریرفرائی :-"مضرات مقدس صفات مخدا كابزار بزاز كرمج برواجب بب جس في راستركي انكام دمتواربیں کو محفوں نے میری نانی نواب مکندر تگیم صاحب خلدشیں کواس نعمت عظمیٰ سے

مسلقہ محروم رکھاتھا مجھ پر آسان کر کے میری تمنا سے در پینہ کو پر اکیا ادر خاک پاک مدینہ منورہ سے ميرى آتھوں كوروش فرمايا -اور فضل ترين صلواة وسلام اس رسول مقبول برحي كے روضهُ مُطِهره كى زيارت كومي بكمال ارادت مندى بهرتن سوق بهوكر ماضر بدوئي بهول اسسك بعضرت ملطان أعظم خلدالله ككدك وملطانه كى مسافر نوازى كى منت بذيرى ميرسة وتملام ميع جفول فيميرك اعزاز واحترام ادرميري حفاظت وصيانت وأسايش وآرام كا انتظام بليخ فراكر مجه بصعدزير باراحسان فرما يا حباب والى صاحب مدينه بإك وحضرت شنخ الحرم صاحب دومگر علماء ومثارمخ اكامر كالنكريهي بة دل سے اواكرتي بور جفوس لن ميك التقبال كالكيف يهان تك كوارا فراكر يجيم بهون منت فرايا جلها منران اللي دماتحت وبهادر فرج تركى جوجده ومينوع وبرردر ويشس سع مجع ابنى حفاظت وحايت یں میانتک لائے ہیں ان کانشکر یہ ادا کئے بغیر میں اپنی تقریر کوختم نمیں کرسکتی مجفول نے میرسے آرام کے لئے شقت وعرق ریزی سنبا مذروزی اپنے او برگوارا کی -ترکی فریم کی حفاکشی اورستعدی کی تعرفی جس قدر میں شناکرتی عتی اُس سے زیادہ پی کے اپنی آنکھوں سے بچھی یہ بہادر فوج بڑی سرگرمی سے بیارہ یا ہمارسے قافلہ کے ساتھ اسکام دامستمیں دن بھولیتی تبی اور رات کوہایت ستعدی وخبر داری کے ساتھ میرے کمیپ کے گرد حلقه با نده کرمیره دیتی تحتی نمیکن اِس فرج کی جن شقت نے مجھے سے زیادہ مخطوط اور منخیرکیا وہ بیتھی کہ خطرناک مقامات پر میہ فوج نہایت ملند و دشوار گذار پیما واوں پر بڑی تیزی کے سأعظ يرطه حاتى متى اورامن كى سنبت ابنا اطينان كركے بحريب في تعلف أثر كرميرے قافلہ كى سائقة مولىتى هى - اگر ديعف ناعا قبت انديش لوگوں كي ميرسے قافله رمتوار كولياں عِلاً مُیں لیکن اس فوج کی بوست یاری توبهت سے نکسی کوایسے اضرار کی حراکت ہوئی اور بذان گوليوں سے بفضله تعالی میرے قافلہ کو کوئی ضربینچا۔ یہ می حضرت سلطان المعظم کی حن توحد كا افريقاً كر قبائل عرب كے شيوخ واكا مر رمسته مي آكر محصي سے اور افہار

کے اداب سکندر بھی شاکار همیں جے کے سے کئیں تھیں گریدووں کی شورش اور راستہ کے مطاب کی دحبری در مین نواز عالیہ۔

وفاكيتى اور اعانت برآمادگى ظاہركى ميرے قافلہ كے سائة سائة دسبے بہرحال إس كا رِخير يس جن صاحوں نے مجھے مدر بينجائى سبے بيں ان كى سبياس گذار موں اور دعاكرتى بوں كما لله تعالى آپ كوبايں مكرمت سلامت ركھے اور مقاصد برلائے "

مریم معظم کوروانگی اور مدوی قبائل کا حکم کااراده تقالیکن بچربراه راسته مکی مظیمینی می مراه راسته مرینه طبیبه سے قصد کیا ، جوخطرات کرمین آجکے ستے اُن کے کا خاسے سرکارعالیہ کا قافلہ شامی قافلہ شامی قافلہ کے ساتھ رواز ہوا فرجی جمعیت میں ہی کافی اضافہ ہوگیا تھا۔ ۲۷ر ذی قعدہ (۱۳ر فروری سین اللہ ع) کو احرام باندھا اور حرم بنری میں حاضر ہوکر سلام خصت بڑھا بعد بحصر مربینہ منورہ سے روانہ ہوکر برعلی قرب ام کیا۔

میرف بیت یا ہیں۔ ۱۲۸ زی تعدہ کو کم منظمہ کی جانب روانہ ہوئیں تیسری منزل پر برووں کی طرف سے خطوہ محسوس ہوا اور فوراً حفاظتی تدا برکر لی کئیں جوتھی منزل میں انفوں نے سلسائہ کوہ کی آڑسے گولیاں برسانی سنروع کیں اس حملہ کامو ترجواب سی قدش کل بھاکیونکہ حملہ آور بہاڑوں کے اور پاور قدر دی حصاریں سے مگر ترکی بست بلاخون وخط بیاداوں رپیج ابتنا چلاگیا اور حکم آوروں کو توب خلنگ زدیں ہے آیاغوض مید ن جنگ کا انجیاخاصا منظان گیا اور و کھنٹہ سے زیادہ بیم کہ قائم ہاایک ترک افسیلیمان آغایوز بائنی شہید ہوا۔اور بدؤوں کی متعدد جامیں ضالع ہوئیں ۔بالآمز حکمہ آور مُربی طرح ایسیا ہو کرمنتشر ہوگئے اس کے بعد کوئی خطرہ بیش منیں آیا۔

الرة الحبر (۳۲ رفروری) کو ۱۲ ابجے دن کے کمنظمہ کا میں داخلہ ہوا والنی حجاز اور شریف کمنے فوجی کمنظمہ میں داخلہ ہوا والنی حجاز اور شریف کمنے فوجی

استقبال کیا جمیت موسیقی (بینید) نے سلامی بجآئی اور توب خاند نے شاکب سلامی سُرگی۔
مناسک وارکان جے اوا کرنے کے بدیسرکارعالیہ ۲۱؍ ذی الحجہ تاک مکر معظمہ بین قتیم رہیں
اس عرصی اعیان وخواتین کمہ کرکھ کام اور حرو دشق کے عہدہ داروں سے سلسلہ ملاقات کے باری اللہ معظمہ سے روانہ ہوا۔ ۲۲؍ کشام مراجعت کے دم الخیر حقر دہی جہاز اکنر شظر قد دم مقائس برکارعالیہ نے اسی وقت تشریف لے جاکہ استراحت فرمائی دو مرے دن قافلہ سوار ہوا اور سامان بارکیا گیا ، ۲۵؍ کوجہاز نے لنگرانظایا اور مراحت فرمائی دو مرے دن قافلہ سوار ہوا اور سامان بارکیا گیا ، ۲۵؍ کوجہاز نے لنگرانظایا اور مراحی سے مراہم استقبال

اداکئے اکثر الاکین و توسلین ریاست بھی خیرمقدم نے سکئے حاضر سنتے ؛ تافلہ کا بڑا حصداسی دن بھویال روارز کر دیاگیا اورسر کا رعالیہ نے چند دن مبئی میں فتیام فراکر ۱۷ مجرم (۴ رابزیل) کو بھویال کی جانب نہفت فرمانی ۔

"تام ادکان واعیان ریاست اورعامه رعایان خرب مبذبه وجوش اورعقیدت وخلوص کے ساتھ استقبال کیادہ ایک ایسا بڑا تر نظارہ کھا جوالفا ظامیں بیان ہی نہیں ہوسکتا ۔ صرف نظر سے بہتائی رکھنا تھا، نہا ہیں تا کہ ایسا بڑا تر نظارہ کھا جوالفا ظامیں بیان ہی نہیں ہوسکتا ۔ صرف نظر سے بہتا کے ساتھ نہر کی آرائین کی گئی گئی گئی ہر درو دیوار رعنائی ودل فربی کا مرقع کھا۔

ہرطرف زگا رنگ جھنڈیاں اور تبویں لہرار ہی تھیں، جا بجا متعدد درواز سے بنائے گئے سنتے جن کی جاولت میں جذبات دل کی کا دفرائی نمایاں تھی،

ر ادخاسے اسلے تک کاسٹر تکاروم دورسے کے کررکن ریاست کا کی نئتنف لیادی قا جو سیکر انبیا طرنز ہوئے۔ سرکارعالیہ نے شاہی سیلون سے اُر کر بیلے ریاست کے دیٹینگ روم میں استقبال کرنے والوں کا سلام تبریک قبول فرایا اور کیو کھی میں موار ہو کر فوج ورعا یا کا جوسٹرک کے دولوں جانب شتا قار فیا تا مانے ہوئیا ہے۔ حاضر تھی سلام لیتی ہوئی ایوان صدر منزل میں داخل ہوئیں۔

سرگارعالیہ حمین کشرفین سے جو تبرکات لائی تقیں و تمبئی میں چود دیئے گئے سے جو بدمیں عربی میں الدین ریاست سیلیشن میں عربی الاول کوبڑے ترک واحتشام کے ساتھ بجو پال لائے گئے ، تمام عائدین ریاست سیلیشن میں حاضر ہو گئے اور ایک جلوس مرتب ہوا جب کے ساتھ یہ تر کات معتینہ داستوں سے موقی محبر میں بارت کے لئے جہال ایک بہفتہ تک عام سلمانوں نے اُن کی زیارت کی ۔

سرکارعالیہ کا پیغرباتی جہینہ نویوم کا نظا اور کر اس کے کارس مجازیس دوم ترخوات کا مقابلہ
کرنا پڑا اور ہرطرح سلامتی وخیرت رہی ان ضطرات کی اصل وجہ نہ صوف عام بد کو وں کی حرص آرخی
بلکدان کے بعض شیوخ بھی ہم تن طبع بن کئے تھے بخصوصاً ستریف مکہ نے توسازش کا ایک جان بھیا
دیا تھا ،جس کی ادنی مثال بیخی کے مرقوی تک کی تیمیت لگا دی تھی بینی وہی تضویر ور ہوسکتا تھا ہو شریف
کو گراں قدر مذر ارزیین کرے ، اونٹوں کے کرایوں میں غیر عمولی اضافہ بھی اسی سازش کا سربھا ، کم منظمہ
میں سرکا رعالیہ نے جس مکان کی سے تعام کہا تھا اس کا کرایہ ایک ہزارتی قرار دسے کرمطالبہ کیا حالانکہ
مکان کا انتظام حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا ، تا ہم سرکارعالیہ نے اس مطالبہ کے اداکر نے تھا کم
دوک دیا لیکن والی دکورز ) نے مشربی تیا گیا تھا ، تا ہم سرکارعالیہ نے اس مطالبہ کے اداکر نے تھا کم
دوک میا اس کے انتظام حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا ، تا ہم سرکارعالیہ نے اس مطالبہ کے اداکر نے تھا کم
دوکا ، سرکارعالیہ خورواقع بر نظر جمرر دی د تو ایف و دیا جا ہا ہی تھیں وہ ان سے اندازہ
سے کم تھا اس لئے انتوں نے تو لیف و حکہ سے اپنا دہم ن آ دیجرنا جا ہا لیکن میا مرسر کا رعالیہ کی
طبیعت کے خلاف تھا کہ تھی دیکی ، خوف اورخوشا میں سے نیا دہ متمتے ہوئے اور کیو سے اختراز رکھا وہ امید سے زیادہ متمتے ہوئے اور کیو سے اختراز رکھا وہ امید سے زیادہ متمتے ہوئے اور کیو سے اختراز رکھا وہ امید سے زیادہ متمتے ہوئے اور کیو سے اختراز رکھا وہ امید سے زیادہ متمتے ہوئے اور کیو سے اس تاریا ۔
البتہ جن شیون نے فرواز نہ کریاست کا ایک بر وہو گئے اور پوسیہ شیران میں اضافہ ہی ہوتا رہا ۔
کے مصارف تو مواز نہ کریاست کا ایک بر وہو گئے اور پوسیہ نان میں اضافہ ہی ہوتا رہا ۔

مسباحتِ بورب

سیروسفرکے تذکروں میں اکثر مثالیں اور میں لیڈرز کی بڑی بڑی سیاستوں کی موجو دہیں اورخال خال شرقی سگیات سے بھی حالاتِ سفر نظر آ حیاتے ہیں لیکن ان میں سرکارعالیہ کی سیاحت نی واقع عدیم المتال ہے۔

سرکارعالیہ کا چوت سال کی عمیں پورپ کی سیاحت کے لئے روانہ ہونا اور کھر فرہب و

ہردہ کی کامل پابندی کے ساتھ ایک عمیب حیرت ناک امر ہے۔ بے شکٹ شرقی بگیمات ہی نہیں بلکہ
ملمان خواتین ارض حجاز و بغدا و اور کر بلا سے معلیٰ کو چے و زیارت کے لئے جاتی ہیں اور بعض کی سیاحت
مانیاں اورا میرعورتیں پورپ کو بھی گئی ہیں اور چند لور بین لیڈیز نے ڈینیا کے اُن تمام حصص کی سیاحت
کی ہے جہاں دیل وجہا ذک ذریعیہ سے امکان سفر ہے لیکن سرکا رعالیہ نے جس طرح سفر حجاز کیا
وہ ناظرین بیرہ چی ہیں اور سیاحت پورپ کے لئے جس طریقے پرقدم انتھا یا اور جس کو آخریک نبا ہا
وہ ناظرین کے ذریعطالعہ ہے بہتی تمام باتیں سرکارعالیہ کے سفر کو ایک ایساسفر بناتی ہیں جس کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔
مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔

نه باراوّل

اپریل الفای کو سرکا رعالئی مفامات کی سیر روانگی اور درمیانی مفامات کی سیر نواب حبرل حافظ حاجی محرعبیدالله خاس بها در (مرحوم و معفور) اوراعلی صفرت اقدس بالقابه، نیز هربانی نن مید مذسلطان شاه با نوبیگم میشت میں سقے در است میں مارساز کی سیرفرمائی میہار مہدیل

مله اس سفرکے حالات کونہایت دل جبب براییس برائی نن میروندسلطان شاہ بانوبیگم نے تعلم بند کرکے ریاحت سلطان کے نام سے شابع کیا ہے۔

ایس کی سیرکے بعد سرکارعالیہ جہاز میں انگلتان ایس کی سیرکے بعد سرکارعالیہ جہاز میں انگلتان انگلتان انگلتان انگلتان انگلتان انگلی انگلتان انگلتان انگلتان انگلی انگلتان انگلی انگلتان انگلی جس کے سیاون کا دروازہ جہاز کے قریب ہوگیا سرکارعالیہ واریم کر ریڈ ہل میں داخل ہوئیں جہاں زار قبام کے ایک پر فضا عارت کا انتظام کیا گیا تھا بمضافات لندن میں ریڈ ہل سکون اور سے ایک بہترین قصبہ ہے ولندن سے تھو ہے ہے فاصلہ یو واقع ہے۔

چونکه سرکارعالمیدناظ قدرت کی شائق تحییں اور آبادی کے ستور وشخب سے دُورد بنالبند کرتی تحقیل اس کئے خاص لندن میں قیام کرنا لیسند ندفز ما یا اوراس تصبہ کو اتحاب کیا۔ فوجہ بہاں اخبارات کے نمایندوں کو ایک حد تک سرکارعالیہ کے مثنا غل معلوم ہونے کا مسلم قرمین یا بنداوقات اور صح اُ تطفیٰ والی ہیں وہ نہایت مضبوط کیرکٹر رکھتی ہیں۔ ہ جیجے

" ہر افی کس یا بنداو قات اور ضیح اُستینے والی ہیں وہ نہایت تصبوط کیر کر رفیق ہیں۔ ھ بھیجے صبح اُستی ہیں اور مجیجے: استسدۃ فرمائی ہیں۔ ناست تہ سے پہلے اپنے گراؤنڈ برجیل قدی کرتی میں اور کھیرد وسری مرتبہ گئی ہیں اس کے بعد کھیرمطا تعدکرتی ہیں اور کھیر ہمراہی لیڈیز کے ساتھ بات جیت میں مصرون ہوجاتی ہیں، دن بھر گھر کے اندر رستی ہیں۔ انگریزی اور دوسری زبانوں کے اخبارات کامطانعہ کرتی ہیں۔ ناول بڑستی ہیں سکن عمدہ تصنیفات کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر سب ان کی لیڈی ڈاکٹر کے باس انگریزی او دیات کا بکس ہے۔ لیکن ہم ہائی نس بہت تعدرست ہیں دن کا معقول حصہ بینٹیاگ میں ہمی صُرف فرماتی ہیں۔

ملاوت کی۔

سفیربطانبیکے ذریعیہ سے دولمہ باغیجہ ہیں ملاقات ہوئی حرم سرا میں جاکر سُلطانہ سی ملیرخی دسلطان اللہ عظم ہمراہ سکئے اور تعارف کرانے کے بعد دالیس تشریف ہے آئے ؛

ترکی کے خزانہ میں نہایت مقدس تبرکات ہیں اور سرکارعالیہ کو ان کی زیارت کا بے انہتائیوں عقابینا کی دیارت کا بے انہتائیوں عقابینا کیے اس کا تنظام ہوا اور ذیارت سے مشرف ہؤیں ، استبول کے دوران تیام میں حضور مردوحہ کو سلطان المعظم کے ایک نہایت مقدس تحفہ دیا جو بجو بال کے لئے دائمی خیروبرکت کا باعث رہے گاہیتی کے خضرت کی انٹرعلیہ دلئم کامو کے ممبارک جو شلطان المعظم کو ذاتی ور خریس حاصل ہوا گئا۔

اس سفر كے متعلق سركارعاليہ نے آبر ربگي صاحبه كواكي ميكومت أمدارس ال فرايا تفاجس ب

تحریرفرانی ہیں کہ:-

گی ہونی تعین کہیں کہیں بیاؤی ندیاں تعین جوغالبًا بارسٹس میں بہتی ہونگی -اس دوت تو کہیں کہیں کہیں کہیں کو خاند بدوش یا بحظ کری کے جی شہت کو کہیں کہیں اور گلے جواری تفاجس پہارست ترک خاند بدوش یا بحظ کری کے جی شہت اپنی بھیلیں اور اکلے جوار ہے تھے - بیال کھیتی شل سہند وستان کے بیلوں سے ہوتی ہی بلغای سے معین اور اور نظی بی فار آ کے خوش اسی طرح قسطنطند پہنچے سلطان امنظم کی جانب سے راعنب بسر میری اور گوئرنٹ ترک کی جانب سے ایک اسے وی میں اور ہماری گوئرنٹ کی جانب سے کی جانب سے سی اور ہماری گوئرنٹ کی جانب سے میں احتراگ جیسے کئے سلطان امنظم کی جانب سے میں اور ہماری آئری واعنب بے کو خصرت کیا - اور میں سوار ہو کر بیرا ہوئل میں اُتری واعنب بے کو خصرت کیا -

دوسے روزسفیر ککشیدسے ملنے گئے سلطانی گارای روز کے واسطے مقر مرکئی جهاں جانا ہوگا ای ٹرٹنکلف گاڑی میں جانا ہوگا سفیراوران کی خاتون بہت زیادہ احترام ب مین آئے بجرہ کا استقبال کیا ۔ بجرہ سفیری جانب سے آیا تھا سفیر صاحب لے چا، وعیرہ پلائی۔ان کی خاترن بہت می باتیں کرتی رہیں۔ کرنل صاحب جو ویا نامیں طہر گئے عظے ابھی ہنیں آئے۔ راست میں بدبالیسط ویکنے کظمر سکنے سطے تبیس و روز رفعت ياشا دزيرخارم ملفي آئے اور آئ كرنل صاحب بھى بد باليے شي سے آگئے ستے - ہمارى جانب سے ملاقاتِ باز دید کو دونوں صاحبزادہ جاتے سفتے بچے سفتے روز گرینڈ وزیر آئے اُن سے ملاقات ہوئی ۔ پانچیں روز احمد رضا بے جو یار ہمنٹ کے اضراعلیٰ ہیں وہ آ سے سیجے (دن ) کماندر انجیف ترکی تشریف لاسئے عرض روزا مذاب طرح الاقاتیں ہوتی رہیں ہم بسلطان المغطم كحسلام كوسكن محل بنايت أراسسته خوشفا حكرير بنا بهواس ايك منرك مسمی سے آبارا دوسکریٹری آگےراستہ بڑاتے بیلے ایک کرہ جواب بین روم سے اس میں ہم کو اورصاحبزاد گان کو بھایا گیااس کے بدر بفیراً گلمت یہ آئے اُن کوسلطان المنظم کے نردیک سے سکتے بیرمفیر آگلے شبیہ کی ہیلی لا قات تھتی اُس وقت کک وہ سلطان اُمعظم کی لاقا مسعم شرف بنیں ہو سے منتق ایک واربسراہا سے واسط ستربت پڑیکف بیا و ن سالایا بهایت مود بانه طریقه سے بیم نے توسفرت نیس بیا کیو مکر گرمی میں حل کو آئے ملتے اور یہ

خيال عقاكد نزله كى تخريك نه جو صاحبزاد گان في شربت بيا - دو نون خواحبسرا بعد شرب نوشی کے چلے گئے کھروہی خواجرسرا مرصع بیالیوں میں قہوہ کے کرآئے۔ سم نے قہوہ بیا۔ صاحبزادگان نے شکر بیاسے واپس کیا اس کے بعد مفیرانگلٹید کے سکریٹری آئے اوریم كواس كروس ك كئي جهال سفيرصاحب اورسلطا البغطم تشريف ركھتے محقے - تركى طربتي بيد ہم نے اورصاحبزادگان نے آواب بجالایا بیٹھنے کی اجازت ہوئی بسلطان امتظم نے ہرسہ اصحاب كى مزاج بْرِين زبان تركى مين كى مترجم سفتر يمبركيا ، سلطان أعظم نهايي تكلفرن ہیں،جن کی طبیعت،طرز کلام اور انکساری اصحاب رسولِ مقبول اور اچھے خلفائے اسلام کی بالوں کو یا دولاری کئی محقوطی دیر کے بعد ملطان نے فرایا کہ مل میں تشریف لے بچلئے خود ہمارے ہمراہ ہوئے صاحبزادگان بہیں مفیراً مکت بیکے نزدیک عظیرے رہے۔ نہایت حَيْرِي گياروں سے زنانه کمروں میں پینچے جوجی زنانہ کرے قریب آتے جاتے محقے خواجہ سراؤك كصفين استاده نظراً تى تقين رامسته مي دولون تنبزادگان سلطان كمعظم حرمندا كے فضل سے جوان ہیں ملے اُن سے معما فیہ ہوا آگے اب خواصوں کی لین نظر آئی اور ہاتھ بالقة بمكوليا سلطان العظم أكريم يتيهي يتيه يطيح بالتي تضف عرض كروخاص مين بيني چیف سکریلری کی دختر مترجم تقیں ایک کرسی رہ بجیا کئے اوسلطان اعظم بھی بیچھ گئے دوسری جانب سے ہردوسلطانہ اوران کے بیچے ایک حرم برآ مرموئیں تام خواصوں نے سرکیم حکادیا بمتعظيماً طرس بوسة مصافحه بوامراج يس بونى - دونون سلطانه كرسى يرونق افروز ہوئیں جرم زمین پر بیلی کی پہاں ملطان اعظم مترجم سنے میں اُن سے فارسی میں گفتگو کرتی عتی وہ ترکی میں خواتین کو محصا دیتے جند منط کے بعد ملطان یہ کہ کرا مطحے اب خواتین سے گپ زنی کیجئے میں با ہر فیراور آب کے صاحبرادوں کے سمراہ قہوہ نوستی کردن عرض سلطان تشرب لے کئے اور خواتین کی بن بڑی اعدا کھ کرش خواہروں کے محلے میں اور جیسے التنياني سم ب اسى طرح مرارات كى جندرتبه أعضف كا اراده كياليكن وه جانيس تبي ية أن كوبيلاموقع عقا كدغيرطك كى فواتين سي طيني كا الفاق بهوا جارا في مطَّالي آكي فوض ایک گھنٹا بعد دونوں ملطا ہذا بنا باغیجہ دکھانے گئیں اپنا برقعہ دکھا یامترجم ترجمہ کرتی

جاتی ہی بچرسلطان استریون لائے آفندیم آفندیم کی صدا بلند ہوئی اس کے بعد ہم جوست ہوئے اورسلطان المعظم کے ہم او با ہم مل کے آسے ایک حد عینہ برسلطان سنجو والای طرح اس کرہ میں گئے جہاں صاحبر او گان ہا انتظار کررہے سے سفر صاحب جابکی سے خص وہاں سے جیف سفر صاحب جابکی سے خص وہاں سے جیف سکر طری گھی کا لے گئے اورہم ہول کو وابس آسئے سالویں ہو ورضا بول کو دکھیا میں جو ملطان احد میں ذور کوت نما زنفل بڑھی ۔ اکھڑیں روز زیارت خرقہ شرافین بول مقبول کو دکھیا میں جو ترقہ شرافین بول سفہ والا کو گئے نے خرقہ شرافین ویکھا کیوں کہ وہ جالیس غلاف کے اندر سربہ کم ہر رکھا ہوا ہو ہے ہر رمضان کی ھارتا رہ کو کوست نما زنسل وقت اورافسروں کو زیارت نصیب ہوتی سے عرض ہم نے اس کہر کو گورت ہیں اس وقت اورافسروں کو زیارت نصیب ہوتی سے عرض ہم نے اس کی گورت ہیں اس وقت اورافسروں کو زیارت نصیب ہوتی سے عرض ہم نے دکھیا۔ اس قران مجد کو اب برخورہ سے سے جاشھوں نے باتھ میں رہتا تھا۔ وحض اپنی ترک استے اور وحلی میں رہتا تھا۔ عرض اپنی ترک استے اور وحلی میں رہتا تھا۔ عرض اپنی ترک استے اور وحلی میں رہتا تھا۔ خواب ورسے لکھی بہت سے محلات بہت خوابھوں کی بلدنے بیس و تیاں وقیا تو بسی سے محلات بہت خوابھوں تے ہیں وہاں وقیا و بھورت ہیں ۔ اسے ہی بہت سے محلات بہت خوابھوں تا ہی آئندہ کھوں گی بلدنے بیس و وجلی شن کوش ہوں باتی آئندہ کھوں گی بلدنے بیس و ایسے کے واب سے بہت سے محلات بہت خوابھوں ت ہیں ۔ اسے بی بہت سے محلات بہت خوابھوں ت ہیں ۔ اسے بی بہت سے محلات بہت خوابھوں ت ہیں ۔ اسے بی بہت سے محلات بہت خوابھوں ت ہیں ۔ اسے بی بہت سے محلات بہت خوابھوں ت ہیں ۔ اسے بی بہت سے محلات بہت خوابھوں ت ہیں ۔

یمان سے بیت المقدیں کا را دہ بھی تقالیکن شدتِ گرما وغیرہ کے باعث بڑیا نیسٹ اور قاہرہ کی سیر افتح کرنا پڑا۔ استبول سے دوانہ ہوکر بٹرھالیٹ کو دیجھا۔ بیمان شہور پر وفیسہ وئیبری سے ملاقات ہوئی اور فلارنس کے خوبصورت تہرمیں دوگا نہ عیدا اغطرا داکیا۔

ر پیرو بچرر بندن سے براہ پورٹ سعید قاہرہ آئیں۔لار ڈکچیئرکو پہلے سے مطلع کر دیا تھا۔ پورٹ سعید بر

باقاعده استقبال كالنظام اورخداد كاليلون موجو دعفاء

لار ڈکچنر ملاقات کے لئے آئے اور سرکار عالیہ نے بھی پاز دید کی خداد موجود مذمخے اِس کئے اُن سے ملاقات نہ ہوسکی۔ یہاں کے قیام میں مقدس مقامات کی بھی زیارت کی ۔ اُن سے ملاقات نہ ہوسکی۔ یہاں کے قیام میں مقدس مقامات کی بھی زیارت کی ۔ قاہرہ سے روانہ ہوکر ۲۷ راکتو برکوش الخیرساصل بمبئی پر اوراسی دن رہل میں موارم وکر ۲۷ اُرائی کے معاد دار الریاست میں رونت افروز ہوئیں ۔ اسرگار مالی کی اختیارات کی عجبیب معلومات میں عبیب مضمون شایع ہوئے ہیں جن کو ہم ہزئر تانی دیجے کرمضمون ٹالع ہوئے ہیں جن کو ہم ہزئر تانی دیجے کرمضمون ٹاکاروں کی معلومات برتہ ہم ہدگا ئیں تو کچے ہی بنیں معلوم ہوتا انگلستان کے اخبارات کو مشرقی معلومات بہت کم ہیں اور وہ سلما نوں کی معاشرت وحالات سے بالکل بے خبرہی یا اُن کاعسلم قصص و حکایات یا اونی قسم کی تاریخ ں تک محدود ہے مثلاً ایک اخبار نے لکھا تھا کہ:۔

"دہ این ساتھ بینے اور استعال کا پانی جس کی ان کو ملک سے با ہر صرورت ہوگی ہم اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لے دین آگھیں ان کو ند دیجے سکیں ہمیت ہرقع میں ہمراہی مولوی صاحب کے متعلق کھا تھا کہ:۔

ایک اخبار نے ایک ہمراہی مولوی صاحب کے متعلق کھا تھا کہ:۔

ایک اخبار نے ایک ہمراہی مولوی صاحب کے متعلق کھا تھا کہ:۔

"ان كى سائد دورا بب بي جن كايم، ب كدوه مغربي وستيول كے جا دوس

اینی ملکه کی حفاظت کریں'؛

ان ہی مولوی صاحب کو کمیں بیاری اورکسی خجر کے نام سے بھی خطاب کیاگیا ہے۔ ایک اخبار نے لکھا تھا کہ:محبب شرقی ملکہ کا سور ہوتا ہے تواس کے ساتھ ابھی ، مقدس طاؤس ، اور غلام کو
بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہر ہائی سن نے بورپ کی دریوں برجی قدم رکھنے سے آکارکیا اور شرقی
تیمتی قالینوں یوان کیا ہاؤں رکھا جاتا ہے "

بارثاني

دوسراسفراس وقت كياكياجب كه أنگلتان كاموسم ابر وباران، كُهراوربن بارى سے بهت سفر فنانى الله اورا مراروع الك أنگلتان سے مالك كرم كوسطے جاتے بين ليكربركارعاليه كا استقلال اورع م بالجزم مين كالىيف موسم، طوفان، برف باران مغرب كے خوف سے كي جي تزلزل كے استقلال اورع م بالجزم مين كالىيف موسم، طوفان، برف باران مغرب كے خوف سے كي جي تزلزل

سله بردل حبیب حالات موُلف کی درخواست پرمیر دبیرخاضی ولی محدصاحب دبیرالانشاسکر طیری اسٹیٹ کونس جواپی سنے تخریر فرمائے ہیں جونہایت تنکرگذاری وَمنونیت کے ساتھ درج سکئے جاتے ہیں ﴿موُلف) بیدانه بونے دیا۔ اوروہ الرتمبر هلا ایک مخصر عاعت کے ساتھ جس کی مل تعداد ۳۲ سے متجاوز نہ محقی بندرگائی بی سے دخس من الله و فقے فقر دیب کہتی ہوئی قیصر بند نامی جہاز سے دیار مغرب کے سے روانہ ہوئی میں۔ سلئے روانہ ہوئیکیں۔

بچوده دن کے بعد تباریخ ۲۷ ہم تر ۱۹۳۵ میں ۱۸ ردیتے الاول) فرانس کی مبندرگاہ مارسیز میں جہاز کنگر انداز ہوا۔ اعلیٰ حضرت افتخارا کمایات ہم ادر کی تاریخ ولادت بھی بہی تاریخ سبے سرکارعالمیہ ابھی جہاز سے اُرتری دفتیں کہ تبریک و تہذیت کے سائقہ مراہم سال گرہ اوا ہو گئے اور ہدیہ و تحالف کے سائقہ مراہم سال گرہ اوا ہو گئے اور ہدیہ و تحالف کے سائلہ مال گرہ اوا ہو گئے اور ہدیہ و تحالف کے سائلہ مراہم سے اعلیٰ حضرت کو سرفراز فرا یا گیا۔

ایند اوسی اور بین بین کی اصباً م جها رئین کی آتھا۔ لیکن بسر کارعالیہ تقریباً دوسی جها زسے اُڑی اور بیلی اور قریب سنام بیلی اور قریب بین بیار بولی ہے تشر لیف فرنا ہوئیں اور قریب سنام و بال سے حیل رخیط سنقیم دوسرے روز بوقت ۱۲ ہے جہر کیلے پنجیس جہاں کا بن مؤدر کرنے کی خوس سے رات کو آرام کیا اور دوسرے روز بوقت ۱۲ ہے جہر کو اگلن حین بین عبور کرسے اور بذر لین البیل برین البیل اور و کر سے سر کار و کا فرور سے روانہ ہوئر مر بہر کر و کو رہا ہے سر بہر کو دکور یہ سیلیش ندن پیزول اجلال مسند مایا۔ جو اس سر کار والو بر البیل بی جین جیلی اور و کم حالات کے علاوہ جو قبل سے لندن بین تھی ہے اور مرکما روانہ بولیال اور و کم موالات کے علاوہ جو قبل سے لندن بین تھی ہے اور سرکار عالیہ کے بعض بڑا نے احباب شل کر کی بنرین برین کو بین کے علی اور و کم موجود در سے خوالات کے علاوہ ہوئیل اور و کم موجود در سے خوالات کے علاوہ کو گئی ہے کہ کو بین کو بی

الصكند صولت بزباني نس واب حاجى محد ميدات فال بها در فرمال رواك عجوبال ادم الله بالعز والاقبال-

سیدید سور ایر تا مدر باید مان این ایران السید کی این تصویر فرمت نهیں فرائی لیکن اس بر بھی سرکار عالبید کی تصاویر تعدد د فولا گرا فراور ایجنبیوں سے لے کرحالات وسوالخ کے ساتھ ساتھ کہ جوسر کارعالیہ کی تصاویر تعدد د فولا گرا فراور ایجنبیوں سے لے کرحالات وسوالخ کے ساتھ ساتھ کہ جوسر کارعالیہ کی

ساریہ مدیدہ مرابطہ ایک ہے۔ تصانیف سے اخذ کئے گئے تھے اپنے اپنے اخبارات میں نتا بع کزاکرتے تھے۔

سرکا رعالیہ نے اپنا زایہ قیام لندن محض ملاقات اور دعوت آیں ہنیں گذار املکہ ناظرین کو پرسکر حیرت ہوگی کہ ایسے سرد ماک میں سرکا رعالیہ طلوع آفتاب سے بہت قبل مبدار ہوتیں اور عیادت وَلاوت سے فارغ ہوکر مختلف تھم کے کاموں میں شغول ہوجاتیں۔

اس زمانه قیام میں لندن کی صنوعات جدیدہ وفنونِ تطبیقہ سے محصیل فنون لطبیفہ میں سے محصیل فنون لطبیفہ میں سے محصیل فنون لطبیفہ میں ہے وغیرہ سے متعجن کے لئے ایک ہوست یا خات کو ملازم رکھا اور انڈے کے وغیرہ سنر کو سکے سنے متعجن کے لئے ایک ہوست یا خات کو ملازم رکھا اور انڈے کے حصیلوں برنقاشی اور اینگنگ وغیرہ مسرفر السنر نوبس کا کام دیجے کرسکھنا سٹروع کیا۔ ان کامون میں سے محلکوں برنقاشی اور اینگنگ وغیرہ مسرفر السنر نوبس کا کام دیجے کرسکھنا سٹروع کیا۔ ان کامون میں سے سے مسرفر السنر زنا چسنعت میں بڑی ماہر ہیں ان کا ایک فضوص اشاریو ہے جہاں یہ ور قون کو تعلیم دی ہیں۔

ریقی فی ور انسرز زنا چسنعت میں بڑی ماہر ہیں ان کا ایک فضوص اشاریو ہے جہاں یہ ور قون کو تعلیم دی ہیں۔

ریقی فی ور انسرز زنا چسنعت میں بڑی ماہر ہیں ان کا ایک فضوص اشاریو ہے جہاں یہ ور قون کو تعلیم دی ہیں۔

YOY

انڈے کی دشرکاری ہمایت کے جیز ہے۔ اس میں تھیکوں کی مبلی زمین بناکر برابڑ کواسے جائے جائے جاتے میں اور بھونقات کی جات ہے۔ یہ کام جس قدر نازک ہے اسی قدر با گزار بھی ہوتا ہے۔

غوض سر کار عالیہ نے بہت جلدان کاموں میں ایسی مہارت حاصل کرلی کہ منر فرانسنر کو خود حیرت تھی اور جب کا اظہارا خبارات نے بھی کیا اور حضور میدو حہ کی ساختہ ہے یا کو لاسیم کلب کی ٹاٹ میں رکھا گیا۔ساتھ ہی ہر ہائی نس میمونہ سلطان شاہ با نوبیکم صاحبہ کی تھی جدید مصنوعات رکھی گئے تیں جونہایت دل جیبی سے دکیمی گئیں۔

اسرکارعالیه اورصاحبزادیوں نے بھی مارشنس آف بیروین نے کئی مارشنس آف بیروین نے کئی مارشنس آف بیروین نے اکس اور آف کے میار نے کہ اس کا میار نے کہا دن کی سیسر اس کا کھنے کی اس موقع پر نہایت نفیس اور گردے افز ایجولوں کا تحقیق کیا جس کے میکر یہ میں چضور مدوحہ نے ایک برجمۃ تقریر فرمائی۔

صنور مروحہ نے مندن کے راکل اسکول آف آرٹ آف نیڈل ورک (شاہی مریس، سوزن کاری) کو بھی کئی بار ملاحظہ فرما یا اور بہت کھے سامان خرید کیا۔

ایڈیل ہم آگز مبلیش (نمائش ٔ فاگن ، داری) میں بھی تشریف کے گئیں۔ ڈیٹے ہو گھنٹہ تک ہمائنہ میں مصروف رہیں اور متعدد جیزیں خرید فرائیں مراجعت کے وقت منتظین نائش سے اپنی نوشنودی کا اظہار فرمایا ۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ مستراڈی مستے بینوں حزادیوں مساتھ مستراڈی مستے بینوں حزادیوں مساتھ مستراڈی مستے بینوں حزادیوں مساتھ ہی کراتی مستحدیں میں استے ہی کراتی تحقیق برادی کوجوئلری تعلیم کے لئے ایک اسٹیڈیو میں جمیحا جہاں وہ عرصہ تاک جاکر کام سیکھا کیں ۔

یا و گارجباک بربار سرطی الله الدن می نزول اجلال کے دو ہفتہ بعد یاد کارجاک پرجاکر

لاسیم کلب میں ان کی اور ان کے نتا کردول کی تیار کردہ اشیاء تبطور نائش رکھی جاتی ہیں - بدا کی بہت مشہور اور متاز کلب ہے اس کی نمائش ہنا بہت اہمیت کھتی ہے۔ اس نمائش میں صنعت کے بہترین اور اعلیٰ منو نے محقے ١٢ - بڑے بڑے مور ہارچڑھائے سرکار عالیہ کے جنوبیں سارا اطاف حاصر کھاجی وقت حضور ہو ہو کے جو لی جڑھا رہی تھیں توان کے اعزاز میں ایک بنط مک اس سرگرک کے ایک ڈرخ کا بڑا فک بند

کر دیا گیا تھا جو لندن جیسے غدّ ارتبہ میں ایک امتیاز کی بات ہے۔

مہمانوں کے قرابی اسلام بی فائحہ خواتی اسلیان کے قرستانوں میں بھی فائحہ خواتی کے سکے جند بودے ہر قبر کے سر بار نے نصوب کئے۔

عبد بودے ہر قبر کے سربانے نصوب کئے۔

صاحبز او بول کی کل فروشی ایلی ڈسے کے موقع برجس روز بلجیم میں انگریزوں فتح تھیم میں انگریزوں فتح تھیم میں انگریزوں فتح تھیم میں منائی کے بعد صاحبز او بول کی کل فروش کے باتھ فروضت کرے اس کی آمدنی امدادی فنڈ میں جھیے۔

جہاں اکھوں نے آئید وروند کے ہاتھ فروضت کرے اس کی آمدنی امدادی فنڈ میں جھیجہ میں انگریزوں سے باتھ بازار میں بھیجے۔

ماحبز او بوں نے نیند وروند کے ہاتھ فروضت کرے اس کی آمدنی امدادی فنڈ میں جبیوں کیا۔

ماحبز او بول کی گیاں میں عوص کے ایک ایک بوزیر فی بجول وصول کیا۔

ماحبز او بول کی گیاں میں عوص کے اس کی آمدنی امدادی فنڈ میں جبیا کا مداد کھی جبیا کا مداد کھی جبیا کا مداد کھی جبیا کا مداد کھی جبیا کا مداد کی اندی کیا امداد کھی جبیا کا مداد کھی جبیا کیا امداد کھی جبیا کا مداد کی کا مداد کی ایک ایک بوزیر وہ کو کیا کہا کہ کیا کہ ایک ایک بوزیر وہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کا مداد کھیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کیا کہا کے کو کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہا کہ کیا کو کیا کہ کو کیا کہا کہ کیا کہا کہ کو کو کیا کہا کہ کیا کہا کہ کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کی کو کیا گیا کہ کی کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کی

سركارعالىيكالىكگرال فدر عطيم اخبارات مين كئي مهفته ك بلندر إليني سركارعاليه اخباره وه كران بها الدادهي حركارعاليه اخبار الفتح كى يادگاري مجروح ومعذ ورسيا بهول كى امراد مين با في جزار بوزدكا عطيم حرحمت كيا- يه رقم حضور مهدوحه نے براه راست ادل بهك كو بعيم دى تقى حفول نے اس كا بهت بهت كريه ابنى طوف سے اور نيز ابنى الحبن اور ملك كى طاف سے اداكيا لقا۔

سركا رعالى محاصل اس عطيه كے سائقة حضور مهدوحه نے جو خطاب بحائقا اس ميں سركا رعالى بنا تقالى بنا۔

له اس تقریب میں بڑے بڑے امراد کی لڑکیاں گل فریشی کرتی ہیں۔ یہ صنوعی مجبول سُرخ بارجہ کے ہہتے ہیں اور اگر حیران کی تیاری میں ایک مبیعہ سے زائد لاگت متبیقتی ہوگی لیکن جن عقیدت کا یہ حال ہوتا ہو کہ معمولی مزدور خبی ابنی گاڑھی کما ڈئی کی ایک کھٹی گل فردش کے صندوقیے میں ہنایت خوشی سے ڈال کرانے میند کو بھول سے آرامستہ کرلتیا ہے۔ سلک انگریزی سے ترجہ کیا گیا ہے۔ "سینوٹاف میں صبح کے دفت اس تقریب کا مفاود کھے کہ میں بہت مما ٹر ہوئی۔ کچھ تو یہ اٹر اس موقع کی متانت سے ادر کچھ ان کوششوں کی یا دکی وجسے تھا جو سلطنت نے گذشتہ چارمال میں آزادی کی سفاظت میں افوق الفطرت ہر گری کے ساتھ کیں میں نے ان افسروں اور سپا بہوں کو یا دکیا جاس ا تبلا سے عظیم سے زندہ اور سلامت تکلے اور مرف والوں کی لاٹانی شجاعت کا تصور کیا جفوں نے اپنی جانیں سلطنت کے خاطر قربان کیں لیکن سب سے زیادہ میرادل اُن لوگوں کے بچی اور میرادل کی حالت سے متا تر ہوا چو بغیر ذرائع معاش کے دنیا میں بے یارو میروگاررہ سکتے اور یہ لوگ سلطنت کے تمام باشندوں پر ابناحق رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی امداد مالی سے ہم ان مہا ور وں کے مصل کی کہ ساتھ اپنی اصان مندی کا اظہار کرسکتے ہیں جفوں نے شبادت اِس سلے حاصل کی کہ ساتھ اپنی اصان مندی کا اظہار کرسکتے ہیں جفوں نے شبادت اِس سلے حاصل کی کہ ہم کو ایک پڑامن سلطنت ور شہیں دے جائیں۔

پایی رسیف فنظ کے مقاصد کے ساتھ ہمدر دی کے اظہاریں اوراُن ہواؤں اور یتیم بجب کی کالیف دُورکر نے کے لئے میں ایک حقیرامداد پانٹی ہزار بونڈ کے ایک چک کی صورت میں ارسال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آب اس فنڈ میں میری بینا جیزاداد قبول کریں گے۔میری بچوٹی چودٹی بوتیاں آج اندن کی سط کوں بیفلینڈ رس پاپی فروخت کریں گی اور اس طرح جو کھے وصول ہوگا وہ بہاں کے مقامی شاخ کے فنڈ میں ارسال کر وہا جائے گائے

ملکہ الیکر ندرا کے مشابعت ایک ایک زمانہ میں ملکہ الیکر ندراکا انتقال ہوگیا جوعہ سے ایک الیکر ندرا کے مشابعت زیادہ مراسم جنازہ میں بیشرکت و تقدیک بوج علالت کے نام سکی تقیں یک روز بعدان کی نعش ننڈن میں لائی گئی اور نماز جنازہ کنیکہ ولیسط منسٹر میں بیسے علاوہ فرماں وایا ب نارو سے وط نمارک و بلجیم وغیرہ کے سرکارعالیہ اور اعلی حضرت نے بحی مثرکت فرمائی آجزی رموم جنازہ اور اکر سے کے وقت سرکارعالیہ سے باراور کلاب کا بھول بھی قربر جو بانے کہ بھیجا تھا جس کے جنازہ اور اگر بری جبول میں اسپنے جذبات دلی کا اظہار وزمایا تقا۔

معانترت انگلتان كاغائرمعائنه معانته ارخاس دار می کیمان المنظمین المحلی معانترت انگلتان النظمین المحلی المح

أنكاتان كى معامترت كے ہر يہلو كو مبنظر امعان ديجيا -

حس تقییر کے دیے وقت تھے کوسر کا دعالیہ تہ نیف کے کیر تھیں اس کی ساری آمدی شینہ خوالے کندن کے لئے وقت تھی اس میں نصف گھنڈ جہر کراور دوسر کئی گاراں بہا عظیم حرصت و آکوای تشریف لائیں بسر کا رعالیہ اس تقییر کے علاوہ ایک بار اور دوسر سے تقییر میں بنیر اطلاع کے تشریف لائیں جہاں ڈاکٹر (مس) تھارت ڈاکٹ ایکٹرس ا نیا تاشہ دکھلاری تھی اور جان آف ایک مشہور ڈرامہ تھا۔ تماشہ متر دع ہونے کے آدھ گھنڈ بخیر اس کا یار عظم ہوا وہ ایک مشہور ڈرامہ تھا۔ تماشہ متر دع ہونے کے آدھ گھنڈ بخیر اس کا یار عظم ہوا وہ لائیں متر کی لیاس اور برقع کو دیکھی کمس تھارت ڈاکٹ تا ڈاکٹری اور جیسے ہی اس کا یار عظم ہوا وہ لائیں متر نی لیاس بدل کر بغرض سلام حاضر خدمت ہوئی میس تھارت ڈاکٹ کی عمرہ ہم سال کی ہے۔ آکٹلتان میں برگری جاس کے ہوئے ہے۔ صاحب تصنیف ہے اور تمین بجوں کی ماں ہے لیکن تھیڑ جوئے کہ کی ڈاکٹری جاس کے مقارت ڈاکٹ کے دائی کے مقارت ڈاکٹ کے تھارت ڈاکٹ کے مقارت ڈاکٹ کے تقارت ڈاکٹ کے خاص کے خاص کے تھارت ڈاکٹ کے خاص کے تھارت ڈاکٹ کے خاص کے تھارت ڈاکٹ کے حالات دنیا تھارت دیا دیں۔ جاتے وقت سرکارعالیہ سے تھارٹ ڈاکٹ کے حالات دنیا دیں۔ جاتے وقت سرکارعالیہ سے ایک خلاص فاخرہ عطافہ مایا اور اس نے اپنی تھانیف دیا کہ کی سے اس کے مقارت کی تھارت کرتی ہیں۔ جاتے وقت سرکارعالیہ سے ایک خلاص فاخرہ عطافہ مایا اور اس نے اپنی تھانیف دیا کہ کو مطافہ کا بی اور اس نے اپنی تھانیف دیا کہ کہ کہ کا دائی میں ندرکیں۔ بار کا وسلطانی میں ندرکیں۔ بار کا وسلطانی میں ندرکیں۔

به منابات کی منابی از تولیدی منابطی ملاحظه فرایا جن میں سے ایک بار تولیدی کرنہیڈ ان دوتھیٹروں سے علاوہ دوبارسنیا بھی ملاحظہ فرایا جن میں سے ایک بار تولیدی کرنہیڈ اوران کی دختر نریک اختر اور دوسسدی متبہ لیڈی وہلینگڈن سرِ کارعالیہ کو لے کئیں۔

 وسراسرار حن خال اور راقم حالات متحد شاہجهائی دیکھنے کے لئے و وکنگ تشریف کے سکیہ میں ہیں۔
میل کا فاصلہ ایک گھنٹہ کا تقالیکن راست میں صاحبرا دی ساجد ہلطان صاحبہ کی طبیعت و رائن کر
وامتلاء کے باعث مکر رہوگئی اور دو و حکہ گاؤی روکنا بڑی ۔ بالآخرالے بیجے احاطہ مجد میں سواری پنجی
جہاں نو مسلم جاعت نے جس میں لار ڈ ہیڈ لیے اور سر ارجیو لڈ طبقہ امراء سے، ڈاکٹرلیون و خالد شیلڈرک
اہل قابل نو ہیں۔ ان سب نے گرم جوتی سے خوش آ مربیہ کہا اور سرکا رعالیہ نے شامیا نہ میں جو اسی خون میں میں کے لئے نصب کیا گیا تقالت تربیہ جو اسی خوش آ مربیہ کہا اور سرکا رعالیہ نے شامیا نہ میں جو اسی خون اسلامیان ان انگلتان کا ایڈریس قبول فرایا۔

کے لئے نصب کیا گیا تقالت تربیف نے جاکوسلمانان انگلتان کا ایڈریس قبول فرایا۔

ایڈریس انگریزی میں تھا جے لار ڈہیڈ ہے نے پڑھا سرکار عالمیکا جواب اُڈدوزبان میں تھا لیکن اس کا ترحمہ مزبان انگریزی اسی وقت سنا دیاگیا ۔ شامیانہ میں جلہ نومسلموں اور نومسلمات سے سرکار عالمید نے مصافحہ کیا اور ہرایک سے دوجار باتیں بھی کیں ۔

نوسلم خوانتین کے ساتھ تشرکت طعام ونماز جمعه البید سے فارع ہوکرسرکا معالیہ سنے فارع ہوکرسرکا معالیہ سنزل میں جہاں تبلیغ واشاعت اور سجد کا دفتہ ہے تشریف ہے جاکر نوسلمات انگلتان کے ساتھ فاصب تناول فرایاجس کے بعد نماز مسجد میں اواکی مسجد بہت مخصر کیک قتبہ نی کل ہیں ہے جس میں جالا ہی نماز میں اواکی مسجد بہت مخصر کیک قتبہ نی کل ہیں ہے جس میں جالا ہی صاحبے خطبہ سے زائد کی جگرنا کئن ہے اور اس موقع پر تو سجد میں تل وہر نے کی جگرنا تھی خواصہ کمال لدین صاحبے خطبہ کا ایک جزوا گریزی میں والعق میں جواحبہ کا ایک جزوا نمیں والی میں بڑھا جس کے بعد نماز میں ایات قرائی قرائت کے ساتھ بڑھ میں ۔

سله اس موقع برایک انگریز نومسلم سے جو سرکارعالیہ کی طرف منے او خطیب کی طرف پشت کئے ہوئے تقاحب ذیل مکالمہ ہوا۔

ئىركارعالىيە -كياآپ ملمان بى ؛ ئومسلىم - جى باپ -سىركارعالىيە - بىبت اھپا توضلىب كى طاف ئىندىكىجئے -ئومسىلىم يخطيب كى طاف منەكرىنے سے يور بائينس كى طرف پشت بوجائے گى - ' نمازے فارغ ہو کرسرکارعالیہ نے احاطائم سجد کا معائنہ کرکے مسجد کے دائیں جانب اس کی توسیع کے لئے ایماء مبارک ظاہر فرناتے ہوئے خواجہ کمال الدین صاحب کی استدعاء پر دستِ مبارک سے منگب بنیا دفعرب کرنے کابھی وعدہ فرنایا۔

غوض اس فرنسی مبارک سے ۱۳ جے فارغ ہوکر سرکارعالیہ لندن والیں نشریف لائیں۔
مرکارعالیہ کے احباب میں سے ممتاز ونحلص الاقاتی لیڈی طون الیڈی منٹو الیڈی انٹرم الیڈی جرسی اور لیڈی اور در کرے الیڈی طابق خیس جو بلا کلف تبییر سے جو سے روز طف آتی تھیں اور جن کے بیاں حضور ممر و صحبی بلا کلف جاتی تھیں۔ لیڈی طون سے تو بہاں تک بہنا با ہوگیا تھا کہ عید سے موجی ان کو مرحت فوائی ہوگیا تھا کہ عید سے موجی ان کو مرحت فوائی خود لیڈی طون و قتا کہ ایا و تحق میں ہوگیا تھیں۔ ایک کناری خوش الحان پر ندھی ایک روز جب کہ سرکارعالیہ ان کے بہاں جا ایگئیں تو اعنوں نے تحق تہ بیتی کیا۔ بداور لیڈی جرسی لیڈی ماراور جب کہ سرکارعالیہ ان کے بہاں جا ایگئیں تو اعنوں نے تحق تہ بیتی کیا۔ بداور لیڈی جرسی لیڈی ماراور حیث کیا جب کہ سرکارعالیہ ان کے بہاں جا ایگئیں تو اعنوں نے تحق تہ بیتی کیا۔ بداور لیڈی جرسی لیڈی ماراور لیڈی و ماریک کیا تھیں۔

ملکمعظم میرند کے الطاف حمرواند اعلی خرت ماری میں سب سے زیادہ الطاف خرواند ملکمعظم میرند کا تھا، وہمینہ لینے اطا بالخصوص لار وکر دکے ذریعے سے سرکارعالیہ کی خیرت دریافت فرماتے رہتے سکتے۔

بفيره الشي

سركارعاليد وليكن مين كيابون ومراني كرك مناسب طريق سے بليے -

بقول خواحبرصاحب بیرجاب الکستان کے رہنے والوں کوجہاں علیٰ وادنے کے امتیاز سے حذا کا گھر بھی بچا ہوانہیں ہے۔ نی الواقع ہنایت حیرت اُنگیز نظرائے گا۔

سرکارعالیہ کی سادگی لباس، بلنداخلاق اور حبتِ مذہب ایسے حالات ہیں کہ دولت وعزت آپکے قدموں میں سبحالیں جنریں ہیں جغوں نے آکھتان کے انگریز مسلمانوں کے دول بربرہت گہرااز ڈالاکیوں کہ بیہ تام با میں اور بین سرمائٹی میں آج کل بالکل عنقا ہیں علی منو نذ زبانی تعلیم سے ہزاد درجر بہتر ہوتا ہے اور اس کا اظہار حضور مدوحہ کے وجو دسے ہوا مساوات اور اخوتِ انسانی جو اسلام کے اید ناڈ امول ہی علی رنگ میں نایاں کئے گئے۔ درمالہ اشاعتِ اسلام)

اپریل میں سرکارعالیجب ملکم خطم قیصر پندسے ملیں تو وہ نہایت ہی اخلاق وکرم سے ملے اورسركارعالى يك عالما معلومات اوريخيد فعلم بكسى سے بے صد مخطوظ ہوئے اس كے بعد سركارعاليہ تيونجهي أكثر مكتي رمبي -

ا تېزادىمىرى اورتېزادى قېچاف يارك كے سيال بھى ارکان خاندان سناہی، قدیم خصور عالیہ شریف کے گئیں اوراینی دشکاری کے احابا درعلما وسع ملاقاتیں چندتائف دیئے۔ پیٹس میری کے تحالف پیں بجیل <u>ے گئے ہندور تانی ملبورات بھی تھے۔ یہ تحالف ہمایت خوشی اور الطاف سے قبول کئے گئے لیکن</u> اس سے یہ نہ سمجولیا جائے کرسرکا رعالیہ وہاں خاندانِ شاہی وامرائے کیا رکے علاوہ اورمتوسط طبقه سے نہیں ملی تقیں پنیں سر کارعالیہ کے وہ پُرانے احباب جہندوستان میں مل چکے تھے ان میں سے بہی سر کارعالیہ نے اسینے اخلاق عمیم سے سی کوفر اوش نہیں کیا -

سرِ کارعالیه کوابل فلم کی ملاقات سیجل قدرسرت دو تی همی وه منکسی نمایش سے بوتی ہی

نعليم إنية اورصاحب تصنيف طبقة بي سيسر ريح كونن وأبل، سرطامس أزبلو، واكطر كُرىفية ،سيّداميكِي مطرواًكُسُ، داكٹركرن كائو، سفليگيّس فَوَاكٹريون مسراً يُطّرفلپ ، پروفييسر رائقراطائن،مسنَربية رج خاص طورية فابلِ ذكر من منزا يقركونن فوائل ايك باركئ كفسنة بك الزُّق اورعالم فانی، حیات بعدالموت، عذاب وافراب اور دوزخ وجنت کے وقیق وہیمیدہ مسائل یر

سرکارعالیہ کی علومات سے فائرہ اٹھائے رہے۔ سرکھامس آزنلامسائل ایولامی براکٹر گفتگر کیا کرتے تھے اوران اصحاب سے عام طور بی " اسلام اورُسَرَق تدن" موضوع گفتگو رہتا تھا اورسرگارعالیہ سے ان کوجِ معلومات حاصل ہو تی تقيس وكهى اورحكبه سيهنيس ملتى تقيس بسراليور لاج محبى تمنى منظفه ليكن بوج مصرو نيت أن كوموقع

يذمل سكا-

اِن تمام ملا قاتوں میں بہت زیا وہ دل حبیب ملاقات مسنر شیرار کی ہوتی تھتی جو ڈومسٹک کئیں كى شهورلكير اربي سركارعاليدان سے بنى علوات بين اضا فنركن ربتى تقيي اور وہشريبى موضوع زیر بیش دستانها کیونکرسرکارعالیه به درستانی زنانه تعلیمی اس صنهون کو بهایت ایم اور صروری تصور فرای تقلیمی این صنور فردی تصور فرای تقلیمی بیش خواندی تصور فرای تقلیمی بیش می تانده التفاکر از دومین دومیشک سائینس کی ابتدائی کتابول کی طیاری وطباعت کاسلسله قائم فرایا-

منت ہورتر کی خاتین خالمہ ہ اُدیب خانم ہی ملیں اور وہ سرکا دعالیہ کی ملاقا توں سے اس قدر متا تر ہوئیں کہ اعنوں نے راقم الحروف سے کہا کہ ایسی قابل متبحر خاتون اعنوں نے نہ امریکہ ہیں دیجی اور

ىنەلورىپ مىس-

الندن کی متعدعِلی واخلاقی و تمدنی الجمعنوں نے سرکارعالیہ کوارڈاریں سیاسنا سے اور بارٹیال خوشس ارمید دینا جا ہالیکن سرکارعالیہ نے بیشتر نامنطور فرایا مگر لعض سے انہائی اصرار سے حبب بے حدمجو ربوگئیں توجید خصوص آخبینوں کے سیاس نامے قبول مزما کے جن میں سے اوّل وہ سیاس نامہ مقاجوم مدودئی شراب کے نتعلق آئک ستان کے علمانے دیا تھا۔ بیسیاس نامہ مکان ہی رہے کو اثنین سے بیش کیا اور سسر کا رعالیہ نے انگامی خفر تنکر ہواواکیا۔ دیا تھا۔ بیسیاس نامہ مکان ہی رہے کو اثنی این سے بیالی انسی شروع، برقش اندین سوسائٹی نے بھی سرکارعالمیہ کے اعزاز ہیں رئیکلف ایونی ایشن یا رئیال دیں۔

ُ الجنن امن وامان نے بہی خیرمقدم کیا جن کے ایخ اص دمقاصد میں روئے عالم برا من و

صلح قائم رکھنا ہے۔

اینائے تیام اندن میں ہی جب اعلیٰ صفرتِ اقدس کی ولیع بدی اسر کارعالیہ نے ایک اسر کارعالیہ نے ایک اسر کارعالیہ نے ایک اسر کی اس سرت میں سرکارعالیہ نے ایک بارٹی بول کا استرف میں اورڈ کو سری اپنے احباب کو دینے کا استرفام فرایا جو ہمایت اعلیٰ بیاین بری تقاا ورڈی بڑی تیاریاں کی گئیں تقیس کیکن صرف بجوں کی ہی بارق ہوئی تھی کہ لندن میں سٹرائک ہوگیا اور دوسری یا دقی ملتوی کرنی ٹری جہاں سرکارعالیہ کو اس بارق میں جو برجاصل ہوگیا اور جب الوطنی کا برج بسٹ سمال بھی ملاحظ کرلیا ۔

اسى ز ما نامىن سركار عالىيەنے دست بردارى وتفويض حكومت كابھى فيصله كرليا-اس کے بعدراجعت کیارادہ فرمایا اورو داعی ملاقات کے لئے بگنگہ پہلیں تشریف کے کئیں۔اس ملاقات کے وقت حسب ستور ت ديم جريجو ال مي عرصه سے قائم سے مائم عظم كى كورتى (جو گذشته ايريل ميں بيدا ہو كى تقين)اور مس میری المیزید بھے کئے ہندوستانی دستکاری کے بہت خوبصورت الباس مخففے میں میش کئے اوران الطافِ تنابى كابو قديم مسه خابزان مجويال برمبذول رسيدين اور جعنايت وعزت أفزاني إس قيام كے زمانديس كى گئى اس كائنگرية نهايت موزوں الفاظ ميں اواكيا -۱۹ منی کولندن سے واپسی ہوئی اٹیش پیمز زین کا ہجوم تھا۔ لارڈ ہارڈ نگ سطامس اہلینڈ ،لیڈی منٹو ،لیڈی فٹرجر لیڈ ، کزل بنرین وغیرہ براظہار محبت واخلاص بھولو ككدست لائے من ورلكركى كمسن يحى في اس خواصورتى اور بعوالى سے ايك خوبصورت گلدسته مبیش کمیا کرسرکارعاله پیب خدمسرور موئیں شاہبی وٹینگ روم کہ جہاں خاص طور يا تنظام ہوا تھا رحصت كرنے واسے حضرات سے بھرا ہوا تھا۔ رہل كو بھی محبوراً كمئى منط ليط كرنا يا۔ ڈووریا فسران جہا نے خیرعقرم کمیا اور **بغاز اُ** گلکت میکاسفرسکون کے ساتھ ختم ہو کرسرزمین فرانسس<sup>•</sup> كے راخلی تهر تكيلے " میں قدم رکھاا در اپنے سيلون ميں مبلے کر تخطاستىقىيم مارسلىز كوروا نە ہۇئىي جہاں بوزِ جمعه البيحة مبل طهرنجيس ١٢ بي حريب جها زيجي آگيا اوراسي وقت اس ميں سوار سركيني جمعه كو

جمعہ اا بیے قبل ظہر نجیں ۱۲ بیجے کے قریب جہاز بھی آگیا اور اسی وقت اس ہیں سوار ہوگئیں ہے جمعہ کو ہند دستان کا جہاز ولایتی ڈاک کا بھی پہنچ گیا تھا جس میں جہارا جہالور سوار ستھے - بہارا جہ صاحب نے سرکارعالیہ سے ملنے کی خواہش کی اور بچر سر بہر کو بہار سے جہاز قیصر سند میں کہ ملاقات کی -ولایتی ڈاک کا جہاز مارسلیز سے پورٹ سعید تک راستہ میں کہیں نمیں عظم تراسے لیکن جونکہ اندن میں گذشتہ ہفتہ مزدوروں اور کوئلہ والوں کی ہڑتال کے باعث کئی فرجی افسرانی ملازمت برطافے سے رہ گئے تھے اس لئے خاص طور بران کو بہنجانے کے لئے جہاز مالٹار والہ ہوا۔ اور بتاریخ ہم جون سات کا کہا جو مجمعہ بوقت ۲ بیجے صبح ساحل میں پر بہنجا۔

## مذبب اخلاق

اُرسرکارعالیہ کی سیرتِ مشریفیہ کوغورسے مطابعہ کیاجائے تواُن کے مکام اخلاق میرضنیت اللہ کا این اللہ اورحقوق ایسا و کاخیال سب سے زیادہ اور نمایاں نظر آئے گا اور معلوم ہوگا کہ وہ حقیقاً ''اِنَّ صَلاَئِی وَ دُسُونِی وَ هُمَا لِی کِی ایک بیکر مثالی الله کُی ایک بیکر مثالی تا الله کا ایک بیکر مثالی تا میں اسلامی میں اور ان کوختوع وخضوع سے عقائد میں بنایت را سخ اور ارکان وفرائض کی شخت یا بندھیں اور ان کوختوع وخضوع سے اداکر تی تھیں بشرک و بیعت سے احتراز اور اورام ماطل سے کلیتہ اجتناب تھا۔ اُن کا مُملک حقی تھا لیکن اگر سی بید یہ مُملک اختیار کر لینے میں نامل نام واقیل کے متورہ اور افتا کے بعد میں ایک کامملک اختیار کر لینے میں نامل نام واقیں ۔

سل طاعون کے زماز میں سرکارعالیہ کی پریشانی سے ہرکہ ومہ داقف تھانیز اوراد و وظالف کا اہم مجی ہر شخص جانتا تھا بیغا نی درخواست بیش کی کہ :شخص جانتا تھا بیغا نی ایسے ہی ایک موقع پرسیدا حمر شاہ جا دہ شین نے اس مضمون کی درخواست بیش کی کہ :ٹیر نے نشب جہار شنبہ ارس ۱۲ دیقہ در مختا کا چھی صبح صادق کوخوا بیں دکھیا کہ ایک بھی ال بیل بڑھ ہم ہیں کہ توسر کا رعالیہ کہ اس بات کوئی ایک سے تعرفوا تعرفوا پانی نے کر کھیال کو تھرے اور ایک ٹے اجرز بہر
کوشہر میں جس قدر زل ہیں سب میں سے تعرفوا تعرفوا پانی نے کر کھیال کو تھرے اور ایک ٹے اجرز بہر
کوشہر میں جس قدر کر پانی ڈال دیا جائے اور اس بیل کر بہی ذریح کرے اس میں ڈال دیا جائے اور اس کے اس بیل کوئی ہم کوئی کے اندر
تقابدی گئے پر اور آبادی کا مزار شہید کواکر شائے ہم مرکا تعمد کرادیں اور مزار شریف کے اندر
تعابد کا این کا فرش بھیوا دیا جائے اس لئے اس بات کو ظام کر دیا کہ ذمعلوم کیا افتا و مرسے کے زندر
تیسیں رہا ہے اور محلوق خداضا کو ہور ہی ہے ۔ جناب باری اس کام سے کر سے سے مرض کو دفر فرائے "

سركارعالىياس درنواست برتر ميفراتي بين كد: - (مبتير صفر آينده)

اس زمانه میں جبہ سلمان مُردوں ہی میں نبیں بلکہ سلمان عور توں میں ہی مذصر ف ادائے ادکان اسلام میں تساہل قرکاشل بلکہ ذہب سے ہی ربیگا نگی سیدا ہوگئی ہے اور اس برکیا کی کانام روشن خیالی دکھاجا تا ہے سرکار عالمیہ نے نہ بہی اسحام ور وایات کی جزئیات تک کونظ انداز نہیں کیا۔

مطالعہ قران اور کی اسم کارعالمیہ نے ہمیشہ قرآن جبد کاغورسے مطالعہ کیا اور برزانہائی اور معطالعہ قران اور کی دن ایسانہ گذرتا جس میں بلاوت ناخہ ہوتی ہو۔

اس کارعالم برکت ہی مقصور نہ تھا بلکہ آولین مطم نظریہ تھا کہ قرآن مجد کی تعلیم اعمال کوائش کی نورائی ہدا بیتوں کے مائحت کھا جائے۔ مضان المبارک میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری نہ ہو ترا و یک میں بوراکلام مجبیدتی تھیں اور عرب نہوترا و یک میں بوراکلام مجبیدتی تھیں اور تاری و سام کو فلات و نقد دیا جاتا تھا۔

قاری و سام کو فلات و نقد دیا جاتا تھا۔

سرکارعالیہ نے ابتدائے عمر میں قرآن مجد کو ترجمہ وتفیہ سے بڑھا تھا اور کھے ور مِستمرّہ اور کنرت مطالعہ سے قرآن مجد کو ترجمہ وتفیہ سے بڑھا تھا کہ روز مرّہ کے واقعات میں ہے کلف آیات قرآنی سے استنا وفر اتی تھیں۔ وہ ہرتقریہ و تحریبیں موقع بہوقع آیات کو جسبتہ استعال کرتی تھیں۔ ان کا لیکین کامل تھا کہ سلمان قرآن مجد ہی کے اصول وا حکام بڑجل ببرا ہو کرتر تی کہ سکتے ہیں اور اُسکتے ہیں۔

بیتی حاست یا این خواب ہوگا کہ ایک بزرگ کے مزار کو سنیہ یہ کر کے مزار کو کا بنایا جائے۔ بزرگان دین منگا خات سے بیزار ہوتے ہیں ند کہ خوش میں جواب دیدیا جائے ہم کسی ایسے خواب کو ڈرست اور رویا کے صاد قد نہیں سیجیتے جب مک کیم کو خواب میں ہوایت ند ہو "

سله اس دوادادی کی ایک اہم مثال بین کر ریاست میں بالعوم فقد صفی عجل ہوتا ہے اور قاضی دمفتی تھی جنی ہیں اسک اس م کیکن فقد صفی میں عورات کا لمعلقہ کے لئے کوئی جارہ کا زمیس اور سرکا رعالیہ ایسی عور توں کی ہے جارگی و براہی سے سخت متا تر تھیں اس لئے اخوں نے علما رکے متورہ سے مذہب الکی کام کر ا فتیار کیا اور ہوا بہت جاری کر دی کہ اس عور توں کی شکایت پر تعین تاریخ سفور کے نام اعلان حاضری جاری کیا جائے۔ اگر شوہر حاصر نہ ہوا ور مدت مشرعی ہما ہماہ دنل یوم فضی ہوجا سے توان عور توں کوعقد نمانی کی اجازت دیدی جائے۔ ہدئیروا حشرام قرآن اعامةً قرآن مجید کے نتیج اور میں غرباء وطلباء کوبیض اوقات بلا استثناء الدیر واحترام قرآن عامةً قرآن مجید کے نتیج بطور ہدید دیا کرتی تقیں اور اس خیال سے کہ ثابید کوئی خدا کا بندہ ترجمہ سے فائدہ اُٹھائے عمواً وہ ترجم ہوتے تھے۔ اِس غرض کے لئے مطابع ریاست میں قرآن مجد طبع کئے ماتے اور دیگر مطابع سے منگوائے جاتے۔

تام دنیا پی صرف سلمانوں کی بیضوصیت ہے کہ دہ اپنی اس تقدس نہی کتاب کا ہمایت احترام کرتے ہیں اور گھریں دہ بلنداور باک حگرد کھاجا تاہے اور بغیرطہارت اس کو کو ٹی مسنہیں کرتا۔ سرکارعالیہ اس احترام کو بھی بدر حرف ایت ملحوظ رکھتی تھیں ۔ جہا بخرجب حمید سے لائبر بری کا افتتاح ہوااور اس میں نادرونا یا بنائمی نسیخے رکھے گئے توسام رکے وتنا نے تیار کرائے گئے اور غیر سلموں کو تران جبید کھانے اور کھیونے کے وقت ان کے پہننے کا حکم دیا گیا۔ یہی نہیں ملکہ یہ احترام اس حدیک ملحوظ تھا کہ ما ہو اور میں میں میں میں کہ میں میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کام مجمد کے بعد حفاظ کو جو نقدی دی جاتی ہے اُس کو جہیئہ نذرا یہ حفاظ کے الفاظ سے احکام میں کھانے تاہیں۔

المت كتب خائد تميديدا ورنيز كتب خائد تقسيمين ايك بلى تغذا وتران مجيد ك مطبوعه وغيرطبوعه ننون كى سبع جود قتاً فو قتاً بغرض تقسيم بديد لئے حب ت سقص سرف اس خيال سے كه بيا نسخ بندرنه رکھے رہيں اوران سب كى تلاوت ہوجائے رياست كے ملازم حقّا خاكو حكم ديا كہ ہونتيہ سال ہيں دو مرتب بعيثي رہيج الاول اور در ضال المبارك بيں إن ننوں كى تلاوت كى جائے۔

مركارعالىيەنے حدیث باقاعده طورنمیں بیر هی تقی نیکن بعض کتب حدیث کو ترجمہ عدیث کا ترجمہ کا مرکارعالیہ مطالعہ کیا تھا اور ندیج کا کتابوں ہیں ہی اکثر احادیث نظرے گذرتی رہتی

سله قرآن مجید کی طباعت وتقتیم کی طرف سرکا نظار کال کوهی خاص توحیتی جنا نجیران کے آخر زمان میں بیسے اہتمام سکے ساتھ مطبع ریاست میں قرآن مجید باتر جمہ کی طباعت متر وع ہوئی جوسر کارعالیہ کے زمان میں کمیلی کوپنجی ۔
اس کو متبود خطا طاحا فظاعلی حمین (مرحوم ) نے لکھا یمولوی حافظ عبدالعزیز اور مولوی حرصا لے نے تصبیح کما بت اور تعدو حفاظ و قران افراد و مجتمع ملبع حافظ کرامت النّدم رحوم نے نظرِ نائی کی یمولانا نما ہ عبدالقادر رحمته اللّہ علی کم ترجمہ مع فوائد کھا گیا اب نینے نظر ایس کے دمان میں ایک اور قرآن مجدیت دمقاظ و قرار اور علما کی تصبیح و نظر این سی ایک اور قرآن مجدیت در مقاظ و قرار اور علما کی تصبیح و نظر این سی ایک اور قرآن مجدیت در مقاظ و قرار اور علما کی تصبیح و نظر این سی شاہد ہوا۔

444

تحيى اس مطالعه سے حدیث بر بھی عبور حاصل ہوگیا تھا اور چ نکہ حافظہ غیر ممولی طور برقوی تھا اِس کئے اکثر احادیت باللفظ نہیں تو بالمعنی زہن مبارک ہیں محفوظ تھیں اور آیاتِ قرآنی کی طرح جہال موقع ہو احادیث سے بھی استناد کرتی تھیں -

ارکان اسلام کی بابندی [- ما مر) علالت صحت، غرض می حال بیران اسلام کی سخت بابندهی سفر خضر ارکان اسلام کی بابندی [- ما مر] علالت صحت، غرض می حال میں ایخوں نے نماز قضانیں کی -اکثر راتیں عابدانِ قائم اللیل کی طرح بسر کرتیں تھیں اوراس عبادت ہیں عابدین مخلص کی طرح خشوع وضفوع ہوتا تھا۔

یابزری ناز کا اندازہ اِس سے موسکتا ہے کہ اپیشن کے دوسرے دِن جواس طیم اِشان ہی کا یوم بطلت تفاضیح کے وقت انہرائی بے حینی تھی اوضعف کی صدم چکی ہی مگرمبر مرگ براشاروں کے ساتھ نازاداکی -

مير دبيرة اخيى ولى محرصاحب تريم فرماتي بين:-

" مجھے خوش سے علیا صفرت جنت آرام گاہ کے بیشتر طولانی سفروں میں ہندوستان و

یورپ بیں ہمراب رہنے کا سفرت حاصل رہ پکا ہے اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے کہ سکتا ہوں

کہ الحنوں نے سرز بین ہندتو در کنار دیار مغرب کے برفانی جاٹروں میں ہم کھی نماز تصابہ بیں کی
وہ یورپ میں بہت سور سے بریدار ہوجاتی عقیں اور بعد نماز و تلاوت کلام مجید فرزا ہی میری
وہ یورپ میں بہت سور سے بریدار ہوجاتی عقیں اور بعد نماز و تلاوت کلام مجید فرزا ہی میری

بیشی ہوتی ہی اور کھنٹ بون گھنٹ کے بعد حب میں اپنے مسلوں اور کا فذات پر احکام حاصل
کرکے دفتر کے کرے سے واپس آتا تو تمام گھر کو موخواب اور خواب سے کے مزے بیت ہوئی بائے۔
مرحومہ کا حکم کھا کہ کھی کی ملاقات یا پارٹی کا وقت ایسانہ مقرر کیا جائے کہ جس بین نماز
کے قضا ہوجائے کہ بی کا اندیث ہو "

ابتدائے عرشعورسے اس آخری درمضان تک کھی بلات دیمجودی کے دوزے ابتدائے عرشعورسے اس آخری درمضان تک کھی بلات دیمجودی سے اس آخری درمضان تک کھی بلات دیمجودی سے اس اللہ اس اللہ ا میں علالت کی چرہے ضعف وضمحلال بے اندازہ تھا لیکن جیسے ہی صحت متروع ہوئی اور تھودی سی قوت و توانا دی آئی تو در رمضان سے دوزے متروع کر دیئے اور ہر درمضان تک پوسے کے اس کے بعد کھ طبیعیت ناساز ہوکئی اوضعف بڑھ گیا۔ اس حالت میں مجھے (مولف سوا نے کو) جب باريابي كامور قع مصل موار توييخ الصعف كالت محوط المفكر عوض كماكه:-لیسی است المحلیف المح معاً چیر ومبارک پی آثار ناراضی نایاں ہوئے اوراپنے محل کے ڈاکٹر ہے۔ یی جو ہری کی طرف دکھیا فاکٹرنے عض کیا کہ :-«نهٰیں روزوں سیصحت بر کونیُ ناگوارامز نہیں مِٹا " منىرماياكە:-"ك قدرانسوس ب كريم ملمان بوكركية بوكدوزون سيطبيعت خراب بوكي . أكرمين روزے نہ رکھتی تو کیا کوئی اور میرے بدلے روزے رکھتا " م م مر ہرسال زکوٰۃ وقت بیادا ہوتی تھتی۔انتقال سے تقریباً سال ڈیڑھ سال قبل کی الرافق کا دن جب کہ اور ہی کے صابات رکواۃ بین ہونے میں کچھے توقف و ناخیر ہوئی تو سركارعالىيەنے بنايت غصّه كے مائة معتمرِ فاص سے فرما ياكہ:-مضب على! اگر زكواة كا ايك سبيرهي غيرمود ك ره كيا توقيامت كون مهارا كريان ہوگااورمیرا ہاتھ " مر فرض جج اداکرنے کاخیال ایک زمانہ درازسے مرکوزخاط کھا بلکہ ایک ایسازمانہ (٧٠- ح ) گذرا تقاكوم بين جرت رهي آماده برگئي خين اس خيال و آمادگي كيتعسلق شاسب ہے کسر کارعالیہ فے جو کھے خود تر یر فرمایا ہے ای کو جنس نقال کردیا جائے:-

سله به ایک عیمان عبنامین میرجن کی قابلیت دخترافت کی دجه سے سرکارنالبین ترقی دسے کراحمدآباداور قصر سلطانی کی ڈمینسری کا انجارے کیا ۔ سله گوہرا قبال صفحه ۱۲۷ و ۲۶۵ ۔

"زار حیات سرکار خدیکال من مجھے برسیانیوں نے مجور کرے اس برآ مادہ کر دیاکیس عزب الطنی

اختیا کردں بنیا نیم میں نے اپنے اس ارادہ کو ایک عربینہ میں سرکا زنیلہ کال پریجی ظاہر کردیا

تفاكيون كدميراخيال تفاكة جب غزيب الطنى اختياركرون توميت التدسي زياده كونى مجلّه امن كى نىيى سى حبى كوخدائي عزوجل في اين كلام يك مين بكول الأمايي فروايات، صاحبزادی اصف جہاں سکم صاحبہ کے زارہ علالت بین تبدیل آب وہوا کے لئے بہنی بنا قراريا يابحنا اورميرصهم إراده بهوكميا تفاكه وبال ينجكر سركارسب كمة معظمه حبان كي احبازت حال كروِں كى اورميرے نز ديك بيت الله سے كوئى بېټر مگه ايتے خف كے ليے جس كومكى انظا امور ومعاملات سے کوئی تعلق نہوا ورطرے طرح کے تفکراتے جس کا ول بیزمرہ ہورہا ہو غربيب الطنى اختيار كرف كي لئ نهيس بوكتي كيول كه به فطرت انساني كاعام فاعدهب کر تکلیف و مصیبت کے وقت مالکر حقیقی کی طرف طبیعت زیادہ رجوع ہوتی ہے اوجب نسا كواپني تدابيرين ناكامي مونى ہے اور عمده سيعمده تدا بيرغر مفيد زابت مونى ہيں اوروه مايوں ہوجاتا ہے تو اس کا دل ہے اختیاری کے ساخت اسی کو کیارتا سبے اور ڈھونڈ تا سے جودوں كى خواہشوں اور تمام حالتول سے كامل طور يرواقت اور بب سے زيادہ قريب ہے حبياك وه خور ارت د فرا تا سي تنحنُ أمَّى بُ إلكيْدِ مِنْ حَبْل الْوَرِنْدِ - وسى اين مَكتِ بالغراور قدرت كالميس ايك نانيرك اندرحالات بين أتعلأب بيداكرتا سهاورويا بتا ج روتيا ہے -إِذَ الْفَصْلِ أَفَرااً فَإِنَّا يَقُولُ لَكُ كُنَّ فَيَكُونُ بِس إِن حالاتْ ك اقتضا سے جمیرے گردوبیش تے میرے دل کی سکین اور میری روحانی خوشوں کے لئے حرمين شريفين كاسفر ضرور تفاجيها كحضرت ربول مقبول صلى التدعليد وللم ف فروايا ب لاتنشك والتحال إلاإلى فلتنق ملجد المستعد الحرام والمشجد الْدِقْصَاءُ وَمَسْجِبِي عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِي مِنْ الْوَصَاءُ وَلَى مِنْ الْوَالْمِينَ كرا تقا كمريم بي ما نابسي ملتوى مهوكميا اور دل كااراده دل بي ميں ره كيا كيول كيڭلَّ أَحْمِرٍ ا عَنْ هُونٌ بِأُوفَا تِهَا -اكثراه قات نواب احتثام الملك عالى جاه بها درسے ذكر آجاتاكه ببترب كراي وقت مين مج سے فارغ بوجائيں كيونكريم كواس قدر استطاعت ضرورك كموا خزه ج لاح بوكا وَلِدُّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبُيْتِ مَنْ الْمُعْلَعُ اِلَيْهِ سَنِيْلًا طَّ

" محمد کوادا کے بھے کا خیال اور اپنے رسول پاک میں مصطفے صلّی اللّٰه علمہ وسلم کے روضۂ مبارک و مقدس کی زیارت کا مؤق بنتا ہے کر داختا "

چنا پیمنڈنٹین کے دومرے ہی سال مینی سائسات میں صروری انتظامات کرکے اور ایک زبر دست قافلہ کومعیت میں لے کراس فرض کو اداکرنے کے لئے روامز ہوگئیں - براہ بینبوع اول روضہ نبوی کی زیارت کے لئے مدینہ طلیبگئیں جب سواد میریٹ سے قربیب قافار ٹہنجا تو اس وقت کی مفیت و تا نزکی نسبت لگھتی ہیں کہ :۔

بیرعلی سے آگے بڑھ کرسواد مریئہ طینہ صاف و کھائی دینے لگا۔اس دقت جوجذبات کو بیرے دل میں بیدا ہور ہے سختے اُس میں ایک خاص کیفیت اور تئر در روحانی تھا میں بے اختیار دلی جوش اور خلوص کے ساتھ درُ و و بڑہتی ہی اُللّٰ کھی صَبِیّ عَلیٰ سَبَیْد ذا فَحِیرٌ بَّی بَارِکُ وَسَبِیّمُ اور بی حالت تام حافلہ کی ہی "

تقریباً ڈھانگ مینینے (۱۳ ررمضان سے ۲۷ر ذیقعدہ مک) مدینہ طلیبہ میں قیام رہا اور اس تمام مدت میں نماز عشامسجد نبوی میں اداکی جب ج میں تقورے دن باقی رہ گئے تو مدینہ طلیبہی سم احرام با ندھ کر کلیمنظ کمکیس اور تمام ارکان و مناسکب جج او ا کئے۔

سركارعالىيدادكان اسلام كى جس طرئ خود بابندى دات اقدس پرييز ض عائدكرليا تقا بابند ديكينے كى تمنى تقييں اس غرض كے لئے اسخوں نے اپنى دات اقدس پرييز ض عائدكرليا تقا كه وقتاً فوقتاً عور لاس كے مجامع ميں نم بہى تقريري فراتى تقييں اور اپنى ان قومى تقريروں ميں جو مردانہ جلسوں ميں كى جاتى تقييں بابندى اركان اسلام كى طون خاص طور پر توجہ دلاتى تقيين خصوصاً ايسے جلسول ميں جہاں طلبا نحاطب ہوتے ہے ہمايت بي جوش اور پر شفقت الفاظ ميں ان كوخطاب فراياكرتى تقييں - الفوں نے رياست بھو بال ميں نمازے متعلق تو اپنے فرمانروا يا نہ اور كا بي استال كيا اور ذكوات كے متعلق مي بهير في سيخير كيں - ايك سلسله ميں ممبران مجلس العلم اور قاضى و فرق ريات كواس امر بي توجيكيا كه : - "امادِعز با كے لئے زكوٰۃ كاليّ نزرۃ عُم كيا بائے اوراس طرح لوگر ازكوٰۃ دينے كے عادى مجى بوجائيں كے "

" فنڈ جارے زانہ تکور سیں اگر قائم ہوگیا تو غالباً اللہ لقائے اُس کے اجمہ میں ہیں جن شامل کروسے گان

ستحیات و لوافل اورا دعید و اوراد استعظین اسی طرح جب تک کوئی مناص

مجبوری ند ہوستحبات اور نوافل ہی ذوق وسوق کے ساتھ اواکرتی تھیں۔ ن فظااور استجابت دُعا کی قائل تقیں ۔ ادعیٰہ مالوژہ برصدتِ دل سے اعتقاد کھتی تقیس مصائب و کالیف کے وقت صدقات وخیرات اور دُعاوُں کوسپر اور رُرۃ بلاکا ذریع تھیں۔

وهٔ تام اُساب ظاہری کے سائھ توجہ اِسلیٰ کولازمی نصور فرما تی تقیں اور زیا رہتِ قبور کو بیٹالی سائٹ کا میں میں کا میں سائٹ سائٹ کا دیمان

اصتام كى شان ئىيسىنىك ماكم مىنون دارىقە برجانى تىتىس -

ا طاعون کے زمانہ میں جہاں اور احتیاطی تدابیر کے لئے فیاضانہ انتظام کئے گئے وہاں وراد و فطالف کا بھی انتظام رہا اور اس کے اہتمام کا تعلق قدنہ ہ وعلم اسے رکھا گیا بلکوسرکا رعالہ سے بندات خاص بھی ستر کیب نازود عا ہوئیں اور مختلف اوست سے بین محل کے اندر ان ہی دُعاؤں میں مصروف تنجھی گئیں۔

به در الدر المورد المرابع الم

" بتارا نَعَابْها رسينتى في بيش كيا حداثم يرجم كرسه وه ارهم الراهين بصفرور

رحم فراسك كا اورانشاء الذي المناء الذي المساعة اليكن وكويدوار الامناء بينه ما المناء المناء

حَمْدُ بِيَ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِللَّهُ وَعَلَيْدِ لَوَ كُلُّتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرَاثُ الْعَرْفُ الْمُ

صَبِی مُنت وفون کے دیمان تم اِئمباری وارد اہم مرتبہ سورہ فاقد لِبِسَمِراللّٰهِ
السَّحُمٰ السَّحِیمِ الْحُمْلُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالِمُ اِنْ الْمَالِمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَالِكُونَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَالِكُونَ عَلَى اللّٰهِ مَالِكُونَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمَ مَالَمُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالِمَ مَالِمَ اللّٰهُ مَالِمَ مَالِمَ مَالَمُ مَالِمَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالِمَ اللّٰهُ مَالِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْم

سرکارعالیہ کی نوبرس کی مرحقی جب که اساکِ باراں کی وجہ سے مخلوق بریشاں تھی اس وقت نواب شاہ جہاں بگیم (خلد مرکاس) کے ایماد سے دھوپ میں بیٹھ کر قران مجید کی تلاوت اور نزول باران جمت کی ڈعاکی گھنیٹر بھرکے اندروہ ڈعامستجاب ہوگئی۔

مُوْتُنَ نِے یہ قصّہ رُنا تھا لیکن کولاواج میں تقریباً آبنی آنگوں سے دیکھا کہ سرکا ہِالیہ اِس بیرا نہ سالی میں ایسے ہی نازک ہوقع پر بھر باران رحمت کے لئے آنجل بھیلا کر دعا مُیں کہیں اور وہ سجاب ہو میں اور اِس اِستجابتِ دُعا کے شکر یہ میں گل کے میٹریش کو مٹر رکی کرکے عز بِاکے سکے خوانِ دعوت کا انتظام کیا۔

اُنفوں نے اپنی تزک بینی گوہرا قبال میں ایک جگہ دُعاؤں کے فلسفہ کوان العناظیں

بيان فرمايات:

آس میں شک نہیں کہ دُعاوٰں کو ظاہری اسیاب سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ ایک دوحانی طائی علی سیے جو کم دبیق دُنیا کے ہرایک مذہب میں جس کو آسانی بہونے کا ادعا ہے جاری ہے اور مذہب اسلام جو کہ کام نمکیوں کی خواہ وہ ظاہری ہوں یا باخی حیاتی ہوں یا باخی حیاتی ہوں یا روحانی تکمیل بلوت یا روحانی تکمیل بلوت یا روحانی تکمیل بلوت یا دوران سے حصور میں اپنی صیبتوں منو تنزیم کی روشی میں میں کو بیشی کرے اُن کے دور کرنے کی التجا کرتا ہے نصرا اُس کے دل میں کی روشی میں المقط کی سے اور وہ اصطرابی حالت استقال و کل سے بَدَل جائی ہے اُم آئی نُجِید بُ المفط کی اِذَا دَحَاکُ اُلْ دَیکُ اِنْ اَلْ اِنْ اِنْ اللّٰہ وَ اُلْ اللّٰ ا

اقلیس ال حکوری کا نظارہ اجلی سال حکوانی سے عیدین کی ناز کے لئے عیدگاہ تشریف نے خارجیدا وراس کا نظارہ اجاتی تھیں جوشاہ جہاں آباد کی ایک بلند بہالٹری بروا قع اوربتالدیوں کے نام سے موسوم ہے۔ اس عیدگاہ کے دوستے ہیں ایک زنانداور دوسرا مرداند-ان دونوں صوب میں عید کے دوستے ہیں ایک زنانداور دوسرا مرداند-ان دونوں صوب میں عید کے دی ایک براٹر اور شانداوجمع ہونا ہے اور سلمان آباد کی بہت بڑا حصد اسی عیدگاہ بی وگانہ ادا کرتا ہے۔

سرکارعالبداکتر نازسی کچ در بیلے ایک نهایت نفیس لنیڈومین میں میں میں بین بوتی تہیں تشریف لائی تقیس ار دلی میں باڈی کارڈ اپنی خوستنا در دی میں ہوتا تھا مگر کھی سال سے بغیرار دلی موڑ میں سوار ہوتی تقیس -

يون قو بهيت بني ساده لباس زيب تن فرماتي تقيير ليكن اس موقع پراُس ميں بہت زياده

سادگی ہوتی تھی سواری سے اُرکراپنی حکم تشریف لے جابیں اور کچھ دیرتمازیوں کا انتظار فرماتیں اور يه انتظار عموماً نتبيج وَبُهليل مين صرف كياجا تا خطيب عبد سوار مروكر نهفت فرمائ قصر ملطاني مهويين لیکن اس حگیسے جہاں نازادا کرتئی دروازہ تک عورتوں کامنتا قانہ جوم مصافحہ اور دست بوسی کے سلئے اسلامی شان ساوات کا ایک عبیب منظر پینی کرتا یسرکا رعالیہ نہایٹ شفقت اور مجبت کے سائحة هرعورت سصيح سامنة اتى مصافحه كرتى أعيد كى مباركيا دريتي اور قبول فرما تى بوركي آبسته الهستردروازه كى طرف برطفتى عقيس-اس وقفنيس بالهرجوان ابوراس الجيعجب جوس ومسرت کے ساتھ پہاوای سطرک کے کناروں رہصف بستہ ہوجاتے سواری ہمایت آ ہستہ آہستہ جاتی-اور تمام

لوگ بنمایت اوب کے ساتھ غلغائہ سلام وتبریک بلند کرتے۔

عیدالاضحلی کے دن بعد ناز وخطب عید گاہ میں آنا وقفہ فر مامیں کہ زنا نہ حصہ کے درو ازے کے قریب قربانی ہوجائے - (جس کے لئے ایک چار دایواری بئی ہوئی ہے) اب اس منظر کا تصور كرك أيك اوردوس برعظمت نظاره كوديجية - قاضي رياست نازك بعد خطبه رقيعه رسيع بي اور اگر حیان کی آواز تمام نما زایدل تک نهین تنجین تا ہم سب بگوش دل خاموشی وادب کے سساتھ ىنى رىسىمىن-

زنانهٔ *عیدگاه میں سرکا رعالیوا بینے مصلّے ب*رمتو حبرالی الله مہی جن کے لباس میں کوئی *امتیا*ز شان بنیں سفیدلمل کاڈ و بیٹرسرا درشانوں بہتے جہرہ مبارک جو خودھی آفتابی مقا آفت اب کی کی طرح جبک رہاہیے۔ہزار و مسلمان عورتیں صف جنگ ببیطی ہوئی ہیں کہ یکا یک فرراً سرکا رعالیہ الستاده موجاتى مي اورمواً سب عربين ببي كورى موجاتى مين ليكن سركار عاليه أن كو إلى سي ميلي جانے کا اشارہ کرئی ہیں اور ایک خاموتی وسکوت مجاجاتا ہے جیند کھر توقف کے بعد ایک تقریر ستروع کرتی ہیں جمد و نفت کے بعد بہید میں ارمث دہوتا ہے کہ:-

"اكسلمان بى بىيد إيس ابنا فرض مجمتى بور كرآج كدرن جوخداك تعالى كى طوق غوشی ومسرت کادن بنایا گیاہے اور تھارے دلوں میں دینی و دُینوی فوسٹیاں موج زُن بن مم كو كيفسيحت كرول "

اس کے بعدعیدین میں بیند تصبیحت کے مسنون طرابقہ کو بیان کرکے رسو لِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلّم

حضرت الوبکرصدیق اور صرت عمر کے خطبات عیدسے نصائح کا اقد ہاں کرکے ثناتی ہیں اور بھر کُلّاً ذاجے وکُلّاً مُسُنگُوں کُ عَنْ مَ عِیبَۃ کی تشریح میں اولاد کی تعلیم و تربیت پر زور دہتی ہیں بھر اُن گرشفقت نصیحتوں کو بیان کرتی ہیں جو آخضر ہے لعم نے مخصوص عور توں کوفر ان کی ہیں۔ اس کے بعد تعلیم کوسے بڑی اسلامی صرورت سے تعبیرکرکے اور عید و قربانی کے فلسفہ کوختصراً میا کوعدیہ کے دن کوروز حشرے مشاہرت دے کر قربانی اور اس کے اسباب ومسائل وعمیرہ کوختصراً بیان کرکے ان حجوں برتقر برختم فرماتی ہیں کہ:۔

زمار خطافت راستکره آورغېد عروج اسلام کک په دستوره اکام جعه اورعیدین کی امامت وخطابت کا فرض خایمفه وقت اداکیا کرتا تھا لیکن مذوجین را اور مذاس کی بهار رسی -البتداس شاندار اور پیخطمت منظر نے اس تین اور بهارکی ایک جیلک دکھلادی جو صرف سلمان عور توں بی کے حصہ میں آئی۔

سرکار عالیہ کوئی کرم علیہ الصلاۃ والسلیم کی ذات مبارک عقیدت جسنور سول الرم معم اسے بے مولانا مولانا مسلم کی سے بے موقعیدت وجبت بھی اور اس کی مظہراتم مولانا مستبلی مرحوم کی سیرہ البنی ہے جس کی کمیل کے لئے ایخوں نے فیاضانہ کفالت کی اور دار المصنفین

اغظم گلاه متعد دحلدین شایع کرسکا-

ا معدد ببین مان رفت اس کے علاوہ سرکا رعالیہ نے ہر بائی نس میمونہ سلطان شاہ با نوبیگم دام اقتب الهاسے

سلے ترجمیہ اے میرے بردردگار! تجدکو تونیق دے کہ میں نازیر قائم رموں اور (منصرف محجہ کو لیکہ) میری اول و کو جبی اور ہارے پر وردگار! مسیدی دعا قبول فرا-اسے ہارے برونے سکے جبہکہ ادرمیرے ماں باپ کو اور (سب) پروردگار! جس دن (اعال کا) حماب ہونے سکے جبہکہ ادرمیرے ماں باپ کو اور (سب) ایمان والوں کو نیش دیجو "

که بدء الاسلام کارتر جمکرایا اور بچوں اور عور توں کے لئے" ذکر مبارک" تالیف کرائی جوہزاروں کی تعداد میں مفت تقییم کی گئی اور بھر پنفس نفیس سیرت نبوی برخواتین کے مجامع میں متعدد خطبات ارتثاد کئے اور وہ سب ایک کتابی صورت میں" سیرتِ مصطفحا "کے نام سے شایع کئے ۔

طبقات ابن سعد کالجی رُحمه کرایا اوراس کومن اوله الی آخره مطالعه کیا - اس رُحمه کوایک خاص ترتیب کے سائھ شالع کرنے کابھی ارادہ تھا-

اسی عمقیت کا نزنقاکرسر کارغالبید نے ۹ رزیج الاوّل سے ۱۲- زیج الاول تک تمام ساجد میں نماز عصر سے نماز مغرب تک با داموں پر درو دِتْمریقی کے ورد کا انتظام فرمایا - اور ان ہی منب رک تاریخ ن میں مرد وں اورعور توں کے لئے مختلف اونت اے میں موسئے سارک کی زیارت کا بہخاص اہتمام کیاگیا -

مدینی طبیب میں رباط و باغ اور المدین طبیب میں اُن گراں قدرمصارت کے علادہ جوریاست سے مدینی طبیب میں رباط و باغ اور اللہ مقارکتے ولوظ عن خاص سے مزیدا ورخاص انتظام فرمائے دیگر مصار ف خیر و فر است کی ایک رباط وقت کی ایک مکان بنوایا جو سجر بنوی سے باہر مگر تصل ہی ہے۔ اُس کے صن میں ایک خصر تنا دارجین ہے اور بیج میں ایک حوس بنایا گیا ہے۔ جس میں بورنگ کے تل سے جمعیت میانی بجرارہ تنا ہے۔

ر وضهٔ اطهرک قبلہ جانب سجدِ نبوی کے با ہرایک بھواسا باغیجہ ہے۔ کے اندر کھلے ہیں ۔اس ہیں حصولِ سعادت کے لئے اپنے باق سے مجھے درخت نصب کئے۔ ربیع الاول میں ایک محلبِ مولو دمنعقد کی جاتی ہے۔ اس میں منز فاک مدینہ مرعو ہوتے ہیں۔

ال یخصررسال و بی مولانا شلی مرحم نے ایم - اسے اوکا کے کے طلباء کی مذہبی ہیں کے لئے تالیف کیا تھا جرکا ترجم مولوی تمیدالدین صاحب بی اسے مفتر قرآن نے فاری بی کیا تھا اوراب فاری سے اُڈدو میں ترجمہ ہوا -ملک طبقات ابن سعد سرومغاز نوریں ایک شہر روموون کم آب ہے جوجز من کے زبر دست مُستنز قین کے اہتمام سے جرمنی میں شالعے گائی -

سك أيه وه موئ مبارك ب جومُلطان محرفامس (رشاد) في سفر قسطنطينه كيموقع برُسركارعاليه كوبديه ديا تقا-

۱۳۷۳ آیا م تشری فرانی کے گئے بھی ایک قیم معین ہے۔ ایک مقول قم ماصف ما با نہ کی اکبن مربینہ کی تنہیز دکھفین کے گئے دی جاتی ہے۔ اِسی طرح دیار رسول میں اور و ظا گف بھی مقر آہیں۔ روضنہ مطہرہ کے سئے دونفر فراس مامور ہیں جوعلیا حضرت کی طرف سے فراسٹی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔

اللواع میں جب ایک او زمانۂ قیام استبوٰل میل یک اروز مُلطان محدخامس (رشاد) کے خاص انتظام کے

استبول بن تبركات كى زيارت

بعد میمینیت وزراسئے ترکی توشک خا منسلطانی میں تبرکات الماضط کرے مراجعت فرائے بول بیرا به ئیں تو داہری برکہ دل بہت پژمردہ اور صرت کدہ یاس واکم بنا ہواست افرطنے لگیں کہ :-

> عُ عَام سفریں آج کادن کام کا نکلاکہ ساری منت وصول ہوئی اوراس دشت بیماین کا انجام تخیر ہوا''

یں ترشک خانہ کے معالمنہ میں حرب انکی اعلیٰ حضرت نواب صاحب بالقابہ ہمرہ متھا۔ تو ٹنک خانہ کی ہرجیز کو شوق ومسرت سے ملاحظ کرتی تھیل لیکن اُن کی نظاعقیدت کیش میں نہ مالائے مُوالد اُرت سے ندئم ترجی جوا ہر ککار، ندمرضع زیورات اور دبیش بہافشمشیر و آلاتِ حرب۔

ان کی تعبیس وعقیدت مند کا ہیں تبرکات کو طعوند طور ہی تقیس کر الداجس وقت اس کرے میں جرسیف فار دتی انعلین زہرا مصحب عثمانی اسپیم رتفندی ، فائم معاویہ ، خنج فالدی رایت عبیدی کو اسے رسالت جیسی بیش بہا اوراً منول یا دگار وں سے معورتھا ت رم رکھا تو ابنا جوش عقیدت ستور نہ رکھ سکیس دل بھرایا ۔ آنکھ میں رقیم ہوگئیں۔ ہر میز کو حسرت ویاس سے دیھیتیں ، آنکھوں سے لگاتیں ، بوسے دیتیں ، سر مرکھیتیں اور گذشتہ عظمت وطال

سله وه تمام مصارف وامورخر و بسير كارعاليه في جارى كئے ستے ہز بائى نس وام اقباله في على عالم الله على عالم الله تائم رقب سكے -تائم ركھ بين اورانشا، الله يهينه تائم رقب كے -سله اقتباس از مضون دبر الانشا ، مير دبير فاضى ولى محرصا حب سكر طري استيث كونسل - یا دکرکے سوگوار مرجا میں کین جس دقت یجاس غلات دیباج دسریر اُٹارکرکے دہ تبرک صندو كالأكباج مسيدالانبيا اتاج الاصفيا احدمجتيا ميصطف صلعركا بمبرم فرطاقا توانېتائے جوش سے بے قرار مگوئیں۔ول کا دریا امثرا یا۔انکھیں سٹ بیار ہوگئیں۔ اواز نجرا انطی-بتياب بوكرصنددق يرعز وانكسار سي سرك ديا- زار وقطار روروكر باركاه رَبُّ العالمين من بن شاف محتر اسردار ایم جزا کا واسطہ دے کرمس کے گھدر ناخاک آلود بیراہین کے علتہ سیام کرمیریر ناصيُه عبودسي<del>ت</del> معنى با هزاران عجزونياز اس طرح دُما سُيمنفزت المُثَلِّف لگيس كه حاصر بُكُرُ دَلَّ بهراً ياحتیٰ كه عيبياسديكار، بدكردار، رانده در كاه بحي جس كقصةٌ رف اس كى ابك طولاني فردمعاصی آنکھوں کے سامنے بیش کرکے اس کے رونکیا کھڑے کر دیئے ستے گرمی شق سے ب جین برگیا ۔ کیر حندروز بعد میٹ لطان المظم نے ایک موسئے مبارک رسول یا ک سلعم مع دیگر تحف وبدا باسركا رمزعومه كي ماس بطوريا د كاقرمطنطية عيبجا تواس دولت لا زوال كاصند وقير يحيكر بيوك نسائين - شايدرياست بيويال كاتخت وتاج اكريمي وه اس قدرمسروروشادان نبوني موں گی جس قدر اس دولتِ ونیاوی وُاحِزوی کویا کر باغ باغ ہوگئیں یہم سننے ہنایت ادب واحترام مستصند وقيه أنظايا سركارعاليه اورحافظ محود درودتاج يرسبته حالته ينق - ديگر حاضرين كى زبان رعبي ملام و درو دحارى تقاجب جاليس بجاس غلاف اطلس وديباج فزلقة. ہوکر وتثبیثی جس میں موسکے میا رک رکھا تھا بمود ار ہو ٹی توسرکارعالیہ بر ایک وحدانی کیفیت طاری ہوگئی آنکھوں سے بےاختیار بھڑی لگ گئی اوراتنار وہئی کہ قوشک خانہ غنما نیہ ہر کہ جبی اپسی اشكمارى نەبولى بوگى - باربار دېچىيا ، بوسىرېر يوسە ديا ، درودېژها ،اسېنى خاندان ،اېنى قۇم اورعامة المسلمين كے لئے وعائيں مانگتی رہیں۔

صحابه وصحابیات اوربزرگان لفت سے اور مالیہ کوخلفائے، است دین ، محابہ کرام ، المرکز مالی دین ، عقابہ کرام ، اللہ میں کا دین ، عقد رہ اللہ میں کا دیا ا

عفتیرت اوران کے حالات کامطالعہ اوراولیائے کالمین سے بڑی عقیدت عقی۔

ك إيك عالم تقيه قديم توسل تها اورتبمي ساجد كي خدمت ريامور تقيه ـ

سیرت اُمہات المونین کے ساتھ خاص شغف تھا بچنائی موادی سیک لیمان ندوی کی کتاب سیر قو عائشت کی کمیل ہی سرکار عالمیے ہی کے اس شغف کا منتجر ہے۔

إسى طرح سركارعاليه في سرية فديخُراورسيرتِ المُ الله ضي الله تعالى عنهاكى ترتيب وكميل كريت وكميل كريت وكميل كريت وكميل كريت والميان الدادوى اورايك مخقر سالة بنات طيبات كنام سع كلهوا ياجب ودبين بهواتو مؤلف كوانعام عطافر اكراس كوطبح كرايا اوربه كثرت شائع كيا-

تونتک خائهٔ خاص میں ایک فہرست ہتی جس میں اکثر بزرگان دین کے نام مع تاریخ وصال <sup>و</sup> رج حقے اوران میں سے ہربزرگ کی تاریخ وصال پر ایصالِ تو اب رکے سلئے خیرات کی جاتی ۔

مرکارعالیہ نے مولانا رسنید احرصاحب نگوہی قدس برو العزیز سے غالبانہ بت وقصوف البعیت کی تہی اُن کا بہت ہی ادب واحترام کرتی تقیس اور اُن کے متوسلین کے

سابھ ہمایت فیاضانہ برتاؤ تقالیکن یہ برتاؤاورادب واحترام اس بیر برستی سے باکل جُداگانہ تقا جو جا ہے ہو آگانہ تقا جو جا ہے جو اہل عورتوں ہی میں نہیں بلکہ اکثر بڑسھے کہے مردوں میں بھی پایاجا تا ہے۔

اگرچیسرکارعالبیدنے کبھی کسی بزرگ سے توجہ باطلی حاکل نمیس کی گروہ ایک عوصہ سے تصوف کی طاف متوجہ بھیں اور بیہ توجہ آخری دو تین سال میں بہت زیا وہ ہو گئی تھی۔ اکثر صوفیا سے کرام کے حالاً مطالعہ فرانی رہتی تھیں گفتگویں بھی ان ہی ہے تذکر سے رہتے ۔ کمتب تصوف کثرت سے جمع فرانی تھیں۔ "بزرگانِ دین سے خاص عقیدت تھی جندسال سے صفرت شلطان الهندغویب نوا: کی درگاہ پر دوسرے تیں سے سال حاضری دیاکرتی تھیں اور لوازم سلطنت و حکوانی و درکرے شل ایک معولی زائر کے کسی گوست ہیں مجیلہ کلام جمید و فطالف کا در د فرایتی اور جب تک تیام رہتا روزانہ جبح دستام دونوں وقت سلام کے لئے جا یا کہیں۔ دہلی یں اکثر تشریف لے جا بی اورجب کھی جائیں تور دزانہ ورنہ دوسے رتب ہے جا بیا کہیں۔ دہلی مصرت تکطان نظام الدین ادبیا اورجب کھی جائیں تور دزانہ ورنہ دوسے رتب ہے ہیں جا کر فلام مجید بڑینا اور جو دالوقت فقر اادر مراکین سے استفادہ کرنااُن کا فاص شعار ہوگیا تھا سُلطان جی او خط جا جس کے تمکنہ کانات ہیں گہ وہاری جون میا کراقبہ کرنیں اوراُن ہیں ایسی جو ہوجا بیں کہ والی کا خیال ہی نہونا۔ فقر اے تبرکات کو نہایت خلوص کرنیں اوراُن ہیں اوراُن کو نہایت اوب واحترام سے فردگاہ میں لاکر خاص خاص عقید ترنیا ہوتی وہاں ہے میں تقییم فرمائیں جہال وگر دوسا اوراز دھام وانبوہ خلائی سے تکلیف و بریشانی ہوتی وہاں ہے میں تقییم فرمائیں جہال وگر دوسا اوران ہیں حفول اس محصوط اور ان ہیں جا ہا تا جا اور اور ایا کہ :۔

مجمع سے دہ خاص محطوط ہوئیں ۔ ایک بار آجمیر شریف میں جب کچے حاجتم نہ دل کو بخوں سے نہانا جا ہا تو فرمایا کہ :۔

ان کو اس طرح کوں ہٹاتے ہو دست سوال دراز کرنے دالوں کو بچے دیدیا گرفت بنیں۔ ع

کوخوبی الگ ہوجائی اس دربار میں مجھے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ع مسلطان دگدابندۂ این خاک دراند مسلطان دگدابندۂ این خاک دراند

حضرت بیران دستگیرسے خاص عقیدت عتی اوراسی سلسله سے اپنے آگئی سنسلک کرکے فرایاکہ علاق نیالی بجول بھلیوں میں بغیر شرفید کابل کے صراح استقیم رجلینا و شوار ہے ۔

خاصانِ خدائی تلاش وجوبس اُن کونه آجمیر ترفین کی گنده اور تعفی کلیون میں اُبعامی ہوتی ہی ،
اور مذہم ولی دکو لملہ کی نا ہموار مطرکوں اور شیب و خراز کے راستوں میں کلیف محسوس ہوتی ہی ۔
سلطان جی کے متہر خوشاں میں وہ اکثر بچراکر تیں اور میشیر آسودگان خواب کے نام ونشان اور
سوالح دریافت کر کے عبرت حاصل کرتیں۔ ایک بار ایسا اتفاق ہواکہ صبح کے گئے گئے ایک
سوالح دریافت کر کے عبرت حاصل کرتیں۔ ایک بار ایسا اتفاق ہواکہ صبح کے گئے گئے ایک
نجاکی وجوب کی تندت سے میراحال بے حال ہوگیا جمارت کر کے دایسی
کے لئے عرض کیا لیکن شنوائی نہ ہوئی اور جب تک وہاں سے خوب سرینہ ہولیس مورظ پرسوا۔
نہ ہوئیں "

سرکارعالیہ نے جب نظام حکومت میں تبدیلی فرا دی اور تبالس انتظامی وواضع قو انین قائم پوکئیں تو اِس سنبت سے مہمات اُمورِ حکومت سے وقت بھی بیچنے لگا اور چونکہ زراعت اور امور تتعلقہُ زراعت سے خاص دل جی تھی اس کئے پگنہ دوراہد کوجاگیرمی سے لیا۔

ذورابدایک تاریخی مقام سے بیماں دوراست ملئے ہیں اور ہرانسان کے لئے اس نام ہیں ایک مان دور است ملئے ہیں اور ہرانسان کے لئے اس نام ہیں ایک مان دور کے عبرت ہے ۔ اس سرزمین برایک بزرگ مولانا شاہ وجھے الدین شہدید کامزار بھی ہے جن کی نسبت منہور ہے کہ شمادت کے بعد بھی جبکہ اُن کائٹر تن سے خبدا ہوگیا تھا کقار سے کھیج دیر مک جنگ کرتے رہے ۔

آیک دن سرکار عالمی جب دورا به تشریف سے گئیں تومزار پرفائتہ بڑہنے گئیں۔ اُس قت
دل میں عبرت آگیز خیالات کا توق جوا اور اُسی حالت میں بھویال مراجعت کی محل میں مشریف
لاتے ہی ان خیالات کو فاری میں طعیند کر کے مولوی شکرات بہتی کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو نظم کے
قالب میں بڑھال دیں۔ مولوی صاحب نے بھی ایک فاص جذبہ کے ساتھ اس فراکش کی تعمیل کی۔
جس کو سرکار عالمیہ نے بے انہتا پ ندفر ایا اور سیر دورا بھ "کے نام سے جھیوا کر بہ گثرت شاہع کیا۔
مواحد کی عاقب کا خیال اسرکار عالمیہ کے قلب لیم میں مواحد کی عاقب کا اصاس و خیال ہی مواحد کی عاقب کا حیال ہو گئے ہم نہ تھا اور سی احماس و خیال در صل ایان کی کسو نی ہے۔
اور اسی سکے اُن کے ہرا کی ضل و علی میں جوحقوق اللہ و حقوق العباد سے شعلق ہوتا اس احماس و خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔
خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔

با وجودانهمانی احتیاط کے بھی مصدات که نفس بیج بشرخالی از خطابوو سرکارعالمیانے دو

مرتبداینی رعایا سیمعا فی طلب کی-

سلام المنظم ترتبرجب كه سام الله الله مين عازم جح تقين اور دوسري مرتبر جكبه عنان حكومت لينے نورِنظر اعلى حضرت سكند صولت دام الله اقبالا كے دستِ مبارك ميں تفويض فر ماكر يتبيت راعى رعايا سے رخصت ہورہي تقين -

سدہ مودی صاحب ریاست کے قدیم متوسل سے ممتاز خدات پر مامور رہنے اور نبین حاصل کرنے کے بعب د اعلیٰ صرت اقدس دام اقبالا کی ڈایور ھی ضاص میں انڈر بھینے سکر طیری رہبے برسے الاء میں بیلت کی فتاع کی فطری ملکہ تھا فارسی دارُ دومیں نازک خیال شاعو سے۔

سله موقع ادر معانی کے متعلق سرکار عالمیہ گوہراقبال میں تخریر فرمات ہیں :۔ رباتی جسف آئندہ )

ا بحوبال بن صدقات وخیرات کا ایک خاص نظام ہے جو اذاب کندسگیم صدقات وخیرات کا ایک خاص نظام ہے جو اذاب کندسگیم صدقات وخیرات اللہ سے قائم ہے سرکارعالیہ نے اس میں اصلاح و توسیع فرمانی اور توسیع فرمانی اور کی کی شخص میں اور عیر سختی فائد میں اسی طرح آئی لا تنظیلو اسک قابت کی جا مگری و الا خاسی کو جمیشہ میں نظر کھا۔

پیش نظر کھا۔

يم من المالي من المالي المالي المالي المالي المالي الموالي ال

بالالتزام مخفی طور پرکرتی رہتی تھیں۔ دوزصدرتنین سے دستور تھاکہ ہرتنب کو بہتر استراحت پڑکمیہ کے نیجے دنن روپ رکھے جاتے ستھے جودن کو دمتِ خاص سے حب موقع غوبا و مراکین کوعطا فزنا تی تھیں۔ ایسے مواقع بالعموم اس طرح ہوئے ستھ کہ محل میں کوئی غزیب بڑ ہیا یا کوئی کجبر یا کوئی اور

( بفتیها سشیر ) نبه ربعه می در بر رب

"اگرچیس دن سے عنانِ حکومت میرے با تقول میں آئی تقی میں نے کوئی کام ایبانیں کیا کہ جس بر پہلے عور نہ کرایا ہو اور عور کر سے نہ کہ بہ کہ ہنچانے کے بعد جی رہایا کے سئے مفید نہ پایا ہو۔ میں نے رہایا کو کامل انصاف حاصل ہونے بر ہترم کی اسانیا بہم ہنچانے کے بعد جبی رہایا کی سخت بیاری سے بے جبین ہو کر بہم ہنچانے کے سئے امیر ہوئی کی بین انسان ہوں اور میری حکومت تخصی ہے اور میری نظام ہے کہ ایسے عکم ان برجس کی حکومت تخصی ہو بھی نظام ہے کہ ایسے عکم ان برجس کی حکومت تخصی ہو بھی نظام ہے کہ ایسے علم ان برجس کی حکومت تخصی ہو بھی نا ہو اور مقدم کی حکومت اور حقوق رعایا کی خوم در اور ان بہت زیادہ ہوئی ہیں میں میں خصیر نے جبے ہوایت کی کہ قبل اس کے کہ عمر مرسر میں اور مقدس گھری قدم رکھوں اپنی رعایا ہے۔

اس کے ۲۴ رجب کلالا ای کو مجد اصفی میں خصت کے وقت دعایا کے خاص خاص خام مقاموں کے رہائی معانی اس کے ۲۴ رجب کلالا اس کو ترمی والضاف سے بین آنے کی بہ اکیداکید ہوایت کی اس وقت ایک جیب نؤرگر یہ وزاری بحد اصفیہ میں بریا تھا۔ شخص نہایت عابوری سے معانی چاہتا تھا اور خوبی معان کر ناتھا اور چنگر تام دعا یا کا ایک حکم جمع بونا نامکن تھا اس لئے تحریری طور پربی استدعاء معانی کے اعلان لئے کر ایک کے اعلان لئے کے رہے کہ اسک ملاحظ بہوتم یر دریار۔

مستی آگیا ادر چیکے سے اس کو دیدے یا ہوا خوری کے وقت یاباغ میں جہل قدمی کرتے ہوئے کسی کو عطاکر دیئے یاموٹرمیں جائے ہوئے کسی غریب کو دیجیا قرائس کو دیدیئے۔

بعض اوت التَّوْيِلْ جِيب فاص سَي بَي اليَّيْ وَوَم صِفَ رَبِّينَ اوْرَسَى وَان رَوْم كَ مَن كُورِينَ اوْرَسَى وان رَوْم كَ مُورَاكُهُمْ بِاللَّيْنِ وَالدَّفَارِسِيُّ اوَّ عَلاَ مَن يَفْفُوْنَ اَمْوَ الْهُمْ بِاللَّيْنِ وَالدَّفَارِسِيُّ اوَّ عَلاَ مَن يَفُوفُ وَكُلُومُ مُؤَلِّهُمْ بِاللَّيْنِ وَالدَّفَارِسِيُّ اوَّ عَلاَ مَن اللَّهُ مُرك مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُرك مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُرك مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُرك مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللْمُن اللّهُ اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُن الللّهُ مِن اللللْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ م

ا خدا و نزج کی و علے نے اپنے افضال سے سرکار عالیہ کو جہاں و نیوی اقتدار و فراروائی کے سیمرون نے اپنے افضال سے سرکار عالیہ کو جہاں و نیوی اقتدار و فراروائی کے سیمرون نے اپنے افضا کی درجات و درائت کا بھی امید واربنا یا اب ن مصوصیات اسلامی میں برجے برجے سانحات برصر بیل وہ برخ خصوصیت ہے کہ تام اندیا کے کرام اور اولیا کے خطام کی اس میں ازمایش کی گئی ہے اور کم و بیش ہر خبول بندہ کی آزمایش ہوتی رہتی ہے سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ نقص الانفس سے اپنی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ایسے وادث و آلم ہیش سے سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ نقص الانفس سے اپنی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ایسے وادث و آلم ابیش سے طب سے اپنی آزمائیش ہوئیات اس کے سے درائی یاس یاس بوجاتا ہے۔

اولاً یکی بعد دیگرے دوصا حبر ادبی کا انتقال محرفر ال دوائی کے آولیں مرحلہ پر شوہر کی اور انکی کے آولیں مرحلہ پر شوہر کی احتیار انتقال محرفر میں ہوئی کے آولیں مرحلہ پر شوہر کی اور اور خوب سے دیادہ فیصل وعتم شیر سکتے اور جن کو ہم برق سرکار عالمیہ کے اندر دوصا حبر ادبی میں انہاک مقامیر الی سخت ابتلا اور ذبر درست آزائش کے مواقع سکتے ۔ لیکن جاننے والے جانئے میں کہ ہرحاد نئر پر کارعالم پر حجم بیل کی تصویر تھیں۔ اور ڈنیا کے سامنے صبر کے حقیقی مہنوم کو ظاہر کرنی میں کہ ہرحاد نئر پر کارعالم پر حجم بیل کی تصویر تھیں۔ اور ڈنیا کے سامنے صبر کے حقیقی مہنوم کو ظاہر کرنی

سله صاحبزادی پنتیس جهال سگیم- بولت مشکده - وصاحبزادی آصف جهال سگیم بولت سکله ۱۵ میدادی آصف جهال سگیم بولت سکله ۱۵ مید سله عالیجاده احترادی احترادی برخیس الملک نواب احراعلی خال صاحب بها در بولت سلاه ارتبادی برخیس جهال سگیم بولمت سلاه ارتباده و ساحد الفافر خال - بولمت سلاه ایج - سله صاحبزاده و معید الفافر خال - بولمت سلاه ایج -

هي واب عالى جاه كرنل سرمور نشرخان وحلت مسلكاناه ولذاب من الملك جنرل عبير الشرخان جلت سكالاآ-

تقيى - اورائن كايى براس اسوة صنركام صداق تقا - القلب يجن و والعين تدهدان ولا الفقل الدين والعين تدهدان ولا الفقل المراكبة والمراكبة المراكبة والمراكبة والم

أُعُول كَ السين الآل ترين مُوقوں رِجبوری كانام صبرنيس ركھا بلكه أن صابرين كي مباق رئيس جن كى نسبت آير كريم وَكَبَشِرِ الصَّابِرِيِّيَ الَّذِيثَ إِذَا اَصَا سَبَتُ صُعْرَمُ عِينَبَكُ قَالُو النّالِلَهُ وَإِنَّا الْكِيْكِ رِّاجِعُوْكَ مِن صاف وصرة كَ بِشَارتِ عَظِيم ہے۔

ُ زندگی کے ایسے المناک مواقع رہیمینی منر کا رعالیہ نے شفقت وجمت کے آسو بہاکر قرآن مجید کی بلاوت سے نصرف اپنے قلب مخرون کونسلی دی بلکہ رہرومنزل آخرت کے لئے آخرت کا توسشہ می ساتھ کیا۔

ایسے جائ سل صدمات پر جوبڑے سے بڑے صابرانسان کو مردہ دل سب دیتے ہیں۔ طاعب اللی اور خدمت مخلوق سے ہمشہ ان کا دل زندہ تھا۔

تنومرکی اجانک بطت جوست زیاده شیر مقر سطتے ادر جن کو بہمین سرکار عالمیہ کے ستا تھ اصلاحات میں انہاک تقاان کا بعارضہ فالج انتقال ہوگیا۔

الفوں نے اواب کنسرط کی دحلت کے تذکرے میں اِس حقیقت ابتلاد صبراوراُس کے جر کو اس طرح بیان کیا ہے۔

تاگریم عنم ناک حادثات کی تاریخ برنظو قالیں گے تو ہم کوبہت سے وادت اسے ملیگ جو خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں برگذرتے ہیں اوران سے عض قضاء الہی برصبر کی زبان مقصود ہوتی ہے۔ در اصل خدا دندر کیم انسانوں کے صبر کی آزائش صدمات و کا لیف سے کیا کرتا ہے اگرانسان اس آزمائش میں جو صبر کا حقیقی مفہوم ہے پورا اُڑ تا ہے تو وہ کامیاب کرتا ہے اگرانسان اس آزمائش میں جو صبر کا حقیقی مفہوم ہے پورا اُڑ تا ہے تو وہ کامیاب سے بہا جاتا ہے اور اس کو اپنی محبت و جمت کی خوش خری ان معت میں انفاظ میں دتیا ہے

وَلَنَبِٰ لُو تَنْكُمُ مِنتَجِيَّةِ مَا لَحَوْثِ وَالْجُوْرِعِ وَلْقَصِ تِنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالِثَمْرَ ات الوَبَشِرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِينَ إِذَا اَسَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ تُعَالُوْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ الْمُؤْلِثِكَ عَلَيْهُمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَّنتِهِمُ وَمَهُ مُحَةٌ طُوَأُوْلَئِكِ فَ حَدْمُ الْمُهْتَكُ وُنَه

محمر برج عین شکلات کے وقت یرحاد نہ گذراہ در اصل میرے صبر کا امتحان تھا میں نے حذاکی رضی بصبرکیااورتضاء اللی کے سامنے رسل پر مجملاکر آیات کریمیت سنبنا الله بغمُ الْوُلِّيْنِلُ ، نِغُمُ الْمُوسُكِ وَلِغُمُ النَّصِيرُ لِمُ اينا وروكيا جميرے دل كو اطميناك ديتى عقيس كيونكه حذاستء وجل فزما تاسي الاجب كرا ملثار تطبك القلوية

اسركارعاليه كوعام مذهبي معلومات اوربالخصوص مسائل

متعلقه سنوال برلورا عبور حاصل عقاان كى مذيبي ليفات

سبيل الجنال بدسته الزوجين عفت المسلمات اوروه تقريري جوزبب كيمتعلق زنا نرحلسورمي فرما میں اس کی شاہر میں ِ لیکن اکٹوں نے اسپنے مذہب اُوراینی قوم کے متعلق روایت ہی سے واقفَيت حاصل بنين تي ملكانس روايت مين ذاتي درايت كالبحي بهبت كي دخل عقايبهيشة مرئله برکا فی عزر کیا تھا۔اور بیک بھی ٹی کنار کے متعلق ورسے طور رکو ٹی بات بھے میں نہیں آئی توعلمائے كرام سے انتصواب اورمباحثه كيا- اكثرمولاناتىلى مرقوم سے بھى ايسے مسائل برديرتك گفتگورېتى ينوج كمال الدين صاحب بهي وقتاً فوقتاً بهبت سع مباحث رہے ہيں سركارعاليه كى تام تصنيفات

سله بریته از دهبین اورعفت المسلمات کے انگریزی تراجم سبی شایع ہو چکے ہیں اول الذکر کماب کی و وکنگ شن کی طر - يورپ اور بالحضوص أنكلتان وامرىكىي<sup>ى</sup> يېڭرت اىتاغت بونى عفت المىلمات نے جس كا انگرىزى يىن "الحجاب" نام ب ببت قبولیت مامل کی در سرالانتامیر دبرواضی دلی مدکت بین که "فاهرواور سروت مین ان کی تصاییف على طبق ميں شرف قبوليت حاصل كر يكي بين اور بيروت ك ايك فاضل اديب في الجاب كالمخص ايك عربي تركى الخن کے سامنے پڑیا اسی ہفتہ مراکو کے ایک ادبیب نے مجھ سے سرکارعالیہ کی تقعا نیف کی فرایش کی ہے اور سالہ الجاب كابومي يبله بعيج بكالقاببت قدرومنزلت كسائة تذكره كياتفا

یں اسی تحقیقات کا زنگ نمایاں ہے۔وہ تام مسائل مذہب رِعبور کھتی تحتیں اورجب موقع ہوتا تونہا یت بھی کے ساتھ گفتگو فر مائیں ۔چونکہ فطرنے قیت حافظ بھی مل طور بیعطا فر مانی تھی اس سکے جومیز پلے جوبات بھی یاسنی وہ عاضر فے الذہن رہی ۔

آیک مرتبرسرکار عالمیہ کے دوبر واتھات المونین کا کچ تذکرہ تھا۔ اتفاق سے اس وقت
تین آدی موجود سے جن میں ریاست کے ایک کن مرحوم مولوی سعیدالدین صاحب بہا ور بھی ستھ
جنوں نے دار العلم مویو بندسے سنوضیلت حاصل کی ہتی اور ان کاعلم بھی نازہ تھا۔ اس تذکرہ
میں اجہائے المونین کے ناموں کا شار شروع ہوا۔ تین جا زناموں برجا کرسب ڈک سکے قبل اس کے
میں کا جہائے المونین کے فاموں کا شارشروع ہوا۔ تین جا زناموں برجا کرسب ڈک سکے قبل اس کے
کہ سرکارعالہ سے مجھے فرمائیں مولف نے عرض کیا کہ:۔

سخصوراً بهاری پرنوبت بینچ گئی سبے کہ ہم کواپنی ماؤں کے نام مک یاد نہیں '' سرکارعالمیہ نے دوتین سکنڈ کے وقفہ کے بعب دفر ما یا کہ: -

"بان البيلي جول جائين ليكن بليان نهين مجولتين " اور يجرسب الم كنا ويئي-

اسرکارعالیه اگرچهای بنهایت فراخ دل اورغیرتنصب خاتون تیل کنی عصبیت ماذبی این کے دل صفا منزل میں مذبی عصبیت کا وہ جهر وایک ممان کے لئے اسلام کے ساتھ لازم ہے اپنے انہائی درجہ برجود کھا اسلام برسی حکووہ برداشت نہیں کرسکتی تھیں سلمانوں میں جمعاسب ہیں اُن کا اعتراف کرتیں لیکن اُس کوشامت اعمال اور تبیتی برخول کرکے عام محت و مباحثہ سے ذور رہتی تھیں کیؤکمان اور میں شغولیت کے ساتے خوقت برخول کرکے عام محت و مباحثہ سے اُن کی ذات شا بازسے غیر شعلی تھا لیکن کھی کھی اکتر نویوں مقال نہ وصت اور تعیم کی کھی دوسے اُن کی ذات شا بازسے غیر شعلی تھا لیکن کھی کھی اکتر نویوں اور ایک جب اُن کی خواص مراحثہ کرتی تھیں۔ غیر اقوام کے تعلیم باختہ لوگوں میں مذہب اُسلام کے تعلیم باختہ لوگوں میں مذہب اسلام کے تعلیم باختہ لوگوں میں مذہب اسلام کے تعلیم باختہ کوگوں میں مذہب اسلام کے تعلیم باختہ کرتی تھیں۔ خیرائی تھیں اور اسی جسے اُس کو سرکارعالیہ جسٹیۃ تا رہے خوروایا ہے اسلام کی ناوا فقیت بھی میں میں مرست یکھولوں جو دولتے تھیں میں میں میں مرست یکھولوں جو رہے غلی میں مدود و تعیم میں برخوری اسلام کے تعلیم علی اور خواجہ کمال الدین وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ جسے سرست یکھولوں جیراغ علی سید امریکی اور خواجہ کمال الدین وغیرہ کی کتابیں ہیں۔

عموماً جن ميدرين مذهبي والحيي ريحيَّ تن تقيل تو ان كوكيدكما بي تحفية عطا فر ما تي تقيل اور اسي غرض مسيمتعد دكتا بول كاخو داگريزي مي ترحمه كرايا تقا-

ایک معرکت الا را خط اسم علوم بوسکتا ہے جوصفور مدوصہ نے مس ڈی سانکوٹ کے اسم خریر کیا تھا مس بوسکتا ہے جوصفور مدوصہ نے مس ڈی سانکوٹ کے ام خریر کیا تھا مس بوسکتا ہے جوصفور مدوصہ نے مس ڈی سانکوٹ کے جام میں ایک بہت بڑا جام خریر کیا تھا مس بوسکت بہت بڑا جام میں ترقی کی تدابیر برغور کرنے کے لئے منعقد بہوا تھا اس میں بڑی بڑی بڑی بڑی ہو آئین نے مشرقی مستورات کی تعلیم اور حالت بڑی بڑی بڑی تو این خواتین نے مشرقی مستورات کی تعلیم اور حالت کے متعلق این تھڑی کہتی جس میں جو ڈسن بی اے نے ایک تھڑی کہتی جس میں میں ملمان عور توں کی نسبت اور مذہب اسلام کے احکام و تعلیمات کے متعلق نہایت کے متعلق نہ کے متعلق نہایت کے متعلق نہایت کے متعلق نہایت کے متعلق نہ کے متعلق نہ کے متعلق نہ

مس وی سانکوٹ نے اس ملاحظہ کے مطبوعہ روکدادسرکا رعالیہ کی خدمت میں الاحظہ کے سئے بیش کرکے خواہش کی کہ حضور محروم جم اسپنے خیالاتِ عالی اور رائے مبارک سے اس جلسہ کی معاونت فر ائیں بسر کارعالیہ نے اس روکداد کو بڑے ہوں کے مباقہ ملاحظ کمیا لیکن جب بس رجر وسن کی تقریر نظر الورسے گذری توائس وقت ہمایت اضوں ورنج ہوا۔ اور اسی تاسف ورنج کے باعث ایک طولانی خطائے پر کیا جس میں عور توں کے ان حقوق و درجات کا بیان تھا ہوائی کو بیشنیت بنوی جملو کا فراح میں اور مراب و بہا دری کا مشنیت بنوی جملو کا واقعلیم نے اس اور المحالی میں اور مرف اصول بیش نظر رہے اور اکھیں کی اشاعت کے باعث اور احظا فراتیں ۔

بات نمایاں تھی کہ فروعی اختال ف سے اور پذیر ہم تیں اور مرف اصول بیش نظر رہے اور احظیں کی اشاعت کے لئے امداد عطافر این سے اور پذیر ہم تیں اور مرف اصول بیش نظر رہے اور احظیں کی اشاعت کے لئے امداد عطافر این ۔

سرکارعالیہ طلباء کی جاعت کے لئے ہی اس امرکی بڑی ضرورت بھتی تھیں کہ وہ صروری معلومات مزبب رکھتے ہوں اور بزرگان اسلام اور اسپنے اسلاف کی سیرت اور حالات سوواقت ہول لیکن عام طور سے درسی کم آبوں میں غیراقوام کے بزرگوں کے ہی جالات نظر آتے ہیں اس لئے بندن نفیس محنت و کلیف گوارا فرماکراس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اخلاقی ریڈروں کا ایک ملسلہ بندن نفیس محنت و کلیف گوارا فرماکراس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اخلاقی ریڈروں کا ایک ملسلہ

ماليف فرمايا ورهرعنوان كے تحت میں بزرگان اسلام كے متند تاريخي واقعات وحالات كوبطور مثال ورج کیا۔

وہ ہرعالم کا احترام کرتی تھیں مگراس احترام کے ساتھ ان کی حالت کا انداز ہی سائ کرلنتی تُقین متعصب اورتار یک خیال علما دیرانظها رتاسف کے ساتھااُن کی اللح حال کے لئے دُعاکرتیں لیکن تھی اُن سے بزاری کا اَطِهار تنین کیا اور بمشان کا اعزاز ملح ظار کھا۔ زمانهٔ حدید کے روش خیال علما و کے ساتھ تو مذہبی وقومی و سائل پر اکتر ہے کلفٹ ایجٹیں

فرمایتی اورخاص ٔ خاص صرور پایت بقی د مذہبی کی جانب اِن کورجوع کرتیں ۔

أكربهم الوان شلطاني كركم لاقات ين مولاناخليل احرصاحب سهار نبوري اورمولانا محر جمس مدصاحب دلیندی دغیرہ کوائن کے شایان شان احترام کے ساکھ دیکھتے ہیں تو وہیں دوسرى طوف مولانا مشبلي اورخواجه كمال الدين مملِّغ اسلام كوبعي الميءن وحرمت كمالة موجو دیاتے ہیں۔

دہ ان قدیم وجدیدخیالات کے علم ایک باہمی اخلافات کو ایکی طرح جہتی تقیں۔اُن كاصيح فصله فراتى قيل اوركسى ايك فريق سي متاز نبيس بوتى تقيس يظلفاع مير جب سيرة البنى اوليس مرحله برعتى اوراس كادبياج اخبارالهلال ميس شايع بواتوجيندعلما ميضجن كي قيادت مولانا عبدالث كورصاحب مريرالنج المحفوي في تبي اورجن كولبض علماً ربعويال كى تائيد يعبى ماصل تبي سركارعالبه كواسينے بورے عالماً نا اڑکے ساتھ اس امر بریتوجہ کیا کہ بیسیرت نبوی مذھرف اھول بیٹ کے خلاف ہوگی ملکہ دستمنان اسلام کو ہننے کا موقع پیدا کرے گی اور وہ او ابعظیم و مَسرکارعا لیہ کامقصدہ ہے حاصل نہ ہوگا بلکہ قیامت میں مواخذہ کیا جائے گا۔ توقیامت کے مواخذہ کا یہ ف<sup>یق</sup> جوان علما کی طرف سے میداکرایا گیا تھا ایک حد تک مؤثر ہوا مگر سرکار عالمیہ نے اپنی نیت براغمار كرك كونى عاجلانه كارروان منيس فرمائي اوربهايت عركى وراز دارى كرساعة ابنا أطينان كرساال ا ج صرف أنمى سيرت كرسبب سي خلفات استرين ، جها جرين وانصار اور صحابيات كي ميح و محمل سیرتیں تیار ہوکر مسلمانوں کے ہائھوں میں ہیں۔

اسلاف كم مخبت اسركارعاليه وج شفقت خاندان كي حيولان كرماعة كلتي بي الفت

YAY

بزرگانِ خاندان کے ساتھ محتی خصوصاً انہماتِ کرام کی عظمت اوران کا احترام بدرجۂ غایت محقا اوراسی بنائی برامخوں نے ان سب کی اورا پنے والد ہاجدام اوروں کو اب باقی محرخاں کی سو ان خراب ہائی محرخاں کی سو ان خراب ہائی محرخاں کی سو ان خراب ہائی محرخاں کے ساتھ تالیت فرمائی کی نظامت کے ساتھ جائے ہوئی ہی سال کی سلسل وغیر مقطع مدت میں شغیت ہاں (سرکا رخلامکاں) کے ساتھ جائے ہوئی ہی اگئی ہی سال کی سلسل وغیر مقطع مدت میں شغیت ہاں (سرکا رخلامکاں) کے ساتھ جائے ہوئی ہی المانت کی المانت کی المانت کی المانت کی سے محالت جند خود خوض الشخاص نے بیدا کرا دی ہی جن کے مقاصداور اخراص کی کمیل و کامیا بی اسی کت یہ کوشش شائے اور کی سے تعام کر سہنے پربنی تھی۔ اِسلئے سرکار عالمیہ کی ہرکوشش شاخراص کے دوسائی ناکام رہتی تھی۔

مصاً کوت وصفائی ناکام رہتی تھی۔ سرکارعالیہ کی" ترک شلطانی" میں بیتمام واقعات ممندرج ہیں جس میں ایفوں نے اسبب کشیدگی پرلوری روشنی ڈالی ہے اور بعض حالات کا ایسے در ذاک الفاظ میں بیان کیا ہوجن کو کوئی شخص بغیر السوؤں کے نہیں پڑھ سکتا۔

لَيْنَ ان واقعت ت سي جومبت كه مال كے سائھ ہتى اُس ميں ستم برابركمى نہيں ہوئى اور سي ہنا كہ مال كے سائھ ہتى اُس ميں ستم برابركمى نہيں ہوئى اور سي ہنا كا مال كى شفقت برحواعتما ديقا وہ برى برابرت اللم ريا اور بنراس احترام ميں ذرّہ

سله ۱س کتاب کے موضوع اور طرز بیان کے متعلق بہی سرکارعالیہ کے صب ذیل فقرات مطالعہ کے قابل
ہیں جوابھوں نے اپنے عہدِ حکومت کی تاریخ کے حصّہ اوّل گوہرا قبال کی بہتید میں کہتے ہیں :۔
"اس ۲۹ سال کے عرصہ میں کچھ ایسے ، بخدہ حالات اورا فیرسناک واقعات بھی بیش آئے کے سعے جن کی وجہسے میرائر تترجمقہ ایک عمٰ ناک ضالہ بن گیا اوراس نے بڑی حدیث تائی کی حورت اختیار کرئی ۔ اِن ۲۷ برسوں ہیں جبی حوابیان میں حقیقیت سے علیحدہ ہوکر سوالخ ذاتی کی صورت اختیار کرئی ۔ اِن ۲۷ برسوں ہیں جبی حوابیان اس کے متنبیت سے علیحدہ ہوکر سوالخ ذاتی کی صورت اختیار کرئی ۔ اِن ۲۷ برسوں ہیں جبی حوابی اُن کاخیال آتا ہے میں میرسے دل ورماغ برتکلیف دہ حالت طاری بہجاتی ہے گراس جوش بیان نے جوابسی صورتوں میں جو دبخ دبید ابرجاتا ہے اورجس کا اندازہ کھیستم رسیدہ اورغم زدہ دل ہی کرسکتے ہیں میرسے خبط کی جبی میرسے بط

برسرق آیاجال کابیٹی کے دل میں ہو الحاسیئے۔

اعنوں نے ہنا یت جوس سے مال کی سوائے عمری تھیات شا ہجہانی "کہمی اورار دوالگریزی میں برکٹرٹ شایع کی۔

اِسَ کتاب کے دیبا جیس تریرکرتی ہیں:۔

"خلد كال عليا حضرت حِزاب نواب شابج بال سيم صاحبة تاج بندحي سيء أني ای مرحوره مغفوره کی سوائغ عمری لکہنا خصرف میرے لئے ایک فرض سے ملکہ ایسے میں اپنی سعادت مجتی ہوں اورایسے کام کوایک اسی خدمت جانتی ہوں جو دعا کے بعدیں ان كى كيوركتى بول - دنيا مائى بيك كه وه إولوالعزم فياض ويم الزاج او در درخالون تقیں ابیں ایسی خاتون کے کاموں کو زندہ رکھنے کے سائے ایک سوائے عمری کی اشد صرورت عقى يمكن تفاكه مين بدكتاب سي قابل أدمي سي كفوان ينكن مجيديد سعا وت كيونكر علاقع كهيں اپنی عزيز اورشفنيق والده كى يەخدىت بجالاتى يىپ جہاں تك مجھے دقت ملااورموقع حاصل بوامين في اس كتاب كومرتب كيا ..... المستعاس لانف میں عداً اور قصداً ان تمام در دانگیزوا قعات کو درج نہیں کیا ج میرسے اور ان کے ابین بیش آئے کیونکہان کا فرامون کر دنیا ہی مترہے ۔ جو کھیے واقعات بیش آسے وہ سندنی ہتے میں لقین رکھتی ہوں کہ با وجو دان واقعات اور کسل کشید کی کے درہ برا بران کی شفقت میں كمى نبير) ئى تبى اور نرميرى اطاعت دمجت ميں كو ئى فرق آيا تھا اور كيوں كراتا ميسيري جنت توان کے قدموں کے بنیجے ہے اور میری خشش اُن کی خشی درضا پیٹھ سے ۔ مجے بقین ہے کہ جب ناظرین اس لا لف کویٹر ہیں گے توجہاں ان کو پیزستی ہوگی كەأن كے ملكىي ايك الىي جليل القدرخانون كى شاندارلائف موجددىسے وال جيے اور اُنفیں دوان کو دُعاہے خیرسے یاد کریں گے۔

سرکارعالیہ کی اس مجت کا اندازیوں کرنا جا ہیئے کہ آخر دفت تک جب کھی ماں کا تذکرہ آجاتا تھا تو ان کی باتوں میں ایک جوش پیدا ہوجاتا تھا۔ تزک سلطانی اور حیات شاہجانی کی ترتیب و تالیف کے زماز میں مجھے اِس جوشِ محبت کے نظارہ کا بار ہاموقع ملا ہے اور میں نے اکثرو بیتر سرکارعالیہ کوحیت مربم با یا اورغمناک وازسے گفتگو کرتے گنا -اسی مجت کا تقاضاتھا کہ سرکارعالیہ ایبنے اسلاف کرام کے ایصال واب کے لئے بھی ایک پین تاریخ پر خلیت ومبرت مرکارعالیہ ایب اس

اسرکار عالمیہ کے شاکل رضیۃ میں ایک بڑی صفت شکرگذاری تئی۔ وہ ہمینہ حذات شکرگذاری تئی۔ وہ ہمینہ حذات مسکرگذاری آئی۔ وہ ہمینہ حذات کری حض رحمی کا شکر نہ صوت دل و زبان سے بلکہ ہرد قع بڑعل کے ذر لعیہ سے ادا کری حض رہم اُس شفقت وہدر دی میں نمایاں دیجھتے ہیں جوان کوعمر اُس مخلوق الہی اور صوصاً جماعت ملین کے ساتھ ہی ۔ اس کے علاوہ بعض او قات سر پروتھ برمیں ہم وہ خداوند کر بم کے افضال وعنایات کی شکرگذاری نہایت بڑھ بن الفاظ میں کرتی تقیس مثلًا ایک موقع برلینے حذبات ملائل کا ایک موقع برلینے حذبات ملکرگذاری کواس طرح ظاہر کرتی ہیں :۔

اوران كم صفور مين تجي رسى مون كدوه زنزه دمي اوران مين برايك صالح بو اوروه ميرك الميت مارك بو اوروه ميرك المين ميرك المين المي

یہ امروا قُنہہے کہ خدا و ندکریم کے جہاں سرکا رعالیہ کو اتبلا و آ زیائٹ میں ڈالا وہاں حناتِ دارین سے بھی کامل طور پر تمتع عطا کرکے اپنے اس وعدہ لِکِٹی شکری تُصرکا زِنڈیڈ فککٹر کو بی اکسیا۔

 سركارعالية ببيته بتخص كاجس نے ذرائجي قابل شكريكام كيا ہويا جسنے اُن كے مقصد یاکسی کام میں مرد کی ہوشکر میہ اواکر تی تھیں۔ نیٹرکرگذاری رمی مذبھی ملکہ حقیقتاً دل سے ہوتی ہی ا در اس كانظرار شقون برا بيُوط خطون بيلك تقرير دن اور تصابيف وغيرو مين فياضا مذاور مؤرثر الفاظ كے سائھ ہوتا تھا مِثلاً ميري ايك عرض دائشت پر توقيع فرماق ہيں كہ :-ا واقعی شب دروز میری سیآرز و سے کرمیں خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کی کومشش کروں ادراس کے بعدبندگان خداکی بہر دی کی جرمیری زندگی کامقصدہے۔ یس اس کو کھی بڑانا جا ہتی ہوں کہ جوصاحبان میرے اس مقصد میں مجو کو امراد دیتے

ادراس متت المحمل كى كوسشش كرت بى ان كالمكريميرى زبان بى سے بنيس ملك دل سے کلتا ہے۔ خدائے تعالیٰ ان کو زیادہ توفیق عطاکرے۔

اس كومشش كى جربهار سے قلم سے حتى الامكان بريكتى سے اور جو كرتے ہيں اس كا صله خدا تعالی کے نزدیک ہے اورانشار الله ضرور الله کالیکن تم سے اس قدرخواش ہے كدوعا خيرسے جيسے اب يادكرتے ہوتاا بنى حيات يادكرتے رہد اور يسي تمنا رعايا اور

أن كوسيرت البني كي كميل كابا بتاخيال عقامولا ناشلى مرعوم كى رحلت كے بعدجب ان کے جاسین مولاناسیسلمان بہلی مطبوعہ جلد کے آسے اور باریاب ہوسے یہ ہدی مقدس ا ورر و گدا دبیش کی توسر کارعالیه کا قلب مبارک خدا اورانسان دولون کے شکریوں سے معمور بہوگئیا ۔ بقیه حلدول کی نکمیل کاتذ کرہ ہوا اور دار الصنفین کے ذاتی رئیں نہ ہونے سے مشکلات کا ذکر آیا تو مولانا موصوف کے ہی تخمینہ کے مطابق بٹکریکیسل سیروالبنی تین ہزار روسیر دیئے۔

لينع عدده دارون كى خدمات كے اعرّاف اظها تحسين ميں ہي نهايت فياص تعين جو سيح معنوں من ایک فیر تنکرگذاری ہے اور جہاں موقع ہوتا تھا اہتائی فدرستناسی کے ساتھ ان کا تذكره فراق تقيس اخترا تبال كاايك بأب خاص طور يرايسي مي تذكرون سيمعورس بيربيها عزان وسين زنره اورموج دعهده داروس كي بي حدمات كانه عقا بلكه اس جبان سے گذرجانے اورحذ مات سے مسبکد و شس موجانے والوں کوئر ور زمانہ رکھی فرائ ، فرماتی

تقیں - ایک علی مجمدہ دارمولوی تضیر الدین صاحب عین المہام مرحوم کے متعلق لکہتی ہیں کہ :"دہ ہیشہ ریاست درعایا کی مہبودی کے خیال میں متنزق رہتے ہتے اور ہما یت ہرولوزیز
بھی سکتے ، تمام رعایا اُن کے ساتھ مجت کرتی تہی اور بھویال میں ہمیشہ ان کا نام عزت و
نیکی کے ساتھ لیا جائے گائے

بختی محترین صاحب ایک قدیم او رممتازی دو دار سختے جو نواب سکند رنگیم خالرستیں کے زمانہ سے ملازم ہے اور ایھنے و اور ان میں کام کیا۔ اُن کی نسبت کے رکیا ہوکہ:۔
"انسوں نے جیسی اعلیٰ دیا نتداری اور راست بازی کے ساتھ اس طویل اُوسلسل زمانہ یں اور است بازی کے ساتھ اس طویل اُوسلسل زمانہ یں اور است بازی کے ساتھ اور جام دیا ہے دہ ہرعہدہ وار کے لئے نمونہ ہے ان پر ہر زمانہ یں بھروسہ اور اعتبار کیا گیا اور وہ اس کے اہل نمایت ہوئے۔ وہ نهایت خام بوتی کے ساتھ کام کے ساتھ کام کے ساتھ اور چونکہ ایمان داری اور خیر کالی اُن کا لضب لعین بھا اس گئے ہمیٹ ہمیٹ ہمیٹ ہمیٹ ہمیٹ متازا ور مؤر رہے "

ایک فرمشتهٔ خصلت مهده دارا ضرالاطبا حکیم ستید نورالحن صاحب کانتز کره اِن مجلول

يرحمّ فرماتي ہيں :-

ان کا وجودا نیار خان کا ایک بهترین بنونه ظاجوجوبال کے باعظ سے جاتا رہا۔ افرالوطبا
کنازک جمدہ برحقیقة بیا نتخاب ایسا ایجا ہوا تفاکہ بہت ہی کم ہرتا ہے۔ وہ تف کس ایک بنیا میں نئیں ہے مگراس کی نیکی کی یا دباقی ہے اور آئ اس کو تام رعایا روتی ہے "
ملاسلام میں ان کی جوئی صاحبرا دی بحت علیل تعیں ایک لیڈی ڈاکٹرس کنیزی جن کا جند روز کے لئے بھوبال میں بطور قائم قام تقریبوا تھا ان کی معالج تھیں بنہایت ہمدر دی اور توجہ سے علاج کرتیں۔ مربعیٰ کی حالت میں بہنوز کوئی خاص تغیرہ ہوا تھا کہ وہ اُلور والیس حلی گئیں اور بھر علاج کہ بھی بحویال نذا کئیں۔ صاحبرا دی صاحبر کا بھی جند ماہ بعد انتقال ہوگیا۔ ۱۸ سال بعد جب مسرکا رعالیوانی تزک میں صاحبرا دی صاحبر کی علالت کا تذکر کہتی ہیں تو دیکھو کیسے برجست سرکا رعالیوانی ترک میں صاحبرا دی صاحبر کی علالت کا تذکر کہتی ہیں تو دیکھو کیسے برجست سرکا رعالیوانی تزک میں صاحبرا دی صاحبر کی علالت کا تذکر کہتی ہیں تو دیکھو کیسے برجست

سله مودى شرف الدين مرحم ج إنى كورث كيرا در بزرگ اورسيدعلى ام مؤيدالملك كم امول بته-

الفاظ مِين من ميكنزي كا ذكر فرمايتن اور تنكر ميرا داكرتي ہيں:-

"گواب دُنیا میں آصف جباً ن بنیں ہیں اوراُن کی دائمی مفارقت سے وصد مرمقد ترمیں سے ا وہ ہم نے اُٹھا لیا ۔ جو جو کلیفات بچینی حتیں وہ دکھے لیں اور ندس کینزی ہی ہم ہیں موجود ہیں لیکن جس طرح کر اُصف جباں کی یاد باتی ہے اُسی طرح رس کینزی کی مجتمیں یا دہیں اوراُن کی سٹکر گذاری دل میں موجود ہے "

دست برداری حکومت اور علی خصرت اقدس نواب سکند دصولت کی تخشین کے درباہیں سرکارعالیہ نے جو مؤثر اور قابلِ یادگار تعرفی افرار کا ان سرکارعالیہ نے جو مؤثر اور قابلِ یادگار تعرفی افرار کا کی سبے اس میں جہاں خدا و ندختل شا نہ اور ارکان حکومت برطانیہ کا شکریہ اور اکسی خوم نام ایک میں افرار کی کا کو خیر ہا د کی افرار کی کا کو خیر اور کی کہدیکے ہیں ۔

وه عوداً ابنی تالیفات میں اُن اصحاب کا تشکر سیاد اکرتی تحتیں جو اُن میں کسی قدر بھی مدد دیتے ہے۔ مثلاً مدسیرة مصطفظ "کوجب شایع کرایا ہے۔ تواس کے دیباجی میں کلفتی ہیں کہ :میں آخیں مولوی سعیدالدین صاحب بہا در کا بھی شکر سیاد اکرتی ہوں جفوں نے سیری اللہ میں آخیں مولوی سے بہیٹ مذہبی تالیفات میں مجھے مدد لمتی ہے۔
میر تو برای بہنظر اصلاح دیکھا اورجن سے بہیٹ مذہبی تالیفات میں مجھے مدد لمتی ہے۔
میر تو برای ہے۔ تیا ہے مقل اُن کی پہلی کتا ہے کے دیبا جرمی ان ناچیز ہمیوں کا اسطرح فیاصلی سے کام لمیا ہے۔ جنائی اخلاق کی پہلی کتا ہے کے دیبا جرمی ان ناچیز ہمیوں کا اسطرح میں بین ب

" اگرچیں نے اپنے او قات فرصت میں اس کتا کے مسودہ ربہت کی میٹ کی ہے اور

ك ملاحظه بهو تقرير دربار -

سلەضلىم سېرارىنى رىكى دى دۇرى مىتازخاندان كۇركن دوردىدىندىك فارغ التحصيل نهايت روش خيال دور دېيى عالم سىقى رياست مىن مولى ملازمت سى عالى مناصب تك ترقى بايل نهايت وفادار دورت پروراورعلم ك شەقىن ئېتى آخر وقت تك دوزاند دوجا رطار باكو حديث تونسىر كادىن دىيتى ئېتىم يوملاك كام مىن رحالت كى - انگریزی کابوں سے اس میں مددنی ہے لیکن میں ہیے بغیر نہیں رہ کئی کہ میر سے دفر اس کے نے مسودوں کی صفائ اور والد جات دغیرہ کی المانی میں مجھے حسب معمول بہت مددی ہے۔
اس کتاب میں جمعت نظیں ہیں وہ نتی مجھ لوسف قیصر کا نیتج بطیع ہیں ہوا چھے شاعوبی ادراس دفتر میں اس کتاب معمور ہیں کہ بچیں کے لئے ایسی اخلاتی نظیس تیا دکریں ان الحلول اور اس کتاب کو اور بھی زیزت دی ہے۔ یواس قابل ہیں کہ بچی کو زبانی یا دکرائی جائیں تاکہ بچیں کو خوش الحانی کے ساتھ موزوں بڑے ہے کہ شق ہوا ورائی کا افرول بر بہوجائے۔ ان کی محمنت قابل شکرگذاری وستاکش ہے "

اس صفت شکرگذاری کی انتها یہ سے کہ ایک تقریب پرص کی مت کم رہ گئی ہے علی ا حضرت اپنی تا ذرتصنیف تندرسی تفتیم فرما ناچاہتی ہیں کوئی پریں اس مدت میں آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی سیدمتاز علی اظیر تہذیب سنواں کے فرایعہ سے لاہور میں طبع ہوجاتی ہے اور پھر لیجن اتفاقات سے تقریب کی تاریخ بڑھ جاتی ہے اور مؤلف سوا مخے کے ایک عرایف پرقوقی فرماتی ہیں:-

محمدامين إ

بلقیس کے عقیقہ میں غالباً ابھی و تعذب صرف خط لکھند وکدیا سے سیجیحدیں۔ صروراس کاشکر گذار ہونا چاہیے کہ اپنے وعدہ پرکتاب تیا رہوکئی ''

سففت و افت ابهت ہی برنطف ہوتا ہا جا کہ گار کا کھیں جس کا نظارہ اس وقت سففت و افت کا ایک جلوہ کا کھیں جس کا نظارہ اس وقت کا منطفت و افت کا ایک جروسہ کے دوروں میں رعایاا در کا سنت تکاروں کی عور توں اور کجیں کے درمیان جلوہ افر وز ہوتیں ادراس طرح بلادا مطررعایا کوشفقت سنا ہانہ سے بہرہ یاب ہونے کاموقع لمتا میتوسلین کے ساتھ بہی خاص شفقت کوشفقت فراتی تقییں۔ فیاضا نہ امراد وں کے علاوہ شادی اور تقاریب کے موقع براس شفقت کا زیادہ اظہار ہوتا تھا۔ دہنیں باریاب ہوتیں اُن کوسلامی اور تضف مرحمت کرتمیں۔ دعوتیں قبول فراتیں۔

اله يبلي فيال تقاكد واب كوم راج بركم عابده سلطان كانام المبين جهاس كم ركم اجاك-

بیچی بیدا ہوتے توان کانام کھتیں اور مبارک بادیں دہتی تھیں۔ ادران مُبارک بادوں سے بھی دیا ہوتے اوران مُبارک بادوں سے بھی دیا دہ قابل فخر واحترام دہ دعائیں ہوتیں بھیں جان بچی کے لئے زبانِ مبارک سے کرنیں۔ مثلاً ایک تقریب کے موقع برمؤلف سوانخ کی جواب مبارک بادکے آخر میں تحریر فرائی ہیں کہ:۔ محداثین! اس وقت بے اختیادایک نام یادا گیا۔ اللہ تعالیٰ تم کوفر زند درج س کی امید ہورہی ہے خرکا ۔ سیکی صالح جس کانام یابین ہوگا اور ہم مبارک بادوی کی۔ اکت الائد تعالیٰ تر مبارک بادوی کے۔ اکت الائد تعالیٰ۔

كمريمتاري دلي مبارك بإد كاست كريية

فکروالم میں ڈو بی اور بارگا ہ ایز دی میں مضطربانہ دُھائیں کرتی نظراتی تقین۔ موسم سرا میں ہرسال عزبار کوکسبل اور رضائیا تفقیم کی جاتی ہیں۔ایک سال اتفاق سے اُن کی تقییم میں کھیے تاخیر ہوگئی۔ایک دن بخت سردی تھی ۔ مختلا می ہواجیل رہی تھی۔ گہرے بادل گہرے ہدئے تھے حزری کامہینہ تھا اور سرکارعالیہ محل شاہی میں مضطرب وہتیا تجیس اور یا ربار ہمتی تھیں کہ آج ان غریبوں کاجن کے پاس لیاس سرمانی نہیں ہو کمیا حال ہوگا۔

غرب عورتنس علی العموم محل میں آکرتے محلفی سے اپنی کلیف دمصیبت کی داشان خاتیں ریمان ال کارشرہ ہیں۔ انگریس سرمطائی میں درمانت

ا در پهینه سرکارغالمیه کی شفقت و دستگیری سنطیئن وسرور موکریی جاتیں ۔ در به بینه سرکارغالمیه کی شفقت و دستگیری سنطیئن وسرور موکریی جاتیں ۔

دعا یاکو تقاریب شادی اور کانات کی تعمیر و مرّمت اور اوائے قرض کے لئے فیاضا نہ امدادیں عطاکر میں عام ملاز مین اور حاگیر داران وغیرہ کو ضرورت کے وقت سودی قرضہ سے نجات ولا نے تعلیا بجبیلی میں ایک رقم مرائے قرض کھی جاتی۔

علاوه إن وظا كُفتْعلَيمي شرّع ورياست اور جميب خاص سيم رحمت فراتي تقيس بهلال ايك معقول رقم اور زياده ترجيب خاص سيمغر باء اورغير متطبع طلبا كوامتحانات كي فيسوس اور ran

سفرکے اخراجات کے لئے عطا کر نتیں ۔اور اس قسم کی امداد سسےان کوٹسس ہوتی تھی بھیر اُن کی کا میابی کے لئے ڈعائیں کرتیں اور کامیاب طلبا کی حبب فہرست ببیش ہوتی تو ہے انہتا مسرور ہوتیں اور جن کی ماؤں سے واقف ہوتیں ان کوشبارک بادیں دتیں۔

اعلنحفرت اقدس حب ایف اے کامیاب ہوئے ہیں تولنیڈیز کلب میں خواتین نے ایک حلئے مبارکباد منعقد کیا اور اس میں یار دع کا انتظام کرنا چا بالیکن بسر کا رعالیہ نے ان کومشورہ دیا کہ جورقم اس طرح حزج کی جائے اُس کوغرب لڑا کیوں کی امرات سیم میں حزج کرنا جاہئے ہواتین اس شورہ بڑمل میرا ہوئیں جس سے مسر کا رعالیہ کو بہت خوشی ہوئی اور جاسہ میں اُکھنوں نے ایک خقر نقرید کی جس میں حزمایا کہ :-

روجھے اس پات سے بھی بڑی ویٹی ہوئی کہتم نے میرسے سٹورہ کو قبول کرے اُس رقم کو جو آج مجھے پارٹی دینے کے لئے تم نے آپس میں جمع کی تنہی کسی قومی کام میں صرف کرنا بچریز کیا ہے۔ خواتین ا

اس الكرحقيقى كى جب كريم وكرم سيم كويسرتى حاسل بهونى بيريجي شكر گذارى آى طرح ادا بوسكتى ب كريم ايس موقول پر اسكى مخلوق كوجن كى اعانت ووتگيرى بها را فرض به فرامون ندكري -

جب تک ختی کے موقع بیغریوں کوئٹر مکیب ندکیا جائے اس میں میرے نزدیک نطف ہی نہیں آتا نیز جدردی کی اُس صفت کا جو خدانے انسان کوعطاکی ہے اقتصالی ہے کہ جہا ت کے مکن ہوغریوں اور ضرورت مندوں کی مفید اور بکار آمد مدد کی جائے .....

اب میں ہم ارسے سب کے ساتھ اس دُعامیں شرکیے ہوئی ہوں کہ خدا وندکر میم پر اللہ خال کی تعلیمی منزلوں کو سطے کرنے میں مد دکرے۔ ادراُن کی تعلیم سے قیم کو فائر ہ بینچا ہے میں آب حکم کی تعلیم سے قیم کو فائر ہ بینچا ہے میں آب حکم کی اُن تمام ما وُں کو بہی مبارکبا دویتی ہوں جن کے بیچے اس مال امتحال کی میں میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیت مشکل فتہ کھیں "

در حقیقت بی مادراند شفقت کا قابل احترام جذبه کتا کو کوئیشن کی تقریر میں دہ اس جذب کتا اور کوئیشن کی تقریر میں دہ اس جذب کتار ہوئیں کہ اس تقریب کی تقریر میں جہاں گوگری لینے والے طلبا کو ہہت سن سے تیں کیں ' دہاں ان کومبار کیا دریتے ہوسئے فرمایا کہ:۔

"اپ این این اور رکوں اور مُربیموں کو بہی جو بیال موجود نہیں ہیں اپنی کامیابی ب<sub>ی</sub>میری کی مباک<sup>ریا تہ</sup> کابدر پڑننجا ئئن "

اُن کی اِس جِمت و تفقت کی حدید می که مسیاست ملی میں بہی ہی جذبہ کار فر مانظرا تا تعت!۔ یہی حبذبہ تقاحب کی وحبہ سے عالم اسلامی کے انتشار وتباہی پڑھہی شقلبِ مُبارک سخت طورسے متاثر رہا درحب حد تک سرکا رعالیہ کو امراد کا موقعِ الماگراں قدر امرادی کیں -

مسفرنویکے زاندمیں جب تسطنطند کی انشر دگی کاحال معلوم ہوا تو ۵۵ ہزار رویے عزا کی امراد میں دیا اور ملبقان وارکے زماند میں تین لاکھ رویے کے ٹرکٹ بانڈ خریدے -

مظارمین مزاکی امداد میں ۱۵ ہزار اور ترکی میتیوں کے فنٹر میں اکتیس ہزار روبیعیط کیا۔
اور جب فتح سمرناکی خوستی میں ملد ہ مجو پال کے عام سلمانوں نے اظہمار شادہ انی و مسرت کے لئے
ایک جانوس کالا اعز با اور ساکین کی امراد کے لئے جیندہ کئے توعین حابیس کے دن جب وقت یہ
ایک جانوس کالا اعز با اور مساکین کی امراد کے لئے جیندہ کئے توعین حابیس ہزار روبیم اپنی جیب
اطلاع حضور مدوحہ کو ہوئی بغیر کسی درخواست اور توجہ دلانے کے ایک ہزار روبیم اپنی جیب
خاص سے ان عام سلمانوں کے جیند سے میں عطافر مایا۔

شائع کی دِبلادر واست سکر میری کے نام سرکارعالیکا خطر پنچتا ہے کہ یک صدر وبید میری جانب سے قبول فراسیئے -

ا درایک معزز زندگی مبرکریں گے ادران ہی میں بعض ایسے ایسے قابل بیدا ہوں گے جن پر قوم کو فخر و نا زہوگا "

فیاضی اوراس کے اصول ایک بنایہ شکل کام ہے۔ بھویال میں تواس ابرکرم کاترشے
ہمدیث ہی رہا۔ اور ہطبقہ اس سے متمتع ہوا۔ اگرجہ نواب شاہ جہاں بکی صاحبہ (حمث لدمکال) کی
فیاضی ارخ بالمثل ہیں اور اس میں شک بنیں کہ اُن کی فیاضی میں ہے وریخ بخشش اور
دریا ولی شاہل ہتی اس سے متمتع ہوئے والوں نے اس کی بیدی قدر مذکی اور اپنے کونا کارہ
اورایا ہے بنالیا۔ نقسیم کی طون قرصہ کی اور نہ اور کوئی پیشے سسیکھا ملکہ منت علم وہنرسے
اورایا ہے بنالیا۔ نقسیم کی طون قرصہ کی اور نہ اور کوئی پیشے سسیکھا ملکہ منت علم وہنرسے
اور ایا ہے بنالیا۔ نقسیم کی طون قرصہ کی اور نہ اور کوئی پیشے سسیکھا ملکہ منت علم وہنرسے

سرکارعالمیجب صدنشن بوئی اوراس حالت پرغورکیا تواس نیخه پرنجیس که اگراس فیاضی
کارش نه بدلاگیا تو کچیوسی جس و برکاری بزارُ طبیعت نا نید کے موجائے گی-اس ایئے زیادہ تر
برکارا ورغیر فید فیاضی کی حکمت کا فائدہ زیادہ سے زیا دہ ایک خاندان تک بُنج سکتا بھامتین ن اورسٹ اکت کاموں کی بنیا د ڈالی ناکارہ لوگوں کو کام برلگایا - بیٹے سکھنے کی ترغیب دی تعلیم کے افتر مجبور کیا اور ہر ترم کی فیلم کا انتظام فرمایا ادر جہاں تک بھن ہرسکان ہی اُمور بربایی فیاضی دُشوط فسٹ رادیا ۔

حببکی ہیرہ عورت کا فطیفہ مقر مرفائیں تو چکم ہی ہوتاکہ وہ اپنے بچیل کو مدرسہ ہیں دہال کرائے ۔ اگر خود کسی کام کے سیکنے کے قابل ہوتی تو اُس کو مدرسے سنعت ہو گان میں واخلہ کا کم ہوتا۔ جولڑکے فطیفہ یاتے مکن نہ تقا کسی اسکول میں داخل نہ ہوں۔

قدیم سے سلاطین اورائم آئی فیاضیوں سے سفر ارحصر کوبہت بڑا حصہ الا ہے اوراب بہی فرما نروایان کاک قصائر مرحیہ برصلے اورانعام عطاکرتے ہیں یعض فرما زواؤں اورامرا کو خود مناعری کاشوق ہوتا ہے اور افعام عطاکرتے ہیں یعض فرما زواؤں اورامرا کو خود مناعری کاشوق ہوتا ہے اور تفوادگا گروہ الن کی فیاضیوں سے شمتے ہدتا رہا ہے یہ کارعالیہ اگر جو تی فیا مرین خی صرف اس شاعری تک محدود تنہی جو حیّات مِلَّی و مناعر نہ تنہیں و قومی کی محرک ہوتا ہو تھا کہ میٹی ہوتے ان کواگر جے خورہ ماعت نہ فرایتر لیسک فرہ جنرہ ہوتے اور قطعات و عنرہ ہیتی کرتے اور قطعات و عنرہ بیتی کرتے اور قطعات و عنرہ بیتی کرتے اور تو طعات و عنرہ بیتی کرتے اور مرکارعا لیم حقول طور پر ایک رقم عطا فرما تیں ۔

عام عطيّات كَتِجب سالاً فدين ايك معوّل رقم كهي جان ليكن كوئي سال ايسا ندما تا كداس مي سال ختم بهونے سے يبلے ايك عقد مراضا فد فرموتا۔

ملازمین در است کے خانوان کی تقریبات اور دیگر ناگر ریفروریات میں علی تورِ مراتب و مرتبہ فیا خانہ امدا د فرا متیں۔اکٹر کوجاگیری اور معافیاں بہی عطافر مائی ہیں۔ بیجسوں فراکر کہ اکثر عہدہ دار و ملازم اور توسل صرور توں کے موقعوں پر مہا جنوں سے قرض کے کرسو دے بارگراں سے دَب جائے ہیں بیطر نقیہ بہی جاری فرمایا کہ بشرط ضرورت واقعی خزانہ کھام و سے قرصٰ دیدیا جایا کرسے جہنما بیت معتدل اور غیر تکلیف دہ اقساط سے وصول ہوتا ہے جبیمام اشخاص ۲۹۸ کومکانات مبنانے اور دوکات اور کارخانے کھولنے کے لئے بہی اسی طرح قرض دیا جاتا اور مزید عطیات تھی ملتے -

مركارعالىيكى فياضى عام كابيرلا اصول تواس آئي كريميكا مصداق عَمَاكد وَلاَ تَعَبِعُلُ دَيْرَكَ مَغْلُو كَدِّ إِلَىٰ عُنْقِكَ ولا مَتَبِسُ طَهُ مَا كُلَّ البَسْسَطِ-

دوسرااصول يربقاكر صرورت اورموقع ك لحاظ سے فياصياں كرتى تحقين-

چونکه وه فیاضی اورار او کے حدود کو انتخی طرح حابنی تقیں اسکے ابترانی حیندسال کو

مُتِنَةُ كُرْكُ أَن كُوفِرُ الذَّعامِ واور فنانسل حالت كى طرف يستيجى ترودنيين بهوا-

اسرکارهالیه کی ان صفات جمیله پی جن کا تعلق ذات شابا نه سے تھا ،عفو ودگرز عفنو و در گذر کی اس کی نظر ملے بحل کے اندریا متوسلین خاص کے ساتھ عفو و درگذر توایک عاکبات سار سرخ بیری کرئی اس کی نظر ملے بحل کے اندریا متوسلین خاص کے ساتھ عفو و درگذر توایک عاکبات سبی کیکن سیاست ملکی ہیں ہی گذشتہ ہا سمال ہیں کوئی ایک مثال ایسی بنیس ہے جسس میں جذبات برح کا سنول نہو۔ ایسی مثالیں البتہ موجود ہیں کہ خاکن عمدہ داروں کے فیصلے کے وقت اس خیال سے کہ شیخص کل تا موز خقاآج ذلیل ہور ہاہیں۔ اس کا خاندان خوشخالی دعزت کے سار خور درجرزم کر دیا اور اکثر تو معافی قصور اور شیم پینی رہی اکتفاکی۔ اور اگر کوئی تولیم توشل حال سبر تو فتا ہے طریقی سے اس کے خاندان کا کھا فاکیا ور نہ ریاستوں ہیں ایسے موقعوں شریم کی ما کوا ادر سرار کے جبل تو عام بات ہے۔

مرکار عالمیه آزادی رائے کی فقار میں اسرکار عالمیه آزادی رائے کی بے انہتا قدر کرتی تقییں۔ امورِ حکومت کو ڈی خیال بالغ مذکر قادر سیامروا قعہ ہے کہ سرکار عالمیہ نے ابتدا سے خود ہی ہے اسپر طبیعدا کی تھی۔ بساا وقات سرکار عالمیہ نے اپنی رائے کو دائیں لیا ہے اور مشیرانِ وولت یا عہدہ داروں کی رائے

قبول کی ہے۔

ساجی اور قومی معاملات میں وہ نہایت صائب الرائے تھیں اور دوسروں کی راؤں کی

قدرونزلت كرى تيس كيى فرديا جاعت كى دائلنى كے خيال سيكھى اپنى رائے كويہ تيده ہنیں رکھا ا درجائز نکتہ چینی سے نہ خود مجرا ما نا اور یہ اوروں کے حق میں اس سے دریع کیا۔ لیکن سی امریکته چینی کرنے سے قبل اس کی تمام جزئیات اور اصل حالت برعبور حامل کرلیمی تیں برائیے بيان بنايت تين وسنيده برتائقا ول كن الفاظ مع مرر وتقرير مي احتناب رصي عني -علىگلاه مين سركارعاليه في متعدد تقريري كيس جقومي لطريج مين روح كامرتبه ركهتي من ان میں سرکارعالیہ سنے جہاک قومی کارکنوں کی تعرفیت وحمین سے حصلہ افز اپ کی ہے وہاں کرزا دانه نکتهٔ چینی سے ان کی خامیوں او *بغلطیوں کی طرف نہی توج*ہ دلائی سِشَلِګلیج میں حب مِلطان جِهال مُنزل ( دفترال انظ يامسكم ايجكثينل كأنفرنس ) كي شاندار عارت كا فتتلح فرمايا توايك معركت الآراا فتتاحى تقرر فرمالى اوراس بي كانفرنس اوركانفرنس كيسانة كالجريجي نكتة چيني كرتے ہوئے گراں قدر تعیقیر كيس-كذاب عادا لملك مولوى سيتسين ملكرامي بهي اس موقع بيموج دستقے اعوٰل نے جلسفتم ہونے کے بعار کارعالیہ سے عض کیا کہ تُصنورنے بالکل صّیح نکمة حینی فرانی کاسٹ ہم حضور کی ضیعتوں پر کا رہنیہ ہوں " ليكن اعيان كالج وكالفرنس كي ايك جماعت اس مكنة جيني كأتحل مذكرسكي اورجي كطعنشرر کے بعدایک ڈلومین کی شکل میں باریاب ہوکرا ہوں نے عرض کیا کہ :۔ تفليا حضرت كے اعراضات صيح معلومات برمين منين ميں اور مناسب بيب كار خاعت کے وقت تقریرسے اس حقد کوخارج کردیا جائے۔ سركارعالميرفي وياكه:-' یہ نامکن ہے کہ میں امثاعت کے دقت اِس حصّہ کوخارج کر دوں جس کو می<del>ن جمع عام</del> میں کہاہے مہاں مین سے کہ اگراپ جے مطلق کردیں کہ میری مکت چینی غلط ہے توہیاں كي معلق معذرت شالع كرف ك الي آاده ون ا

الكرار السركارعاليدانهائ منكساراج تقيل اوربرن في طنه والتي يرسب سي بيالانز أنكسار الكرار السركارعاليدانها عقاله

لذاب سكندنكيم سفي مركار عاليكانام الطان جمال وكها عمّا ادراس نام سے دوہاں جان ين شبهور موسي أى نام كاسكة فام دول يرقا مرسي فيكن خور مركار عاليات ابنانام امته الرحمين يكما عنا اوريا يُوط خطوط كي لنا فول ير ألت لُطاك (مَت هُ الرَّحْمَٰن "كافتِ غِط طغرا بنوایاگیا تھا-بار بار زایاکرتی تھیں کہ: \_

سنجے یہ نام بہت احیامعلوم ہوتا بین کمانوں کراب کوئی بزرگ ایسا بنیں ہے کہ

ہوا ہے سے پہلے اُس کے قلب پر آس صفت محمود کا نقش قائم ہوا ہے۔ پر تومعہ فی بات ہتی کرسر کارعالہ پہلیت سلام بن تقدیم فراق تقیس ۔ گفتگو میں عہیت مخاطب كاياجس خص كاذكركيا جاسئ اس كاحفظ مراتب كفتي تقيرحتي كدت ربيداختلاف رائ یا نارہنی کی صورت میں ہی حفظ مراتب کے خلاف کوئی تفظ زبان سے منین کلتا بھا ہو فرار ایا لک کے لئے بنایت حیرت انگیز صفت ہے۔

إمربا وجود مادكي وأبحما رعب كابرعالم تفاكه وربارك بطب بطب عهده واراوراع الم فالمان و بهيش شفقة ل ك فؤكرته وه بهي مرعوب بي ريا كرت ته الركبهي بي علمن اوازے اناراضگی بائے جاتے توجیروں یہ برائیاں اُڑنے گئتی تھیں اور اس روب کا ينتير تفاكه برك سيرط اعمده وارببي ابناه اختيارات كونها بت احتياط كرما تعالى لاتا ا ورم رونت جواب دسی کے گئے نتا رہیا تھا۔

وور مركارعاليه كادل صفامنزل كدورت تعقب تطعى صاف عقاءان كيبين نظر مَن قَالَ عَصَبِيَّةَ وَلِينَ مِنَّا مَن مَّاتَ عَلى عَصَبِيَّ فِي الْمِنْ الْمُ مِن الْمُثالِ مِي لسکے خلاف نہیں ٹاسکتی بعض غیرٹسلم والیانِ ماکسسے اُن کے عزیزار تعلقات تھے لیض مثابیر خواتیں سے بہت خوشی کے ساتھ ملی تھیں اور اُن کا احترام کرتی تھیں مسنر سروح بی ناکٹلو کے ساتھ آوخاص انس وشفقت تہی اوراکٹروہ اُن کی ہمانِ عزیز رہتی تہیں۔

ابتدا سے دیاست بھویال کے ہراعز ازی طبقہ تیں ہندومعز زین کا نام ہوجو دہے ان
کے ساتھ ہنا بیت فریاضی کابر تا او ہو تاہے۔ اُن کو تعلیم کے ساتھ وظا نکت وسینے جاتے ہیں تیام
درباروں اوراعز ازی جلسوں میں منٹر کیے۔ کئے جاتے ہیں اوکر قتیم کی قومی طرف داری جائز بنیں
کھی جاتی اور میزان عدل میں دونوں کی برا بر رکھے جاتے ہیں۔ اکثر تقریر وں میں دونو کا ذکر
ہوتا ہے بسلما اور اور مہند دونوں کوباہم برا درا رہ مجمعت کے برتا دکی نصیحت فرا کی جاتی ہیں۔ اسی
طرح عیسا میکوں کے ساتھ مروا داری اور الطاف کابرتا اور ہے۔

بحوبال میں بیب بے تصبی روایاتِ قدیم میں شامل ہے اس کی تاریخ میں سلمان ہندواور عیسائی سنت نہ بیشانہ اور مہلور برمبلو ہیں اوران میں اس درجہ اتفاق واتحا در ہا ہے کہ وہ تا رویخ بحویال کا ایک روشن باب ہے۔

اسرکارعالیداس زمانه سے به که وه سرکار الله اس زمانه سے به که وه سرکار الله ور بیابندی به وسی الله و بیابندی به وسی معطوفت میں بردین اور تبیابندی بهدسے عطوفت میں بردین اور تبیابندی بهدسے کی بابند بنائی گئیں اور پر بابندی بهدسے کی بابند بنائی گئیں اور پر بابندی بهدسے کی تابند بنائی گئیں اور پر بابندی بهدسے کی تابید بی مالی و قات کی تبی عالم دجود میں آنے کے ساتھ بی نظام اوقات مرتب بوگیا تقال کی ایک بی الفاقات عاص مرتب بولیا تھا اور آج کو مقت مقرد تھا اسی برصرت بوتا تھا اور آج کو رائیگاں نہیں بولے و بتی تقیس میں کام کے لئے جود قت مقرد تھا اسی برصرت بوتا تھا اور آج کو کی بربات و تبدان خواہ تکلیف بی کیوں سند انتخال بربات و تبدان خواہ تکلیف بی کیوں سند انتخال بی برسر کی تعین مرائی تابی و مادینی سندی بی کیوں سند انتخال بی بربات کی تبدی کیوں سند انتخال بی بربات کی تبدی کی بیان فرما دیتیں ۔

میں ہی تنوع تھا مگرسب اپنے وقت پر پورسے ہوجا تے تھے۔ اس میں شک شین کیسرکار عالیہ کوسیا ہیا مذحیثیت سے اپنے موروثی می ا دصاف ا درنطری استعدا دیے طاہر کرنے کاموقع تنیں ملائیکن نومی نظر دنسق پرجو آدم بھی ادرجن لوگوں نے فربی رکو ایر کی حالتوں اور فوج کو مخاطب کرکے تقریریں کرتے د<del>ی</del>جھا ہے اُن کوان اوصاف کابھی کھیے نہ کھے اندازہ ہوا ہے۔ اِس کےعلاوہ ارضِ مقدس کے سفریں جبکہ تفافله بريته وانتش فشاني كررسف تنبئ سركارعا لبيعلأم يدان حبك مين بهي مشريك برحكي هي اوراس طرح محاذ خَالْ كالجربهي برائے العين مصل كرايا اور بيروقع سب سے يہلے مهندومتاني واليانِ ماك ميں صرف سركارعاليه بي كوملا حيا كية لار ومنطوسة بهي مصف الدع مين استثيث ونز معيور با ي نس إمير إس امر رياطها رمباركبا وكئے بينينيس روسكة اكتواكر مائد امن امان میں آپ ہی اکیے مکراں می حفوں نے میدانِ کارزار سبی دیکیا ہے کیوں کہ مجھ کواپی اللح الى ب كسفر مجازمين يورماني نس في مبكر آپ كاروا آپ كام كاب عما اعرابوي کی ایک جاعت کومو کیا یک حملہ آ ور مہوئی تھی تھے نقصان کے ساتھ لیسے اکیا " إگرا قضايئ عمر ہوتا اور حالاتِ ملکی اجازت وینے تو یقیناً سرکارعالیہ محار بُر عظیم کے زمانہ یں محافہ جُنگ پرنشہ لیٹ لےجا کراپنی عمر ی قابلیت نا یاں کرتیں ۔ -سركارعالبيكواگرجيزنشانه بازي كئ شق تهنيں رہي تہى كيونكه سالہا سال سے اس شغل كوترك كرديا عقاتا بهما بتدائي منتن كالزاتنا صرور موجود عفاكه فلنظم مين لارطومنط كي تضريف

تروری کے موقع پر لیادیز شوئٹنگ ہیج میں *سر کا رعا لیے منٹریک پرو*یئی اور باوجو دیکے فرقع ونقاب مى تىن كىكى برنىدى منط كەستىن نانى مارىمى سىقت كىكىكى -

إفطرت فيسركار عاليه كومحنت وستعديكا وجوبرعنايت كياتقاأس محنت فستعرى كى متالين فتلف صور قون مين نظراتي بين محل كے احاط ميد دربار کے ہال میں امور ریاست کے انجام دینے میں اور پہنچاز اور متعدد مرتبہ ہزدوستان کے مختلف اقطاع کے سفریں سم شاہنشا ہی درباروں امپرسُل کا نفرنسوں ، قومی ولکی مجمعوں اور

مشاغر عُلَمَي

اسرکارعالیہ کے مٹاغل میں سے زیادہ اور اہم شغلہ مطالعہ متعان ماص کمرے میں جہاں عمواً مطالعت ان کا زیادہ اور اہم شغلہ مطالعت ان کا زیادہ حصر گذرتا کتابوں سے بعری ہوئی متعدد الماریاں تقیس اور وہیں اگریزی اور خاص کے ارد کر د انگریزی ارد د ، فاری وغیرہ کی متعدد کتابیں رکھی ہتی تقیس اور وہیں اگریزی اور ارد وکے مؤقت الینوع میکزین وررائل او ہراؤھ رکھے رہتے ہے جن کو بلجا فر فرصت مطالعہ فرماتی رہتی تھیں۔

مطالعه کی قوت کا اندازه اس بات سے ہوگا کہ جب آخری زمانہ میں سرکار عالیہ کی توجہ اُن بیض کتا بوں کے تراجم کے متعلق مبذول ہوئی جن کو قوتنا فوقتاً منتخب کیا تھا تو (۴۰) سے زیادہ کتابو کے ترجے کرائے جوڈو میٹاک سائینس، ڈومیٹاک اکا نومی جیا کلڈ کلیے اور زجز بیلاک اور بے بی ہیاجہ ، بے بی ٹیڑ، مدر کرمیف ، نرسری، گرل گائیڈنگ ، لانڈری، بوٹانی ، زیالاجی وغیز مضامین بیش کرتے ہے اور مرکار عالمیہ بالاستیعاب ان تمام تراجم کو ملاحظ کرتے ہوئے جا بجانوش اور حواشی بیش کرتے ہے اور مرکار عالمیہ بالاستیعاب ان تمام تراجم کو ملاحظ کرتے ہوئے جا بجانوش اور حواشی مہ بہو کا ضافہ بھی فرائی تھیں جن کے صفحات کی تعداد تقریباً ۳۰ ہزار کے قریب ہے۔ مجرسر کارعالیہ کی نظر نکتہ سنج آئی تھی تھی کہ ترجین کے بعض فقرات کے ترجوں کی فلطی تک یرریادک فرائے ہیں۔

در وقفیت مطالعهی سی علم حال بوتا ہے سرکار عالیہ کی قابل شال قابلیت بہی زیادہ تر مطالعه بی کا مرخوشگوار تھی ۔ اور بیدواقعہ ہے کہ ماقا عدہ یا مختم کر دینے کے بعد سے اعفوں نے مطالعہ کوشغلہ زندگی نیالیا تھا۔

ولیجهدی کے دماندیں بھی میں مطالع طبیں در فین تقاجس کے روشن تا ایج دور حکومت میں نا میں میں مطالعہ جاری دہائی کا ان مور کے اور اُس دور کے بعد جومطالعہ جاری دہائی کے اثرات ہرم حالہ حکم اِن اور منزلِ زندگانی

اکتابوں کے ساتھ انہتائی شغف قدیقتگی ہی۔اکٹر تازہ فہرسی دکھیکرخودہی انتخاب مسبب خامل از ایس کے ساتھ انہتائی شغف قدیقتگی ہی۔اکٹر تازہ فہرسی دکھیکرخودہی انتخاب مائی استب خامل از انتخاب کی یا دواشت بیش کرتے اور وہ فوراً طلاب کرلی جاتی ۔ جائیں یا اگر اثنا کے گفتگو یا سی کتاب کے مطالعہ بی کسی کتاب کا والہ یا تذکرہ آجاتا تو و طلاب کرلی جاتی ۔ جب کوئی کتاب یا مضمون کلہنے کا ادادہ ہوتا توجن کتابوں سے بہری اس میں مدول سکتی جمعہ کی جائیں۔ خوص فصر ملطانی کا کتب خانہ بیش بہا اور ایاب کتابوں کاخزانہ بن گیا ہتعددو سے بھری خانہ کی کتابوں کی کتابوں کی الماریوں سے بھرکئے ۔اگر حیکتب خانہ کی کتابوں کی الماریوں سے بھرکئے ۔اگر حیکتب خانہ کی اور فہری دارجی ائی کے اغرادہ کا خان کی کتابوں کی الماریوں سے بھرکئے ۔اگر حیکتب خانہ کی اور فہری اور کی کتابوں کی الماریوں سے بھرکئے ۔اگر حیکتب خانہ بھی اور کی کتابوں کی الماریوں سے بھرکئے دائر دو کی میابوں کی الماریوں سے بھرکئے دائر دو کی کتابوں کی الماریوں سے بھرکئی خان خانہ کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی دو کی کتابوں کی کتابوں کی دو کر دو کوئی کتابوں کی دو کی کتابوں کی دو کر دو کی دو کی دو کی کتابوں کی دو کی کتابوں کی دو کی کتابوں کی دو کی کتابوں کی دو کر دو کی دو کی

ابتدائے عرسے گتا میں جمع کرنے ادران کو بھا طت رہکنے کا سنوق تھا بنا کنے بدوشعور میں جن کتابوں کا مطالعہ کمیا تھا اور تراہل زندگی میں جو بلیس و بنین تھنیں وہ آخر تک کتب خانہ میں محفوظ کتاب ایس کتیس مؤلون میں سے اکثر کتاب ایس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور شامید ہی کوئی کتاب ایس ہوجس کے حاشیوں پرکوئی نہ کوئی یا دواشت یا کوئی خیال جو دُورانِ مطالعہ میں بیدا ہوا تھا لکھا ہوا نہ ما ماگس ہو۔

ين جير البعن ايي الكريزي كتابول كاجس كي موضوع سي خاص دلجيبي بوتى بنف نفيس ترجفراتي

تقیں کین گفت دیکھنے کی زحمت گوارا پر بھی کہ کی فقع واگر سمجھ میں سرآ یا کسی لفظ سے معنی معلوم مزہو کے قر کسی آگریزی دار سفا تون سے سمجھ لمپاکرتی تھیں، ورانِ ترجمہ میں جو خیالات بیدا ہوئے تھے ان کومبی ساتھ ہی ساتھ قلم بندکرتی جاتی تھیں۔

بعض رتبہ کوئی کتاب سی ترجہ کے لئے عطاکی اورجب کچھ اورات کا ترجم مینی ہوا تو ایک واپ طلب کرایا اورخو و ترجیر شروع کر دیا مثلاً سلسلہ ترجم ہیں ایک موقع پر سخر ریز فراتی ہیں کہ:-

محمدامين!

دلی محمصاحب کارجم دیما ، جود و میشک سائیس ریزر ششم کا ہے۔ میراخیال ہے کیہ
کتاب میری دارجی کی ہے اور اس کا ترجم میں خود کرناچا ہتی ہوں امید ہے کہ اس میں ہت
می بایش طبھا کر ننہ وستان کے واسط اس کو بہت موزوں بنامکوں گی اُن کے واسط
دومری کتاب جبی ہوں ترجم کے ائے استحالاً دید کیے جب اس کا ہی ترجمہ دیجے اول گی
اس وقت اپنی رائے قائم کر سکوں گی کہ مصاحب ترجمہ کے واسط کس قدر توزوں ہی بنب
کوکتاب ان سے مکار کیئے علی الصبح چھٹی ریڈرمیرے نزدیک جبیوری جائے بتاکمیں
انیا کا م منز وع کروں جب یہ کتاب میرے بائے میں آجائے گی میں دومری کتاب ہمارے
نزدیک جبیجہ وں گی "

تصنيف وفالبيث

اگرتادیخ کی درق گردانی کی جائے توبت کم حکران ایسے نظر آئیں گے جن کے نام کے رائق "مُصنّف" کاپُرفِز لقب شامل ہوکیوں کہ" مندمث ہی " تنعلِ تصنیف و تالیف کے لئے وضع نہیں ہوئی ہے اور جود ماغ سیاست گی تھیاں کجہانے ادر عکرانی کے بیے یہ پرمائل

ملے پیضمون ٹولف موانح کی درخواست پرمولوی محدجہ بری صاحب نے کہا تھا من کوعوصہ دراز تک دہ تاریخ میں اگر جہتم رہننے کے باعث مرکار عالمیر کی ملساتھ نیف و تالمیف میں ضرمات انجام دینے کا موقع ملا۔ حل کرفیدی مصروف رستا بواس کے الے علمی کام اسی قدر صعب توسی صدر ملوارکے ائے قلم کا کام دونوں قلیموں (علمی وسیاسی) کی فرماں روائی وہی دماغ کرسکتا سبھیس میں قدرت نے غیر عمولی قوت و دلعیت فرمائی ہو۔

اگرصنف اناف برنظری جائے آکسی ملک اور قدم کی تادیخ فرمال وافراتین بی این صاحب تصنیف خاتون کا نام بیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ فرجو پال ہی کی تادیخ کوعال سے جس ایسلسل دو برگیات صاحب تصنیف ہوئی ہیں۔ بیلی سرکا دخلد مکاں نواشل جم اس کی ماریخ کوعال بیگر صاحب القابها اور دو بری ان کی لائق وفق والنے بین علمیا حضرت نواب سلطان کی اس بیگر صاحب الی استدمقابها کیکن ان دونون فخر نوال بگیات میں ایک بہت برطافری ہے مرکا دخلد کال کا تصنیف و تالیف تعلیا حضرت کی ملی وریاسی زندگی مراوی حیثیت کھتی ہے اور تصنیف و تالیف علیا حضرت کے مشاغل کا ایک لازی جزور الم سام می علیا حضرت ہی کی ایجاد ہے کہ برمالگر ہوم ولادت اور یوم صادبی می کی ایجاد ہے کہ برمالگر ہوم ولادت اور یوم صادبی میں عور ان و وعلیا حضرت کے مام داراکین دیاست اور فواتین کو ایک علی تحقیقتیم فر ایاجا تاجس میں عورائے و وعلیا حضرت کے مام داراکین دیاست اور فواتین کو ایک علی تحقیقتیم فر ایاجا تاجس میں عورائے و وعلیا حضرت

ہی کی ایک دوتصانیف ہوتیں۔ اس طرح ہرسال اردولٹر بحریس ایک ایک مفید دقابل قدر اضافہ ہوجاتا -

علیا حضرت کی ب سے بہلی تصنیف رکوض نے الس کیا جائی (سفرنام جاز) ہو جوجے سے والی کے بعد مرتب ہو کرشا ہے ہوئی۔ اس کے بعد جب سے آج مک (۲۷) برس کے قلیل عرصہ میں (۱۳۲۸) کتابیں جن میں ہرکتاب اپنے موضوع میں بہترین تصنیف سہبے حلی طبع سے آداستہ ہو کرشا ہے ہو جکی ہیں جن کے جوجی صفحات آطے ہزاد سے زیادہ ہوتے ہیں ہند وستانی خواتین میں بعض بہت انجمی کھفے والی ہمیں اور اُلحنوں نے اپنے مضامین اور س تصنیف دتالیف سے مکمی بہنوں کو بہت فائدہ بہنچا یا ہے۔ لیکن جس خاتون نے سب زیادہ اور خواتین کے لئے مفید و کار آمد لشر کیجر کا اُردومیں اضافہ کیا وہ مُعلیا حضرت ہی کی ذات با برکات ہے۔

اورساوں سے واقعات کا اقتباس کرکے علیا حضرت کی روبکاری میں بین کرد سے بھوعلیا حضرت اُس حضرت اوری کتاب بیا اُس کے بعض مقامات کتابوں سے اقتباس کی ضرورت ہوتی تو خود علیا حضرت پوری کتاب بااُس کے بعض مقامات مشعیّن فرا دیتیں 'اُن کا ترجم بینی کر دیا جاتا یعض او قات خدد ہی پوری کتاب کا ترجم بدی کمایت کا ترجم بیتیں کہ وہا تا یعض او قات خدد ہی پوری کتاب کا ترجم بیتیں کہ وہا تا یعض او قات خدد ہی پوری کتاب کا ترجم بیتیں اور اسینے خیالات قلمبند فرائی جابیں ۔

کتاب کا ابتدائی مسوده صاف به دکر بین بلیا حضرت کی خدمت میں بدین کریا جاتا ائسے علیا صفرت کل ابتدائی مسوده مصاف به دکر بین با خیار صفورت کل مقال میں بات یا کچواضا فدم مقد به برتا وه مقابل کے کالم قبل بند فراتیں ۔ اکثر ایسا بهتا که نظر این میں کئی کئی کالم باه جاتے ۔ یہ بات خاص طور پر قابل بیان ہے کہ علیا حضرت جو کچے گر برفر اتیں وہ فلم بردات ته بهتا ا در بہت جلد مسوده ترمیم و مدده ترمیم فراکر والی فرادیتیں ۔ دفر تا ارتب میں عمواً ددمی تین روز کے بعد مسوده ترمیم و اضافہ بوکر دوبکاری میں بھیجا جاتا اضافہ بوکر والی آجاتا ۔ یہ اسلاح شده مسوده کیجردوبری مرتبہ صاف بوکر روبکاری میں بھیجا جاتا ان کی اصلاح و درستی فرائیں ۔ حتی کہ کتابت کی جزئی و ممولی علمیاں بھی نظر سے مذر کے کہ کتابت کی جزئی و ممولی علمیاں بھی نظر سے مذر کا بت کی جزئی و ممولی علمیاں بھی نظر سے مذر کا بت کی جزئی و ممولی علمیاں بھی نظر سے مذر کا بت کی جزئی و ممولی علمیاں بھی نظر سے مذر کا بت کی حزئی و ممولی علمیاں بھی نظر سے مذر کا بت کی حزئی و ممولی علمیاں بھی نظر سے مذر کا بات کی صور در مرسی مرتب صاف به موکر مطبع بھیجد ما جاتا ۔

بعض اوقات مسوده محمل مهو جانے کے بعداس موضوع میں خاص قابلیت رکھنے ولے اصحاب کے پاس بغرض تنقید برعوب جا جاتا اور بھو علیا حضرت اُن کی اَ رَا وَامْ تَنقید برعوْ رِ فَرَائِیں اُرُاعِ رَاضَ وَنقید قابلِ تَبول مهوتی تو اُس کے مطابق مسودہ کی اصلاح کر دبیب ورنہ اپنی درنہ اپنی درنہ اپنی درنہ اپنی درنہ اپنی اور اس کو برور ولاً ال سیم کرائیں ۔ ایسے مباحث نہایت برُ لطف ہوتے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علیا حضرت کی تصابیف کا عام روساء واحراء کی تصابیف کا عام روساء واحراء کی تصابیف سے کس قدر ملبند درجے ہے۔

ورحرتص انبیت اعلیا حضرت کی کل تعمانیف پر ارتفصیلی دید کو کیا جائے تو بیصنون

ایک اخیاخاصار سالد ہوجائے گا۔ان کتابوں کی ملبندیا ُ نگی کا کچیا ندازہ ان تبصرت سے ہوسکتا ہی جو كمك مشهور فضلاء اور ناقدين فن مولانا ابوالكلام صاحب آزاد، مولوى عبرالما حدصاحب بى -اسد،مولوى عبدالحق صاحب سكر سرى الجنن ترقى أردو اودمولوى عبدالسلام صاحب ندوى ك اخبارات ورمائل من جيب يحكم بين -اس كئيم صرف اجالي تبصره براكتفاكرتي بين-يون تومند درستان من كنابي كليف والي بهرت بي نيكن اين كتاب نبايت سليقيزي ادروقيقه سنى ستام متراكط تصنيف وماليف ولمحيظ ركه كرمرتب كرف والعيكنتي كرجيد ممني میں -ان ہی میں سے ایک علمیا حضرت اواب شلطان جہاں مجمع صحبہ بالقاب اکا نام نامی هجی ہے۔حضور مروحہ کی کل کما ہیں تصنیف و تالیف کے شکل فن ٹی کمال تجربہ کا ہی کا بہتر من نونہ میں ۔ فربی وصفائی سے خیالات ا داکرنے کی قابلیت بہت کم درگوں کو حاصل ہوئی سے علمیا حضرت الم خصوصيت ميں بھي مُلک کے کسی منتہ ورُمصنّف سے کم ہنیں ہیں علیا مصرت ہر ضمون اور ہر مطلب كو جيسي مشخصتها ور دان تن بيراييس ادا فراتي -اس كي نظيرُ لك كي ديگير صنف نواتين میں کل سے ملے گی علیا حضرت کی بھسنیف حتو وزوائرے پاک اور صرف مفیداور کام کی باتوں برحاوی ہے۔علمیا حضرت کوعلاوہ فرمب کے حفظان صحت میں ماہرفن کا درحہ حال تفااوراس موضوع يرهلميا حضرت فيجركتابي تصنيف فرائيس وة ككسيس بيصد مقبول يجكي ب<sub>ين</sub> - بنجاب- بنگال<sup>،</sup> يومنه اورحيدر آباد د كن كے *سريت* تعليم في تندرستي اور تج<sub>ي</sub>ل كى *يرود* وغيره كتب انعامي مين داخل كين -

تعلیم برعلیا حضرت نے اپنے لکچروں میں جن میں ہا اور قابل قدرخیالات کا اظہار فرایا ہے دہ اس بچیدہ اور نازک مسئلہ مریکس ہدایت نا مدہیں۔

فن تربیت و تدبیر منزل وه فن سیر جس برعلیا حضرت نے خاص طور بر توجر فرائی اور این تربیت و تدبیر منزل وه فن سیر جس برعلیا حضرت نے خاص طور بر توجر فرائی اور این سین تصنیف کی ۔ بدیته الر وجین اور حفظ صحت اس کتاب کے دوابتدائی اجزائیں - اور و فو آخری تصفیعیت ومعا شرت کے نام سے میرموم ہیں - اس موضوع برار و دیم اس قدر جا مع ، کنیر المعلومات اور محروده ضروریات برحادی کوئی کتاب موجود نیس سید علیا حضرت کی تصانیف کی ایک بری

خصوصیت یعبی ہے کہ خشک ادر رو کھے بیھیکے مضامین اس قدر دلجیب انداز میں لکھے گئے۔ ہیں جس سے زیاد کہ سی قادر الکام مصنّف سے کمن نہیں ہے۔

خلاصہ مانی الباب میہ ہے کہ علیا حضرت کوتصینیف و تالمیف میں جومر تبہ حاصل ہے وہ لک کے کسی شہر ڈرصنف سے کم نہیں ہے۔ اورصنف اناف میں کسی خاتون کو میر درجہ حاصل نہیں ہے" مار کا راد وسع میں مردودہ فی استدوستان کے مشہور خطیب وادیب سولانا ابوا مکلام آزاد نے سرکارعالمیہ کے

مولانا الجوالكلام أزادك مركارعاليك مولانا الجوالكلام أزادكا تاثر نزدست تبصره كيابيع مي كيت بيرك:-

> میں انقلاب کا یکییاورد انگیز منظر سے کہ جس قوم نے الموارکے سائے اور تخت کی خود فراموشیو میں بھی حیات علمی سبر کی ہو آج اس کے مدارس دجوا مع کے صحن اویلم دفن کی مجانس ذوق علمی سے خالی ہوں ادرالوان و دربارسے کیا امید کیجئے کہ خود ہمارے مدرسے اور دارالعلوم ہے صنف میدا کرنے سے عاجز ہو کئے۔

لیکن الحدالله کدایک نظیر موجوده عالم اسلامی بین ایسی موجود به جوریاست در کمک ان کسی ایسی موجود به به دو منف جال کسی ایسی موجود به به اور مربیر آن بیک ده منف جال بین سے نہیں ہے جس کو البیت تقدم کا جهیش بخ در بیجار با ہے بلکہ اس صنف اناف میں میں ہے جس کو داغی اور ذہنی اشغال سے جہنے معذور برج باکیا ہے اوراگر فی الحقیقت ایسی بی جند شالیں ہر دُور میں بلتی دہیں تو بعقول لفضلت المنساع علی المرج اللہ یہ وجودگرای توجود کو دائی معلی بردوستان بلکتام عالم اسلامی کے لئے موجب صدافتخار ہے جصور عالمیہ کی فاق تا بین ولیا قت قوت تد ہیر ونظم ریاست اسیاست وانی وکاروز مائی جوش ندہی و اسلام خواہی، علم بردری اورجووسخا اعال خیر ہے وکار با کے حسنہ ایسے اوصاف جلیلہ و اسلام خواہی، علم بردری اورجووسخا اعال خیر ہے وکار با کے حسنہ ایسے اوصاف جلیلہ و عظیمہ جمیح جن میں سے جوابی میں میں ہے جا وہ افروز فرائی المیان کے مشرف اور المی قیار کے کئی جی جا وہ افروز میں اور اصافی حالات کی تالیفات میں سے جھب کر شالی جو می ہیں۔ جمرکام بین اور اصافی حالات کی تعبیت سے قرار دی جائی ہے۔ اگر ایک

نقیدهم درسه وخانقاه کے جوہ میں بینیکا دُنیا کے تمام نفکات ور دّدات سے قطع تعاقی کے تصدیف دتالیف ہیں مصرون ہے تواس کے اشغال علمیہ کے نتا بخ جس قدر اعلیٰ واکمل ہوں ہونے ہی جا ہئیں وکھی فن سرحالی ایک ایکن ایک فراں رواسے ریاست لکھول خلوقات الہٰی کی نگرانی وخدرت گذاری اورایک پر رے خطر ارضی کے نظم وارا وہ کے مساف خلوقات الہٰی کی نگرانی وخدرت گذاری اورایک پر رے خطر ارضی کے نظم وارا وہ کے مساف اگرایک صفر بھی تالیف کر کے بیش کر دیے تو ہزار درجہ اس سے کمیں زیادہ موجب ہوئیان ورشرف واحترام ہیں جی بیت کہ وی ہے۔ دولت قوت کو گرا کی این اللہٰی کی خدرت اور جو فراں روائے کھویال کو مرشرت ہوئی ہیں۔ دولت قوت کو گرا کی این اللہٰی کی خدرت اور مرضات الہٰی کی راہ میں خرج کیا جا ہے اور جس خوش طالع کو المارت و ریاست کے ساتھاں کے استعمال صمیم کی بھی قابلات عطا ہوائی سے برطرہ کراس آسمان کے بینچے کوئی خوش بخت نفوس کو سین خرج اسپین المدرج و اسپین نفوس کو مطاب الدہ و ہوایت سے خاص الشد کو سعا دت اندوز فر ایکن سیرب خواسی خرام ہیں۔ جا بنی خد ما جو اپنی خد ما جو اپنی خد ما جو اپنی خد ما جو بنی خد ما تھا ہوں درار شاکو و ہوایت سے خاص الشد کو سعا دت اندوز فر ایکن سیرب جو اپنی خد ما جو بنی خد ما جو اپنی خد ما جو اپنی خد ما جو اپنی خد ما جو بنی خد ما کی ان مارج عالمی اور فر ایکن اللہ یہ سے محوام ہیں۔ حک سب بھی ای مارج عالمی اور و ہوایت سے خواس کر سے خواس کی سے مواس کی سے کو میں۔ کے سب بھی این مارج عالمی اور فر ایکن اللہ یہ سے محوام ہیں۔

یں اصل بیے کہ اگری تھا اُل نے سرکار عالیہ کو صدرت کھک وملت کی توفیق مرحت دنائی ہے تو اس کے لئے قوم کو حیتنا اُن کا شکر گذار ہونا چاہئے اس سے کہیں زیادہ اُن کو اللہ تعالیٰ کا شکر گذار ہونا جا ہیئے۔

تصدو حبر بنیان ایسان المار ال

کی تقییم اورخاکه مُرتب فر ماکر کولف سوا نخ کو اس طرح بدایت صافد فر ماتی بین که:
" دافعی اس دقت بوج بلیگ کے رعایا برینیان ہے۔ادران کی پر بینا نی سے کم کو بین میں تم بھی ضرور بر بینا ن ہوگے لیکن ایسے اوقات بین طبیعت

کی برینیانی دور کر نے کو کوئی شغل ضرور ہے عرض ایسے بی خیالات سے اکثر کتابیں

کی برینیانی دور کر نے کو کوئی شغل میر در ہے عرض ایسے بی خیالات سے اکثر کتابیں

دیکھی رہتی ہوں یہ ایک کتاب اخلاتی تعلیم کی میرے باتھ بین تھی۔اس میں دیکھی کر بین پوشلین کے دی رہتی بوں یہ ایک کتاب اخلاقی تعلیم کی میرے باتھ بین تھی۔اس میں دیکھی کر بین پوشلین کے دور کا کھی دی گئیں بیعض مولوی صاحبان اور ڈاکٹر صاحبان سے مدولینا ہوگا یعنین ہے کہ رہت سے اور اپنے اغراض بھی اس میں شامل بہن لتا تا کا اس میں شامل بہن لتا تا کی اور اور اور اور اور اور اور اور اور ان کی اولاد کو زندہ دیکھے اور جابر برض کو دور کرے ''

اسى طرح ايك اورمو قع ريتحر مر فرماتي ميں كه:-

حب ریاست کے کاموں سے اور تام انتظامات کے عور وفکر سے طبیعت میں انتخال بیدا ہوتا ہے تو اسے تو میشغلر بہودی صنفِ نازک باعث ہاری داحت و آدام کا ہوتا ہے "

تصنیف و الیف کا موضوع اور تدبیر شرل تھا۔ اس کے علاوہ ریاست کے ارتفائی ایخ اور تدبین اور یعنی اپنی زندگی اور کو میں اور کی مجاد در میں مرتب فرمائے اور اپنے والدین محترین اور یعنی اپنی زندگی اور کو میں مواخ عمریاں خود تالیف کیں اور اواب سکندریکم (خلد نیس) کی سوانخمی کئی تالیف میں اور اواب سکندریکم (خلد نیس) کی سوانخمی کئی تالیف میں مشرکی رہیں۔

باغات اَورننِ باغبا فی کی دل جیبی کے لحاظ سے اس دوخوع برجی و درسالے مرتب فرائے۔ غرض مزیب' اخلاق حفظان صحت اورسیرت و تاریخ دغیرہ پر کم دبین تمین مال میں بچاس کتابیں مؤلفہ وُکھنٹھ میں جن میں سے عض نظرِ فانی نہ ہوسکنے کی وجہ سے شایع نہ ہوکیں۔

ذاتی تصنیف و تالیف کے علاوہ ایسے دوسرے صنفین و مؤتفین کے سودات بھی منظر نقید ملاحظہ فرایت کی طباعت کے سائے ورخواست کرتے یا خودسر کارعالی وصوع معیتن فرماکترالیف و تصنیف کی ہدایت کرتیں اور ان کی تعدا دیمبی کھی کم شیں ۔

ولي ما مرم المنا في روس سرمان ما ترم المنا في وروس سرمان ما ترم المنا في وروس سرمان ما ترم المنا في وروس سرمان ما ترم المنا في منا في سرافعال يسه كناب مرى ولحد يحد وسين دميد بي كومن بمهن بعب سي يا بمن سرما كر سروان لي واسطيله من مورون نبا سكونكي زنكي واسطى دو سرى كذا بالتي ترم كي واسطى الكواسيانا ديدي صد روسكا بي سرمه وكله لونكي روسوفت الني را بي فامي إسكونكي لدله صاعب ترحمه كي سطي سعدر درون بن شب يون ب الع منظ ركس يحد على العاع مد حتى ريد رمسرى فروند مى ي تا دين كا م شروع كرو م سری سری اما ایک مین دوسری ناسی ایک مین دوسری ناسید - ادم ود عدما مد و ترجم الحد كوربدو الم

منی نفلید تغیر دنی م سنی کرنا معسب مین در دنا سی مثلاً رسه می ری فورنین فی دی تهمه كوفسرا دكهرما بي أورسس وغيره كسردن من لكاتي مين فجووا في مهت ساد کی سدد کرنا می فو لعب رست معلی مہونا سے السانی طبعت سی الے واقع می ک سے وہ سرجد مد حذر کہ دستاراتا ہے سکی اگر درائیر کے نوسی اسٹر ہما رکے فوانس الركوري أو اس تعليم عن الني ملك دور في دك تعقبان وكوي فابره نبن مبن الحرقة تبسه سرانا بهوا مكيمه نه كله وصول دنها سي سك سب وغيره تدس سرانا بور اورگو در کی طرح سیکی کی فاعل سوک دوسری دستی ملک کی کمای دوسری ملک م نی سی در ن سی رور بر ور سروسال کے صدف كم برو في بي في من كرسوناكي سريا ديوكين به س من سي سي عالى مر دوس مکنی سے مسملا بنی که ووسری ملکون کی فرز بن نافران کوفامی ده بی سنی نی کا دنسان کی نبا سی سوی ملن اگر دونکو فا بره سی نواسی سی جنس كوسنيا ي سير الد فورتن سي فولن بورة درويس تنو رى نظر عين درد دورفهال روس ري درم سد سر سي تمها ري نفلند كردين اونيون ك . میگونه تهی کو ده و در در جو که رک ها کمنون من بر ک کول کردم نبن د با اسنے وصع داری کی نہ جمہ را اس فی م کیسٹس کو رکھ تغریبا نہ من

اسرکارعالیہ فی بیشہ اپنی تصنیف د تالیف اور کو بر و تقریبی بدر مُنفایت تعریبی سے احتراز اس امرکو کمخوارکھا کہ اشارۃ و کنایتہ زبان دفلم سے جی کوئی ایسا جلہ نہ شکلے جس سے دوسرے کے احماسات مجروح ہوں اگرکسی اعتراض یا تعریف کا موقع آیا یا انزامی جواب ناگزیم ہوگیا تو ہوں اگر بر ہوگیا تو ہوں اگر بر ہوگیا تو ہوں ایس کے دوسرے کے احماسات کی متوقع دہتی ناگزیم ہوگیا تو ہوں ایس کے دوسرے نے اپنی ایک تصنیف میں ہوئی ہوں کی دور اس کے جابی اس کا شکریے اوا کرتے ہوئے تریز واقی ہیں کہ:۔

"اب میں آب کواپنی رائے سے اطلاع دیتی ہوں جس کی آب نے اپنے خطایں خواہش کی سے کہ آپ کی کتاب کی نسبت میری کیارائے ہے۔

ا۔ یں نے آپ کی کُل کتاب کو پڑھ کمیا ہے جو کچے آپ نے اس جنس کی نسبت لکھا ہے بجااور ڈرست ہے لیکن بے نیتی مُردہ برست زندہ ۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے وج ہات بھی بتائے چا ہیئے سے کہ کیوں ہندوستان کی عور توں کی اور ہندوستان کی سلمان عور توں کی ایسی حالت ہوگئی اگر حید ورق اس کتاب میں وج ہات کے بھی ہوتے تو النب تھا۔

۷۔ خواتین کاصاف نام ویپر کھیا ہوناکیوں عزیب مجوروں کی واٹنگنی کرنا کہاں تک ت سے۔

سو-نام مکھنے سے آپ کی سبت میا عقراض بیدا ہوتا ہے کہ آپ گھروں میں جاکر مثر فاکے حالات کو ببلک میں بینی کرتی ہیں تمثیلاً مغروع کتاب میں آپ نے ایک خاتون کے موٹا لیے کی بچو کرکے تصویر مینی ہے یہ کس قدر نامنا سب ہے اس میں اس کا کیا تھوا میہ تو بنانے والے براعتراض ہے میں آپ کی بچی دوست ہوں اس لئے اپنے خیالات کا آپ برا فہا ارکرنا اپنا فرض تھی ۔ اگر آپ مجھے اس کتاب کو بہلے سے بتاتیں آو میں صرور اصلاح کر دیتی ۔ حید کتا ہیں میں آپ کو انگریزی کی بھی بوں کہ عور توں کی زیادہ آزادی سے اور سے کو گس قدر بتا تر ہوگئے ہیں "

شان ورویشِ خط اسرکارعالید تعلیمی نظام الادقات میں اگرچینوش طی کی شق لازمی کھی شان ورویشِ خط اس می کئی لیکن قبل اس کے کہ خطیس بنگی اور خوبی آئے اس مثل کاسلسلہ

ختم ہوگیا جس کا ہمیشدافسوس کیا کرتی تھیں تاہم کثرتِ کتا بت کی جسبے خام بھی مذر ہا اور اُس نے ایک خاص روش وشان اختیار کرلی ۱ لبتہ عبارت نقطوں اور مرکز سے عمواً مُعرّا ہوتی تھی اور اس کی وجب عض میحتی کہ قلم کی رفتار خیالات کی روکاساتھ نہ دستے کتی تھی اور ہیں سبب تھا کہ کسیں کہیں ترجوں اور مضاین وغیرہ میں الفاظ بھی رہ جاتے سے گراس طرح نہیں کہ مطلب خبط ہوجا سے ۔

-----

# مصروفيات عماني

استطام جاگیر امکیسے فاصی شام کرے مصارف شاہی کے سائے نقد رقم مقرد کرلی۔ انتظام جاگیر امکیسے فاصی شامل کرے مصارف شاہی کے سائے نقد رقم مقرد کرلی۔ لیکن دست برداری کے وقت وہی جاگیر ڈلوڑھی خاص میں واپس لے لی-اوراس کے انتظام اور زراعت ببیٹیہ رعایا کی فلاح ویر تی بین مختلف طریقوں سے ذاتی دل چپی کا اظہار فراتی رہیں۔ اسی غرض سے دبیات جاگیریں متعدوا قسام کے فارم قائم کے کمیٹل فارم برخاص توجیعی میٹا کنیا ایک فارم میں عمدہ نسل کی نٹو کا کیس داخل کی گئیں۔

آب پاسٹی سے بھی سٹرق تھا اور اس کے دسائل کی توسیع پرخاص توجیعتی جس سے بیدالد مالی میں معقول اضافہ ہوا۔ جا بجا مناسب وتسب ات میں خود کا سٹ کا سے سلہ بھی جاری تھاجیس کی مگرانی اور معاکنہ کے لئے وقتاً فوقتاً تشریف سے جاتی تھیں۔

-----»×;;;×.-----

#### خطابت وشن سبسيان

قت گویا بی بھی سرکارعالیہ کے مجموعہ کمال کی ایک مضوص صفت ہے۔ تقریر کرتے وقت ریحوم ہوتا تھا کہ درت بہ کھوری میں میں ایک ایک مضور میں وصل میں ایک درت بہ کھوری میں میں ایک درت بہ کھوری کے ساتھ کھوری کھوری کے ساتھ کھوری کھوری کے ساتھ کھ

......

سرکارعالیه کو تخریر و تقریمی آیاتِ قرآنی اوراها دیث نبوی سے موزون و مناسب سترلال کرنے کا ایک خاص کمکری تاجس سے زور دلائل اور انزبیان و ونا ہوجاتا تھا۔ تقریر کرنے سے بیلے بین خیالاً قلم بند فرالیتی تقییں جیسا کہ اکثر مہذب مالک کے مقردین کا عام قاعدہ ہے کہ تقریبی تقریر ساسد نوازیم و انجن ہوتی سبے لیکن اگرائیا اتفاق بھی ہوا کہ بغیری اقبل اطلاع کے کسی عبد میں تقریر کرنے کا موقع آگیاتو فی البدیم زبانی تقریر کرنے میں بھی مجور نہ تھیں بلکہ اُس میں تقریری تقریب نیا وہ و واور وجن بیدا ہوجاتا ۔ غیا نئی کلب کے عبدوں میں متعدد مرتبہ زبانی تقریری اور مثل کیا تا میں بقام د ہلی عور توں کے عظیم النے ان عبد میں دیر ک تقریر فرمائی۔

سرکارعالیے کی خطابت میں سب سے زیادہ ما برالامتیا زوصف یہ تھا کہ مختلف النوع سائل ہم افہار خیالات کاطرز ، علوں کی ترتیب ، الفاظ کی نشست ، بلاخت و نصاحت سب ائن ہم سائل کی شان کے مطابق ہوتی تھے ۔ بیجراس خطابت میں مردانہ اور زنانہ موقعوں کا امتیاز بھی صاف نظر ہوتا ہے مردانہ حلب وں میں چیر کی مرارک ستووزی نقاب رہتا لیکن یجیب بات تھی کہ تقریبے انز میں اس سے کوئی فرق منیں بڑتا تھا حالاں کہ خطابت اور تقریب مقرز خطیب کے جیرہ کو کھی بڑا وفل ہوتا ہو گفتگو میں نہایت نرمی اور دواداری ہوتی گرنہ ایسی کہ رعب وظممت کے افر سے خالی ہو رعب وظممت اور جم وعطوفت بطابی ہوتی کہ ایسی می محاقد اللہ کی ایسی می میں نہایت میں کہ اس کی خصوصیت کسی طرح نفطوں میں نیں بیان کی جاسکتی۔

کیفیت تھی کہ اس کی خصوصیت کسی طرح نفطوں میں نیس بیان کی جاسکتی۔

تقریری جان فصاحت و بلاغت اور وقیقہ خی ہے بسر کا رعالمیہ کی تقریران ہیتے موتیوں کی ایک کسل الای ہوتی ہی ،علامت بلی مروم سے زیادہ کون باریک ہیں اور دفیقہ رس ہوگا اعفوں نے مسرکارعالیہ کی گفتگوٹ کرجرائے قائم کی وہ ہم اِس موقع پڑھل کرتے ہیں۔

مولا ناشلی کی دائے اس ماضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے۔ اُن سے گفتگوا ور مرکان کی صدمت مولا ناشلی کی دائی ہے۔ اُن سے گفتگوا ور مرکاری کی موست آئی ہے لیکن میں ابندر سے میں رواداری اور مان کے اِس کہنے برمجدور موں کہ اِس اِس

وقت کسی رئیس یا والئی کل کواس قدر وسیع المعلومات خوش تقریر نصیح اللسال بمکته سنج اور وقیقه رس بهیں ویکھا۔ وہ تقریر فرار می تقیس اور میں محوصیت تقاکه کیا دہلی اور کھنٹو کی سر زہیں کے علا وہ اور کسی فک کا آ دمی بھی البی سنٹ متداور نصیح اُر دوبو سنے بہتا ور سوسکتا ہے ؟۔ وہ مختلف علمی اور انتظامی امور یہ گفتگو کرتی تقیس اور میں سو ٹپائفا کہ فحد رات اور مجانبشین

بى اس قدرمعلوات مال كرسكتي بين يك

اسى مصمون ميں دوسرى عبكر كيليت بي-

"غرض اسق م مح مضایین برکامل ڈیڑھ گفتہ گفتگو کی اور اس نصاحت کے ساتھ کہ میں ہہدت موجویت رہا۔ تقریر میں بیض بعض جلے ایسے ہوتے سے جو انشا پر داذی کی شان ظاہر کریت سے مثلاً " جب سے عنان کو ہوت میں نے اپنے باتھ میں کی ملک کی تعلیمی صالت برمیرا دل رور با ہے۔ یہاں کے لوگ لیا قت حاصل ہنیں کرتے کم کی بیش کرتے ہیں کہ ہوتے سے بیاں کے لوگ لیا قت حاصل ہنیں کرتے کم کی نابان سے اس سلاست اور صفائی کے ساتھ اوا ہوتے سفتے کے مطلعاً تصنع اور آ ور دنیوں معلوم ہوتی ہیں۔

# خصثوصيات سفنعني

سرکارعالی کی تربیت و تعلیمی اس امر کاخاص طور برلحاظ رکھا گیا تھا کہ اُن کے دیج دگرامی میں وہ تمام ادصاف ذعی بھی جہتے ہوں جراکی خاتون کے سئے طغرائے امتیاز ہیں جہا تخیہ اعنوں نے اُن ادصاف کو مذصرت متابل زندگی میں بلکہ فراں ردایا نہ زندگی میں بھی علی وحبالکمال نمایاں کیا۔

ادصاف کو مذصرت متابل زندگی میں بلکہ فراں ردایا نہ زندگی میں بھی علی وحبالکمال نمایاں کیا۔

اتعلقات کا لحاظ انتحاص کا لحاظ اور خصوصا اُسلمان خاتون کی سب سے نمایاں صفت ہی سرکارعالیہ کو اس صفت میں جو سرکارعالیہ کو اس صفت میں جبی امتیاز خاص حاصل رہا۔ اعز آ سے شوہر کے ساتھ مودت و مرحمت اور حفظ مراتب ویاس قرایت کو اِن تعلقات کے آغاز سے آخروقت مک قائم دہر قرار رکھا۔ اقریا اوراخوان ریاست کے ویاس قرایت کو اِن تعلقات کے آغاز سے آخروقت مک قائم دہر قرار رکھا۔ اقریا اوراخوان ریاست کے ویاس قرایت کو اِن تعلقات کے آغاز سے آخروقت مک قائم دہر قرار رکھا۔ اقریا اوراخوان ریاست کے ویاس قرایت کو اِن تعلقات کے آغاز سے آخروقت مک قائم دہر قرار رکھا۔ اقریا اوراخوان ریاست کے ویاس قرایت کو اِن تعلقات کے آغاز سے آخروقت مک قائم دہر قرار رکھا۔ اقریا اوراخوان ریاست کے ویاس قرایت کو ایک میاست کے ایک میں مدین کا ایک میں مدین کا کھیا کہ دی میں مدین کے ایک کا کھیا کہ دیکھوں کے ایک کیا کھی کے ایک کھیا کہ دی کھیا کھی کھی کے ایک کھیل کی کھی کھی کھی کے اس کو کھیل کے کہ کھی کھی کے کہ دی کھیل کی کھیل کیا کھیل کے کہ دی کھیل کے کہ دی کھیل کے کہ دی کھیل کے کہ دی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ دی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے

سائة بزرگار شفقت كى ظهراِم تحيى خاندان تقريبون مين فردخاندان كي تيت سے شركي بوتي اور ان تام مراسم كوج باعتبار برخته أن براداكر نے لازم مبوسے حوستی و مسرت كے سائق انجام دئيں اور اجات تقریبات ميں اعامت كرتيں -اكثر قريبی اعزاكی تقریبات ايوان شاہی ميں ہوتيں اور بنف نفيس ہراكيت تقريب كالضرام فرائيں اور موقع اور قربتِ قرابت كے لحاظ سے جور سے اور زايور عطافر ماتيں - ابنی تقريب كالضرام فرائيں اور موقع اور قربتِ قرابت كے لحاظ سے جور سے اور زايور عطافر ماتيں - ابنی تقريب كالضرام فرائيں اور مؤلي اور منهايت فياضي كے سائق ان كے حقوق مراتب اور كئے جائے ميا والئي الله الله عندان مي موات - فاندان مي كام عدود نريتيں ، كم حراب متوسلين بحرائي قدر مراتب و توسل مبر و ياب ہو ہے -

اسرکارعالیہ کو ڈومیٹاک سائین سے ہینے دل جبی دی او بہی دجر اصول ونظام خاننرداری اسی کرجس طرح ریاست کے مصارت میتنہ کجٹ کے اندر سکتے

ان طرح مل کے مصارف کا بھی مقرّرہ کدم مقااد معولی سے معمولی جیزیجی اس کے اندیقی -

محل میں مذتوکو فی جیز بریکا رضی اور مذبلا صرورت اور میں اس شامئین کا اصلی اصول ہے ساتھ کا جیزوں کی ترتیب اور دیکھ معبال میں خودکر تی تحتیں۔ بُرانی جیزوں کود وسری سکیت میں تبدیل کر سکے کام میں لاتی تحقیں ۔ اور جہال کے کمن مقاکو ئی جیز مذہبیکا رآتی اور مذہبیکا رجانی –

زلدرات كاتوابتداسيس سوق منه على اور كير كُذَست به سال سے توخيال مك منه على اللبته تقريبات بيں بكا زلور ما تقون ميں بين ليتي قتيس -

عن المراكتر بهان خواتین عندائی موتی هی ، تركاریان - دالین - ادر حبیث بیط كھانے زیادہ مرغوب سقے ادراكتر بهان خواتین نالیب ندئیس کھانا عموماً فرش برتناول فراتی تقیں جو فرشی میز برئیا جاتا تھا ادراكتر بهان خواتین مشرکب طعام بهوتی تقیں و سین مطبخ میں اگرجہ بلجاظ موسم تبسیم کے كھانے تیا ربوت سے ادراكتر بهان خواتین مشرکب طعام بوتی تقیں ادراس کو آبینے صاحبزاد وں بوتے بوتیوں کو بطور تھن مسلور تھے۔ سیجی یا بہایت خوشی سب کو ایک حکم کھلاتیں - بیضان المبارک میں توشام کو بذات خاص افطاری تیار رہے یا اس کی تیاری میں مشر کے دہے دارجی پیشنظ ہے۔

باغات سے سنری اور ترکاریوں کی ڈالیاں سیلے ملاحظۂ اقدس میں بیش ہوتیں اور تعیر خود کس دن کے پکانے کے سئے منتخب فرماتیں ۔

اباغات سے خاص دل جیں ہمتعد دباغات سے خاص دل جیں گئی ، متعد دباغات سرکارعالدیکے مذاق سلیم باغات سے دل جیں اس در کھارہ میں ایکن محل اور کمروں کے کملوں میں بودوں کے انتخاب کاخاص ملکہ اور مذاق تھا ، اسی شوق کا میتجہ تھا کہ فن باغبانی پر متعدد کتا ہیں ترجمہ کرائیں اور خود تالیف کیں۔

امبرائیڈری نٹینگ ادرجبہمی فت ادرکروشیامی مہارتِ تا تم بھی ادرجبہمی فت درکسی میں مہارتِ تا تم بھی ادرجبہمی فت درکسی کی اندر کی میں میں مناتیں مات کوئی فئر کی کے بنائیں علیک در الد آبادی شہور کا کشوں ادر بحد بال کی نائش مصنوعات خواتین ہندا در لاست میں می کا بنائیں میں سرکارعالیہ کی مصنوعات ایک اندیا زی میڈیت کھتی تھیں۔

مصوری میں نیگ سے خاص دل جیئی، زیادہ تر قدرتی مناظر نیار کرتی تھیں، اثنا کے فر مصوری حجاز میں اس فن کوجہاز میں کھا تھا اور پیچشت سے اس کو ترقی دی اور مناسبتِ طبیعت کی وجسے برناظر قدرت کی نقضہ کئی میں پدطولی حاصل ہوگیا۔

مولا والمع میں ایک مرتبہ سرّس حالی مطالعہ کر رہی تقیں 'اُس کے مطالعہ سے جب فارخ ہوئیں توایک جذبہ خاص کے ساتھ مولانا حالی سے اس تخیل کوکہ:۔

مطے کوئی شیلہ اگر ایسا او تخیل کہ آئی ہوداں سے نظر ساری وُنیا

جِرْ م الله عِيمِ اك خرومند وانا كم قدرت كے ذعل كا ويجھ ماستا توقومول مين فرق اس قدر بإلي مح كاوه كه عالم كو زير و زير باسي كاوه وه دي كل مرسو بزارو رخين ال بهت تازه ترصورت باغ رمنوال بهبت ان سے کمتر، میرسربروخندان مبهت ختک ادربے طرادت مگر ماں منیں لائے گوبرگ باراُن کے بیف نظراتے ہیں ہونہاران کے یونے میراک باغ دیکھے گا اُجڑا سراسر جہاں فاک اُڑتی ہے ہرسو برابر ىنىي تازگى كاكىيى نام جى ب<sub>ى</sub> سېرى ئېنيان ھېزگۇئىر جى كى جَل كر تنهيل بحيول تحيل حب بي آفي كال ہوئے اُدو کھیس کے عبلانے کے قال جہاں آگ کاکام کرتا ہے باراں جہاں آکے دیتا ہے رو ابر نیساں تردوسے جو اور ہوتا ہے ویراں نیس راس جب کوخزال اور بہارال یہ آواز پیم وہاں آ رہی ہے كماسلام كالباغ ويرال يى ب کئی دن محنت کرکے تصویر میں دکھا دیا ۔ سركارعالىيكى مفتورى بواكثرا هربن فن في خراج تحيين بيني كياس مرسده. اسرکارعالبیکوشاعری در سیفتی سیمجی ایک نسبت بهتی وه خود شاع به تقیس لیکن مرسده شاعرى وموليقى اسخن سنج تقين اورا هجيشر اورامجي نظم كالطف حاصل كرتى تقين بعض ادقات كسيُّخيّل يا دا قعه كونظم كے قالب ميں لانے كے لئے فرمائيش كرنى تھيں -باجوں میں کیا نوپند تقالیکن بجانے کی شق نہ تھی۔البتہ ستاراداکل عمر میں سکیھا تھا اور ا واخرع میں کھی بھی تھوڑی ویر کے لئے شغل بھی کرلیتی تھیں -سرود دنغمه سے بھی دل حیبی تقی مگرتام شوق کے کامول میں اس کا آخری درجہ تھا اور

صرف اسی حد تک کرتھی اور وہ بھی دوسسروں کے اصرارسے گھڑی وڈوگٹری ڈومنیوں کا گا نا سٹن لیا یاسی خاتون نے کوئی قون نظم یا نغت و منقبت سٹنا دی ایک خطامیں آبرو بگیم صاحبہ کو استنول سے کہتی ہیں :۔۔

اکی طرکش لیگری کا ہم نے گانام نا اطرکش ترا مذہبد وستان کی کے سے بہت ملتا ہو۔ بہاں بھی وقت کے راگ بیل بینی شام کا ملی مدہ 'صبح کا ملی مدہ 'جیسے مبند وستان میں بھیرویں' سارنگ ویک 'بیلو' دغیرہ' ہم ابجس ہوٹل میں بیں وہ دریا ہے باسفویں کے کنا سے ہے ، پہلے" بیرابیلی" میں ستھے اب" سم پیلیں" میں -

اکٹر شب کو بجرہ میں ترکی خواتین سستار بجائی گاتی ہوئی سیرکرتی ہیں ہم فے گات ہوئی سیرکرتی ہیں ہم فے گات و شنا ماکل اجھ بندوستان کا ب ویسے ہی وال کوچھ زا اگٹاری لینالیکن الفاظ سحج این بنیں سے سے کیونکر زیان فرکش ہے۔

اورفارسسى مير هجى ك كيا جار سع عبويال كي مردول مي هي اس قدر لمياقت مر موكن وركن خرامين مي ب نين صرور بوگي نااميد زېوناجابيئه ، انشاد الله ي مي آگراس زعبه كي نظم كو ايني خواميّن كي زيان سيسسُنوں گي ... محبر کویتین ہے که اگر منصب علی سے میر کام نہ دسکاتہ ہارسے سکر بٹری صیغہ متفر قات اس نظم کا ترجمہ کرکے اُردومیں؛ فارسی میں ،عربی میں ضرور اشعا یہ وزدں کریں گئے اورس رو دراانگریز یں اس بی ضمون کے اشعار کی سی مضمول "حریت "حِکے گا اولاد كيمليم وتربت مين سركارعاليه كوخاص ملكه اورشغف تقااور العنوال سب سے زیادہ نٹاندار کام اور سبے درخشندہ جو ہر قابلیت ہو سکتا ہے۔ وورط المصاحبراوول نواب سرمح ونضرانت وخال نواب عبرل محرعبيد التعوفال كي تعليم ترسبت كى ابتدائى منزل ميں نواب احتشام الملك مها ورہيم وسٹريكيب ستھ نسكن وَورِ فرماں روائي ميں ج علىم وترمبت مونئ وه صرف سركارعاليد كأبى حضه تقا-ابتدائ تعليم من اخلاق فاضله كي تربيت ،جهاني صحت مسيابها مذفون اور بذر بعير درس كتابى قولمه يحتقلي كى نشورنما پر توجه ركھى گئى اور تدريم دحبد ميرطريقوں كو الأكراكيب نيا طرز اختيار كيا گيا اور ان اصول میں بوری کامیابی ہونی ' مزہبی جذبات کی نبنیا دیر *سرکا رعالیہ اور اواب احت*شام الملک بهاد<sup>ر</sup> دوان کی ابتداہی سے تمناعتی کے صاحبزاووں میں سے ایک ضرور حافظ قرآن مجید مواس سلے نواب حبزل محرعبيدالله خال كوما فظه قوى مونے كے لحاظ سي نتخب كيا كميا اعفوں نے تين سال من قرآب مجید منفظ کرکے والدین کی اس تمنا کو پوراکر دیا۔ حفظ قرآن مجديكة نذكره مي سركارعاليه تحرير فرماتي بي كه:-" نواب احتشام الملك بها دركي توجه مروقت ان بريقى اوراس دن كى خوشى بايني ہیکتی هب دن که فرآن محبد کا آخری سوره صاحبراه وصاحب نے صفظ کرکے مشایاتا

ان كومحهس زياده ادر مجهدان سيموامسرت عثى".

الملحضرت اقدس کی تعلیم بھی اسی اصول رہینٹروع کی گئی کیکن ابتدامیں قرآن مجیدا ورازُد د کی تعلیم خود سرکا رعالمیہ نے اپنے ذمتہ رکھی ادر جب درسی کتابوں کی غواندگی کا وقت آیا تو امرا دسے لئے قالب استا دمقر رکئے گئے ضم قرآن مجید کے بعد نفظی ترجم بشردع کرایاگیا۔

عُوض مرکارعالیہ کے وَدرِ فراں روائی متروع ہونے تک الملحضرت نے ابتدائی تعلیم کے کو ابتدائی تعلیم کے کرنے ابتدائی تعلیم کے اب المائد ہ قریم کے اب ہو نکر سرکارعالیہ کی مصروفیتیں بھی بہت زیادہ ہو گئیں اس لئے مزید لیا ہے کہ حصد خود ہی بڑیا یا۔
ماہم جب فرصت ملتی سبق سن لیا کرتیں یسفر حجاز کے دوران میں ترجم قرآن مجب کا کھیے حصد خود ہی بڑیا یا۔
ماس کے بعدائر مزی تعلیم کے لئے ایک بور دبین مطرسی - ایج سبین ایم - اسے داکن ) کی خدمات حاصل کی گئیں اور چوند کی تعلیم کو کہ کے ایک بارعالیہ کے نزدیک چندان مفید شرحا جس بوہ وہ فرنہا تہ زبر دست معترض تھیں اور اس کے مقابلہ میں یوندور سطی گئی تعلیم کو زیادہ و بست مقرض تھیں اور اس کے مقابلہ میں یوندور سطی گئی اسکول بھو بال میں باضا بطرد افل کرایا علادہ بری میں عقصد بھی بیش نہادِ خاطر تھا کی جائے الگر نظر الم ان اسکول بھو بال میں باضا بطرد افل کرایا علادہ بری میں عقصد بھی بیش نہادِ خاطر تھا کی حالت و اربان ریاست اور عاشہ رعایا میت کی تعلیم کی تعلیم و توفید سے مقصد بھی بیش نہادِ خاطر تھا کی حالت و اربان ریاست اور عاشہ رعایا میت کی تعلیم کی تعلیم و توفید سے مقصد بھی بیش نہادِ خاطر تھا کی حالت و اربان ریاست اور عاشہ رعایا میت کی تعلیم و توفید سے مقابلہ ہو۔

سرکارعالیہ کوبض اصحاب نے اصرار کے ساتھ میشورہ دیا کہ اسی زانہ میں اگلستان کی ہی پیزیری میں دوخل کرا دیا جائے لیکن تبول خاطرنہ ہوا۔ اور سیطے فرمایا کہ اسی وقت سے جب تک کہ اسلاتعلیم میں دوخل کرا یا جائے کیوں کہ سرکارعالیہ کے ایک کہ ایک میں دوخل کرایا جائے کیوں کہ سرکارعالیہ کے خیال ممبارک میں

مبندوستان میں سلمان طلباکے لئے محیان کا لج علی گیڑھ سے بہتر اور کوئی کا لج بنیں ہوسکتا اور سبی ایک ایساکا لجے ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سلمان طلبا کے بزیب ان کی قومیت رور برائن سلطنت کے ساتھ خیالات دفا داری کی نثو و نا ہوتی ہے ۔ اور عبسلمانان سبند کی آمیندہ ترقیر سادر امیدوں کا مرکز ہے۔

خِيا كَذِينًا يانِ شَان انتظالت كَ بعدم البين كى المايقي ميس سلك ع كمستن مي الملحضرة والكريية كالد

سلى بزاب زاده حميدالتكرخال -

مسس عظیم انشان اوار تعلیمی کے انتخاب میں ہٰرکور کہ بالاخیال کے ساتھ بیخیال عجی محرک تھا کہ اعلامہ زیریں ساتہ اسپیما کہ سہب مطباق قومی کا مول میں واجس بریدا ہو۔

اعلی ابتدا سے ببلک سیرط اور قومی کاموں میں واحبی بیدیا ہو۔ سرکارعالیو ان مقاصد میں کامیاب ہوئیں اور اعلی طرت نے اس قومی ویں گاہیں گاہیں آلیا کی لیکن سرکارعالیہ نے اس تعلیم و تربت براکت فائنیں فرمائی کمکہ صاحبرا و وں کے مراتب جلیلہ اور درجاتِ عالیہ سے لیافاسے حکومت اور کمکی نظم دنت کی ہوتا ہے تربیت پر توجہ مبذول کی -

بیلے لک محرور مرایا تاکہ ترتیب و تہذیب دفاتر، صروریات رعایا اور حالاتِ ملکی کا مطالعہ و مدائنہ کریں، اس کے بعد محکماتِ ریاست تفویض کئے اور تہاتِ امور کے مشوروں میں مشرکیب کیا۔ فواب جزر محرعبید الشدخاں کوان کے محجانِ طبع کے لحاظ سے فوجی تعلیم و ترمیت

دلانے کے بعد مبتدر ترخی ترتی دیکر سبیر سالار ریاست بنایا۔ اگر چیاس وقت کسی شخص کے دماغ میں و در کا خیال بھی پیدانہ ہوسکتا تھا کہ سرکار عالمیہ کے

ارچہ ان کا مام ترستقبل اُس کا ارتقا اور اُس کی شمت اعلام شدہ اور میں بیارہ ہو ما میں موری پیسے بیر دو بیاری میں سیرو ہوگی لیکن اذا اراد الله شدیگا ہوگا اسب اجد حضور مدوح کی تعلیم د تربیت ملکی هی ہمن مخطبیم کے اعاظ سے سٹر دع ہوئی۔ اولاً صیف کبلدر یفویض کیا گیا تاکہ قائمقا مان رعا یا کے ساتھ مٹر کیائے کہ کام کرنے کامو قع ملے اور شہری حقوق کی واقفیت اور ہم دردی عاصل ہو، اس کے بعدیکر رعالیہ نے اپنا جیف سکر بیری بنایا اور چنداہ بعد ہم صیفہ تعلیم وانجنیری کے متعلق صروری ہوایات فراکر

ماکب محروسے دورہ کاحکم دیا۔
اعلاص نے وارم کاحکم دیا۔
اعلاص نے داری میں میں میں دورہ کیا اور ہر ڈیارٹمنٹ اور ہر شعبہ کے جزئیات کو بنظر خاکہ
ملاحظہ فرایا ادرا کی میسوط ربورٹ سرکا رعالیہ کے ملاحظہ کے لئے تیار کی جس میں قابل مہلات
امور پر نہایت تا بلیت کے ساتھ تو خبنعطف کرائی اور بعض ترقیوں کے متعلق تجادیز بیش کیں۔
ملا ہلا ہا ہا ہا ہا ہے میں جب سرکا رعالیہ نے نظیم جدید کے سلسلہ میں اسٹیٹ کونس قائم کی تو
فرزندا کہر کو والس برلیے یڈنٹ اور نجلہ (۵) ممبروں کے وونوں صاحبرا دوں کو بھی بمبر غرز فرایا ، فرزند اکر کو والس برلیے یڈنٹ اور نجلہ (۵) ممبروں کے وونوں صاحبرا دوں کو بھی بمبر غرز فرایا ، فرزند اکر کو والس برلیے یڈنٹ اور نجلہ (۵) میں واس کا سے باس فری محکمہ کا اور مالیات و اور ساخان وانف وانس مالی میں اسٹی میں کیا گیا۔
اور ساف ان مالی حضرات کو تفویش کیا گیا۔

اس آنظام واتخاب کے نہایت اعلیٰ تا کج سکے ضوصاً جب المحضرت سر رآ دائے جو پال ہوئے تو ایک طرف سرکارعا لیہ کواطبیان تھا اور دوسری طرف رعا یا کو۔گذشتہ او دن سال میں حضور ممدوح کی ہمدر دی دولسوزی اور قابلیت واوصاف حکومت کا جو بچر بہوا تھا اُس سے رعا یا مطبئن و مسرور بھی ۔ بھر ایجنٹ کو رنر جزل اور ملک منظم تبھر بہند کے قائمقام اعلیٰ کو والیانِ ملک کی تحنیف شینی کے وقت ان سے بہترین نظم ونسق ملکی کی نسبت جو امیدیں ہمدتی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تحنیف نی تی تی تیت تیقن کے درجہ یں بھیں جیساکہ ایجنٹ کو رنر حبرل نے دربار خریطہ کی تقریر میں اور ہزا کسلنسی لارڈاون سے ولی خراسی بھیں جیساکہ ایجنٹ کو رنر حبرل نے دربار خریطہ کی تقریر میں اور ہزاکسلنسی لارڈاون

اصاحبزادیوں پر بلقبیں جہاں گیم توسر کا رخلہ مکاں کے باسس زنانہ تعلیم و تربیت کا نموننم استی تھیں۔ اِس کے سرکارعالیہ کوان کی تعلیم و تربیت کا کوئی موقع نہ تقا البتہ صاحبزادی آصف جہاں تکمی نے سرکارعالیہ کے سایشفقت میں تربیت تعلیم اسلام کی لیکن ایجی بارہ سال ہی کی عرتقی کہ وہ ایسی بیار ہوئیں کہ زندگی ہی ختم ہوگئی تا ہم وہ اُر و دا در دینیات کی کمیں کرکھی تقیں اورن ارس شروع کی تقی ۔

ز آنهٔ فراں روائی میں نواب جنراں محرجبیدات دخاں کی صاحبزادی رجبیں جہاں مگر کو مکارعالیہ نے اپنے ایس رکھکر سرپورٹ کیا تھا جب ان کی تعلیم کا زائد آیا تو بٹرے حصلہ کے ساتھ نثر دع کی لیکن نو سال کی عمریں ان کا انتقال ہوگیا۔

البته هر إنى نش ميومة ملطان شاه إنوسكم اوعليا خباب گوهراج سمكيم عابره ملطان وليعهد رياست طال المدعم ها وا قبالها سركارعاليه كي زنانه تعليم و ترميث كابهترين بمونه ميں -

ہر مائی نس کی تعلیم کے لئے اُرحیہ قابل اساندہ کم مور تھے گریا دجودان صروفتیوں کے جو ابتدائی وَدرِ حکومت میں سرکا عالیہ کو تھیں تعلیم کی گرانی ہی نہیں فرائی لمکہ ند ہی تعلیم کا ایک حصد لینے زمدلیا ، ندہی تربیت کے لئے ذاتی مثال اور ذاتی توجہ بہت کانی تھی۔

امورخان داری اور ڈومیٹک سائیس کی قام ترتعلیم سرکار عالیہ نے ہی فرائی دستگاری اور فنون تطبیق کے دربین اسیٹریز مقر تھیں۔

غرض چندى سال ميں ہر بان ئن نے اپني سعادت واستعداد فطرى اور سؤق دمنے

سرکارعالیه کے مقصد کوعالی و حبالکمال بوراکردیالیکن چو کمتعلیم کا زمانکھی ختم بنیں ہوتااس کئے کھڑ والیہ کے نقشِ بست دم پر ہر مائی نس کی تعلیم بیستور جاری رہی ۔ انگریزی اگر دومیں کاس دشکاہ حاصل کی۔ فارسی مادری زبان ہے تاہم اخلاق کی اکثر متداول کتابیں سیقاً سیفاً بیٹھیں ۔

حفظِ صحت اور صبوطی د توانائی کے کئے تعلیم کے ساتھ کھیل بھی لازمی ہوتے ہیں اور آمیی جہانی ورزش سے دماعی شکفتگی بھی قائم رہتی ہے، اِس کئے ابتدا سے شینس، بیڈ منٹن و خسیب و ہر اِئی من کی تعلیم کا جز ورکھے گئے۔

سرکارعاکیدنے ہرائی کسی کتابی تعلیم او محل کی ترمیت بریم اکتفائیس فرائی بکدا بتدا میں جند سفروں کو سنان اور اس طرح مذصر و بندوستان اور اس طرح مذصر و بندوستان اور الا کے مشہور مقامات کی سیرکی اور شہور و ممتاز بگیوں جہارا نیوں اور لیل القدر یور بین سیڈیز اور قومی کارکن فواتین سے ملاقاتیں کیں بلکہ دہ بجر بہماس ہوا اور اس غور و فوض کی عادت بیدا ہوئی جس سے ایسی جلیل القدر شخصیت کو اپنے معاصری میں امتیاز خصوصی حاصل ہوتا ہے اور کمکی و قبی اور قومی مدر دی کے جذبات بیدا ہوئے ہیں۔

مسر کارعا کسیت نیم را نکیش کواوایل عربی سے اسپنے صنفی اور قومی کاموں میں معین و مشر کمیں بنا یا اور اس طرح دل میں ایک خاص ولولدا ورجوش ببدا کردیا۔

غرض ہر ایکنس سرکارعالیہ کی تعلیم وتربت کابہترین یمونہ ہیں۔

علیا جناب نواب گوہرتا جی گیم نے روز ولادت سے ہی سرکا رعالہ کے آغوشِ شفقت میں ہرورش بائی اورجب بعلیم کا زانہ اور قرآن مجد کے ہنروع کرنے کا وقت آیا تو سرکا رعالیہ نے ہی ورس ویا اور متن وترجمہ خود طبعایا 'اس منسی تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ الدو و فاسی اورا گریزی کی بتدر ہی تعلیم شرع ہوئی اور نہایت منتخب ورقابل اساتذہ مقر کے گئے ۔اگریزی زبال فی زبادی نبال فی تعلیم کے سائے قابل اور اہر نبن لیر میں لیا گریزی نبال فی زبادی کے تعلیم کے سائے قابل اور اہر نبن لیر میں لیا گریزی اللہ نہ زنتہ کا رہا ہے اور نبن لیا میں اور انہ میں لیا گریزی لیا گریزی اللہ کی ترقی کیا فیتہ و تعمل اور انہ مرفن لیر میں لیا گریزی اللہ کی ترقی کیا ہے۔

ساتھ ہی سسیا ہیا مذفون اوتعلیم نظم ونسق کمکی کی بھی ابتدا ہوگئی ۔ اس تام تعلیم وتربت بیرصنفی ہدر دی کاعضر خاص طور پرشامل کیا گیا جگو یا کہوارہ سے ہیں۔ سے نشر درع کی گئی اور اس فضامیں برورش ہوئی۔
عالم طفولیت ہی سے مجانس و مجابع نسواں میں نشرکت سے اپنی صنف کی ہمدر دی کا
درسس دیاگیا۔
خاندانی تقریبات
خاندانی تقریبات کے لئے تام و کمال موزوں اوازم صرورہوتے کیا سے
موقعوں پر بالعموم دلو دربا منعقد کئے جائے ، ایک مُردوں کا اور دوسرا عور آؤں کا۔
مروقوں پر بالعموم دلو دربا میں سرکا رعالہ پر سِلمِین تشریف فراہوتیں ۔ تام اشخاص صب مراتب کیا ہے
در بگرے بیش ہوتے اوران کو سرکارعالی طبعت عطافر اتیں۔
عور آؤں کے درباریں اپنے معمولی لباس میں سے سامنے جلوہ افروز ہوتیں اور شاواں د

عور آوں کے درباریں اپنے معمولی لباس میں سکے سامنے حلوہ افروز ہوتیں اور ننا داں د فرحان خلعت تقسیم فراتیں محاضر دربار خواتین اسی وقت خلعت کے قیمتی ڈوبٹوں کواو طرح لیتیں۔ اور سرکار عالمیہ کی شفقت وعطونت اوٹر گفتا کی مجمش کل میں عیاں ہوتی ، ایسی تقریبات میں بور بین لیڈرز بھی تنریک کی جاتیں ادراگر وہ متوسل ریاست ہوتیں توان کو بھی خلعت عطا ہوتے۔

ذاب مالی ماه کرنل سرمی نفران شدخان صاحب بها در کے ہی، ایس ، آئی اور نواجی للک برگید پر چنر اس ما تی اور نواجی للک برگید پر چنر ال ما نظاحاجی محد عبید الله خان صاحب بها درسی، ایس، آئی، کی شاویاں بھی اسی امول برمهو کیس اور آم مستحقین دمتو سلین کونها بیت فیاضی کے ساتھ انعام واکرام مرحمت فر لمسئے ۔

ہز بائی نسکند صولت افتخار الملک نواب حاجی محتمیٰد اللہ خاں صاحب بہادر خلد اللہ کی شادی شاہ شجاع والی کابل کے خاندان میں شہزادہ جہا گلیر کی بوتی کے ساتھ ہوئی جن کا خاندان عرصہ سے بنا ورمیں ظبل سرکار برطانیہ سکونت بذیر ہے، ہر جب سلاسال اچھ یہ بہتر برشن فائے کو مکبال ترک واحتشام بارات بنا ورکئی اور وابی میں برقام سایخی سرکار عالیہ نے اس کاخیر مقدم کیا۔

اس شا وی میں جہاں شالا نہ شان در توکت کا پورا اہمام کیا گیا تھا وہاں یہ امریجی عوظ رکھا گیا تھا کہ کوئی نصنول اور غیر مشروع میسم اوا نہ ہو۔ البتہ مستحقین اور خاندان ریاست کو ببیش بہا جوڑے البتہ مستحقین اور خاندان ریاست کو ببیش بہا جوڑے اور گران قدر نقد انعا بات عطا کے گئے ؟ نیر خیرات وصد قات میں غربا کورو رہتے تھیم کیا گیا ؟

صغرتی میں دولان کا از مجھ بریحی سے ادصورت میں ساید آب کو بیعی خیال ہوگا کہ مہدوستان
کے ترم وروائ کا از مجھ بریحی سے ادصور سنی کی شادی کو جھموا ٹمعیوب مجھی جاتی ہے میں
بھی تحسیح میں ہوں میرا اصل مقصود شادی میں علبت کرنے کا یہ تھا کہ اپنی نہی سی بہر کوابینا
نور نظر بناکرائی نگرانی میں تعلیم و تربیت دے سکوں کیوں کہ عمدہ تعلیم و تربیت کو مستورات کے
سنور سے بہتر اور سے زیادہ خوست نازویوجھی ہوں یہ ایسا بیش بہا اور با کدار زبور ہے
جس کی آب و تا کبھی کم نہیں بوسکتی و مجھے امید ہے کہ اس توضیح کے بعد آب اس صغر سی
کی شادی کو موافق مصلوت و قت خیال کر کے میری تمنا میں میرے ہم زبان ہوں گے۔
خواکرے کہ دلھن کی تعلیم و تربیت میری مرضی اور خواسش کے موافق ہوجا ہے۔

نیصلحت تھی جب سے سرکارعالیہ نے اس صغر سنی کی شاد کی روارکھا اور اس تقریب میں مجائے گئی۔ سرکارعالیہ ابنے مقصد میں کامیاب ہوئیں اور ہر ہائی نس کی تعلیم و تربیت ایسے اصول پر سی جو خاندان کے سلئے ایک مثال ہوگئی۔

ابک برعظمت ورشا ندارتقرب انشره ایک دوایتی و تاریخی تقریب بهوگئی ہے۔ یہ انتسانقریب انشره ایک دوایتی و تاریخی تقریب بهوگئی ہے۔ یہ تقریب دوحقد میں میں تقییم کی جاتی ہے ایک سور کہ بقرسے اور دوسرے بورے قرآن مجید کے ختم بولے ہے۔

میم بوست پیشد سرکارخلانشیں اورسر کارخلد مکال کی تقریبات نشرہ بڑی دھوم اور تکففات سے ہوہگیں۔ اورسر کارعالیه کی به تقریب تواپسی فیاضی سے ہوئی جوان دونوں سے فرقیت کے گئی دوماہ تک اس کاسلسلہ جاری رہا، اسی طرح سر کارعالیہ کی صاحبزادی لبقیس جہاں تگیم کا نشرہ ہوا۔

اب السلام میں سرکار عالمیہ نے اللحضرت اقدس ام اقبال کی دوصا حبزادیوں (نواب گوہر تاج بیکم عابدہ سلطان دلیجہ دریاست اورصا حبزادی ساحبہ ہ سلطان) کی تقاریب نشرہ سور کہ بھر وضتم کلام مجید بڑے حصلہ وفیاضی حبّرت وندرت او ظرت دوق سے کیں جمعقیقتاً اثمرا کے لئے نہایت دل جب مثال ہے ۔ ۱۲ رشوال کوشیر بنی تقسیم کی گئی، بیشر بنی جبنی کی بڑی سفید رکا بیوں میں تھی جن کے گول کناروں برحقوظ سے تقوظ سے فاصلہ سے فکلوا واسٹر بو احد نیٹ من بڑا ورطغرا میں عابد شلطان اور اسٹر ہو احد نیٹ من بر نیوں کی تو دائیں تھیں اور نشرہ ختم قرآن مرخ حرفوں میں نہایت خوشخطا کھی ام داکھ اور کی بھوا کی اور خلیاں کا بیوں میں برونیوں کی تو دائیں تھیں جس برجا بذی کے ورق کئے ہوئے کے ان رہیب توں کی تہوا کیاں مجب بہار دسے رہی تھیں کا بیاں درکے طباق معلوم ہوتے سکتے۔

ماکین اورغ باکی دعوت ہوئی اورائن کوجوات تقییم ہوئے ریاض الاتحاری جوتصرشلطانی
کے مغربی جا نب الاکے کنارے واقع ہے ، خاندان کی سکیمات مرعوبوئیں اورایک پُرلطف علمہہوا۔
اور کھر پہلی تاریخ ذیقعدہ بر درجمعہ خواتین کی ایک بڑی پارٹی اسلام نگرکے قدیم کل میں ہوئی۔ محل
کے نیچے ایک ندی بہتی ہے اور ندی کے اس طرف کھنے اور سایہ دار او پنے اور کیے دختوں کے خبند ہیں جس کے ایک شرمبز اور بُردونق میدان ہے اس کو متوم کی فضا نے اور کیجی نظر فریب اور ولیے ساور ایک دل جیس نا دیا تھا۔

ایک مہینہ تک خاندانِ شاہی کی طرف سے بھی دعوتوں ادر جوڑوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ۲۹ر ذیقعدہ اس تقریب کا دن کھا، قصر سلطانی کے سے بڑے دالان میں جو اعلیٰ فرمنس فردسنس سے آر است تا کھا ایک تخت '' ریکہ'' می صورت میں جوئی اور گلاب کے بھولوں سے سجایا

سله بدایک کی حکرمے ادر بعدیال کاست بدلا دارالریاست ہے جس کو بابی ریاست سردار دوست محدال است میں کا بیار کی حکومت کے دائیں میں بیاں کے محلات میں جب بارکت میں جے جانے ہیں -بہت بارکت میں جے جانے ہیں -سلام دیکی اُس تخت کو کہتے ہیں جس میں فکر عرب میں دلہن جا ای جائی ہے -

گیا عام سے گلابی پردوں نرزگار هجیت او تولی فرش نے عجب بہار بیدا کردی هتی ایک چیوٹا سا درواد اور مخت کے بیچھیے عوس نشرہ کے آنے کے لئے رکھا گیا تھا اور ساسنے کی طرف ایک محراب ناشکل کا در واز ہ بنایا گیا تھا۔ دروازہ کے بیلو کوں میں آبنوس اور صندل کی داور لیس کھی ہوئی تھیں جن پرواو نفیس خوبھورت مطلاح ذوانوں میں قرآن مجید تھے ، تخت کے قریب ہی اختران عوس ستقبال کے نفیس خوبھورت مطلاح ذوانوں میں قرآن مجید تھے ، تخت کے قریب ہی اختران عوس ستقبال کے سیکے کھڑی تھیں ۔ بداختران عوس خاندان واراکین ریاست کی نوع رط کیا ٹوئیت ہوئی تھیں جو ترکی حرم کے لباس میں تھیں اور اور الباس باد شاہ لیپ ندیعین ناوز ابن رنگ کا تھا۔

تمام دالان بہان بگیات وخواتین سے عمور کھا تخت کے باالمقابل عین ہر سے پر سر کا کالیہ اور سکیات خاندان کی نشست کھتی۔

الم بجے صاحبرا دیوں کے تشریف لانے کی آہٹ معلوم ہوئی اور ایک خاتون نے بلند آواز سے خاموسٹس کہد کرحاضری کی توجہ کو صاحبرا دیوں کے تشریف لانے کی طرف مال کیا اور بہا لمحہ صاحبرا دیاں خرا مال خرا مال تشریف لائیں -اخترانء وس نے استقبال کیا، چور بر داروں نے چور بر فاروں نے چور کے لائا مشروع کئے اور دونوں تخت سعادت برجبوہ افروز ہوئیں، اس وقت ایک عجبیب محوست کا عالم طاری ہوگیا۔

دونوں نورکی مورتیں یاجت النعیم کی حرین آسانی زنگ کے عربی لباس میں ملبور تقییں بسرم عرب کا قصادہ تھا جو مجید دیں کے بند ہن سے باندھا گیا تھا گویا آفتاب کی کرنیں معلوم ہوتی تھیں ہیں برتا ہے الماس زیب سرتھا مقیقتی ہرے پڑوتی کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور میں ہراس طریقہ سے بنایا گیا تھا کہ ان مہر ویاہ کے جیبروں پر نقاب نہ بن جائے۔
گیا تھا کہ ان مہر ویاہ کے جیبروں پر نقاب نہ بن جائے۔

سروشانه بر دو سیلاسی انداز می عفاجی طرح نازمی اور طعاجاتا ہے اور اس میں اُن کا جہرہ بالکل نور معصوبیت بن کرنظ اربا تھا۔

باوک میں کوئی زیور مذتھا البتہ گلے اور باعقوں میں کھیؤٹر صع زیورات تھے، کانوں میں ہمیرے کے بُندے تھے جھیروں کی شعاع نورسے ماند ہورہے تھے۔

اس شان نئے ساتھ دونون صاحبزا دیاں بکریوز بنی ہوئی تخت برطبرہ افروز ہوئیں بہرطرف ایک عالم سکوت اورخاموشی تحقا کہ صاحبزا دی عابدہ ملطان نے نہایت ادب تعظیم سے اپنی معصوم آواز میں قرآن مجید رئی ہنا مشروع کیا اور سور کہ بقر کا بہلار کوع کر مسے مُفلحون کک اور للهِ مَا فی اللہ مسافی اللہ مالیت کا مجھیلار کوع اللہ میں اللہ مسلات کا مجھیلار کوع اللہ مالیا کا مجھیلار کا مجھیلار کوع اللہ میں اللہ مالی مسلولات کا مجھیلار کوع میں بیٹے ہاکہ اس وقت ہرانسان تصویر اوب عقا اور خالت ایس کوسل کی مسلولات سے قلم ب متاثر ہور سے مقے۔

حبب یہ رکوع ختم ہوا تو آمنا باالله وحد کا کی آوازوں سے کام مل کو بج گیا-اس کے بعد معوز تین ٹیھکراسنی قراُت کوختم کیا-

صاحبرادی ساحبر وسلطان نے ہہت ہی بین کھفی سے اُسی ہجبرا ورطرز اوا کے ساتھ سود " "بقر "کا اول رکوع مفلون تک اور سور و بقر کا آخری رکوع فالض نا علی القوم الکاحز ہیں ۔ کہ اور معدد تین طرح کر قرارت کوختم کیا۔

حببان دونوں نے کے بعد و گیرے قرآن مجید کی سور توں کو پڑیا ہے تو نور علیٰ نور کی فیت سماری درگئ

الكور كے سامنے بيرگئي۔

ختم قرأت نے بعد سرکارعالیہ نے دونوں قرآن مجید نواب گوہرتاج بیگم کے ہاتھوں یں دینے اور وہ ان کو لئے ہوئے رکیہ سے با ہرکلیں تام بیگیات اور خواتین نے سروقد تعظیم اداکی اُن کے بیچھے صاحبزادی ساجد ہ مناطان تھیں اور دونون صفول کے در میان خراماں مخرک نور کی طرح جاندی سونے کی بعودوں کی بارس میں اینے خاندان کی صف اقل میں نتا مل ہونے کو جارہی تھیں در خواتین ان کیچودوں کو ہارہ ی دفت و سے می در میں سے میں ۔ خواتین ان کیچودوں کو ہارہ دفت و دشون سے می در میں مقیل ۔

د د نوں نے قریب بینجکراپنی محترم جیوں اور دنگر بگیا تب خاندان کوسلام کیا اور سب نے وُعا کوں کے ساتھ اُن کو بیار کیا۔

حبب یہ اپنی جگہدں ہوگئیں تو اختران عردس نے برادار بلندقر ان مجید کا ایاب رکوع مصری اجبریں برصا واقعی یعمیب سال تقااو عمیہ یعنیات دحال کی شان نظرات مقری اجبری سال تقااو عمیہ یعمیب سال تقااو عمیہ یعنی ادر جانوں مصری اجبری سال تقان نظرات کا مصری احداث اسلامی مصری احداث اسلامی سال مصری احداث اسلامی سال مصری احداث اسلامی سال مصری احداث اسلامی سال معنی سال

سل اکثر عور توں کا عقیدہ سے کہ یہ بھول بہت مرضوں کی دوا ہی ادران کے باندھنے سے آوھایی کا دروجاتا رہتا ہے۔
کا دروجاتا رہتا ہے۔

أنكحول مسانظرار بانقاء

دکوع ختم ہونے کے بعد سرکا دعالیہ کی ایک جدید تالیت "افضال رحانی" جو اس موقع کے
لئے حضور مرد صرفے تالیف فرائی تھی جہتہ بڑھی گئی جس میں ہم اللہ اسورہ فائحہ فرآن مجید اور
دودوسلام کے اسیے فضائل تھے جواحادیث میں مردی ہیں۔ اس کے بعد دو کے سبارک کی زیارت
ہوئی ایدوہ موسئے مبارک سیع جس کوسلطان اعظم نے سیاحت تسطنط نیہ کے زامہ میں سرکارعالیہ کو
تحفیۃ دیا تھا اور جو تصر لطان میں ایک صندل سفید کے جُرے میں محفوظ ہے۔ زیارت کے بعد سب
سکیات اور خواتین کے کھانا کھایا اور عطولیات تھیم ہوئے اگلاب باشی کی گئی اس طرح او اور دن ال

سرکارعاکیه کی نمیاضی صرف داد دوش کک نئی مخصر نمیں مبککداس موقع بیلمی فیاضیال بھی کیں،خوبصورت جلدوں کے ستر مجم قرآن جمیدادرا بنی مؤتضہ کتاب"ا فضال رعانی" اور شعد د کتابیں هجن کی ففیس جلدیں اور سیٹ بند کھے ہوئے سکھے تقسیم کیں۔

------

### يردهاورترك برده

مسلمان عورت اور پرده ایک ایساعنوان سیے جب کا تعلق برسلمان کی انفرادی اور قومی زنرگی سے ہے اور جوصد ایس ایک ایم مذہبی اصول دسسکلہ بنا ہوا ہے -اسلامی تاریخ میں اس پرا فراط و تفریط اوراعت دال کے تینوں دُورگذر کئے ہیں۔ اور مختلف نتا کچ مترتب ہوئے ہیں -

سله حب ذیل کتابین تسیم بوئی، سیرتِ عائشه دُلفه سیکیان نددی الزمرا، مؤلفه مولوی داشد الخیری -داز حیات مؤلفهٔ خواجه کمال الدین مرحم - ترکی حرم ترحمب غلام حیدرخان صاحب - القبالحات مؤلفه منتشی محد المعمل اِلقَّ اللهٔ م دخر تاریخ - بیام گل مؤلفه منشی سیدتر بیست تیم شعرم دفتر آاریخ - سرکارعالیکا اس منلہ کے شعلی خاص نقطہ نظر اور خاص طراق علی رہا ہے ہو حصنور حدم مراحل زندگی میں نایاں ہے اور اس سے حقیقتاً مسکہ پردہ پر نہا بیت زبر دست روشی بڑتی ہو۔
عمل کے متعلق بیر ذہر ن سے اور اس سے حقیقتاً مسکہ پردہ پر نہا بیت زبر دست روشی بڑتی ہو۔
عمل کے متعلق بیر ذہر ن سے بندی رکھنا جا ہیئے کہ سرکا رعالیہ نے بچین کے ابتدائی سالوں
یعنی ۱۹ برس کی عربک بندی تی سے کے پردہ کے تعلیم بابئ جس میں اخلاقی وا دبی مضامین کے ساتھ من بی بی ساتھ اس طور پر شامل تھا بھراز دوجی ندگی من بی بی بی بی باری میں بسرکی ۔
اور دی اور سے معل کی چار داداری میں بسرکی ۔

جب سدریآ رائے حکومت ہوئیں توبہا دربار میں بُرقع ونقاب سے تشریف لایکی اور پھر یہ بُرقع ونقاب سے تشریف لایکی اور پھر یہ بڑتے و نقاب ہرسیک موقعے اور ہرمکیاب تقریب اور ہرغیر محرم سے ملاقات میں متا بم رہاجتی کہ جب جبالتی ہفتہ اسلمین سلطان محد خامس سے ملئے کے لئے استبول تشریف سے کمئیں تو جہاں بھی بینے صوصیت متا بم رکھی۔

مرحضور مد دصرنے بساب شہوشس عمری اکھتر دیں منزل میں پنجکر ٹرقع ونقاب کو ترک فرا دیا محل سے باہر بب تشریف ہے جاتیں توصرت جبرُہ ٹیضیا لمعافکن ہوتا اور باقی تام مہم شرکل میں رستاجس ہئیت کو بردہ شرعی کی کمل تصویر کہ سکتے ہیں۔

یه ایک حقیقت بیته سبے کرسر کارعالیہ نے اپنے اس سی سالہ دُدرِ ذندگی میں سفی ترقی و بہدوی کوخاص طور براپنا مطمح نظر رکھا۔ تقریباً تمام اقطاع ہند کاسفر کیا ،مصروع ب اور ب اور بڑکی کی سبیاحت فرائی اور ہر گیا۔ نوانی ترتی و تنزل کا بنظر امعان الاحظ کیا ۔ ترتی و معاسترتی حالات کی سبیاحت فرائی اور ذائم و محاسن عرض ہر گلی وجزئی حالت کوعیت نظر سے مثاہرہ فرایا اور اس الاحظہ و مت اور تا کی اور عبی نظامت بیدا ہوئے اور جن نا اور خرایا کی کو اخذکیا المخیس و قتاً فو قتاً بیاب سیجی میں طاہر بھی فرا دیا جن کا مغرسخن ای فقی میں موجو د ہے۔

سرکارعالیہ نے اِسس مسلہ برایک معرکتہ الآراکتاب معقب کمسلمات "بھی الیون فرائی جوبردہ کے متعلق منقولی ومعقولی حیثیت سے جامع واکمل ہے لیکن اس تین سال میائی غفلت کے بچر بہنے بچسلمانوں میں من عکیت القوم تعلیم نسواں کی طرف سے ہے سرکارعالیہ کو اس طوف مأل كرديا كمسلمان عورتين بردة مرة حبرك في متلف ننين -

ہندوستان کا بریوہ درحقیقت مردوں کے اسستبدادادرتسلُّط کی یادگارسے جس کو احکام سترعی کی تا ویلات کریے مضبوط کردیا گیا ہے جس نے اُن سرِ است کی کا دروازہ جوانساین کی اسانیت کے لئے لاز می سے بندکر دیا۔ وہ قدرت کے اُن مث مرات اولینی سخر بات موم کوئیں جوانیان ک<sup>ی</sup>کمیل انسانیت کے لئے صروری ہیں اُن کی حدت تباہ ہونکی ہے ادر قوائے جسما نی بیدیتی طور مقیم علی ہو سکتے ہیں ۔ان میں اس سم کی نز اکت بیدا بہوگئی ہے کہ جس نے ان کے داوں سے همت وجرأت كونكال كرخوف ادروبهم بيداكر دما ميحتى كدوه ايك خفيف خطر كامقابله نهيس كمكتيل وه إس بدٍ ده مروح كى وحبس فرائض كُ اداكرنے سے فاصر بوكئى ميں-ان كو وسعتِ علو لمات در تعلیمنظری کاکوئی موقع نبیں رہا۔

چواد لوالعزم خواتین قرمی دملّی ارتقاء تدُّنی دمعا شرتی اصلاحات اور اشاع تعبّی میں مصلحت اور اشاع تعبّی میں مصلہ السین علی کوسٹ و سے قوم کی رفتارِ تر تی کو تیز کرسکتی ہیں اس ہے دہ مرقب می جبر

بلاست بدان كو إسلام كى أن رعاية ك فا كده أعطانا جاسية عرجيره اوركفين كعو ليف يعلق ہے اور میں دہ حدِّ اعتدال ہے جس کو شریعیت حقدنے قائم کیا ہے اور جس کی مظہر کا ال محرِ عالمیہ کی ذات والاصفات بھتی -اس کے آگے افراط کی صدہے جس کا احکام الہٰی سے دُوگردانی کے بغیرعبور نامکن ہے۔



#### علالت اوروفات

الدّاخر مولاواج مك سركار عاليه كي صحت بهت انجي كفتى حسب معمول تام مشاغل اي علالت علالت التي كانت بجي سند وع كر دى تقى أس الت کے ملاحظہ کے لئے اکثر صبح اور کھی کھی شام کو موٹر میں تشریفی ہے جایا کرتی تھیں - باغ ضیاءالا بصارمی معمولاً جیل قدی بھی فرمایکر تی تقیس کین دسمبٹرے کے کیطبیت ناساز ہوئی۔ بظا مرسوك بضم ادر خرابى معده كى شكايت على يجر كميد ونون بعد انفلوننزاكا الزمحسوس بهاجس کے بعدر وزہر وزطنبیعث محل ہونی گئی ہی زمانہ میں تبقام دہلی بے بی ویک کا جلسہ تھا اُس میں ہراکسلنسی لمیڈی ارون نے نشر یک بہونے ا دراسینے خیالات عالی سے متمتع کرنے کے لئے خاص طور بر مرحوکیا عقا۔ اس وقت طبیعت کی حالت اتنی اعتدال ریھی که ایک مؤثر اور پڑمعنی تقريرتيار فرائى اور دېلى روانه موكيس مگروبلى بهنچ كرطبيت زيا ده خراب بهدگئى اورانفارتنزاكا اليها سخنت حكم مواكد شيران طِبتي في كالسكون او يطعى آرام كامشوره ديا-إس دوران مي بينهما ضملال بوگیا -اس کے بعد بھر طبیعت اصلاح برآگئی اور آغاز فردری میں مراجعت فرائی-يول كر مضان المبارك كامهينه تفاطبيت بهيكسي قدر المجي عتى اوراتني قوت ميوس فرانے کئی تقیں کہ 2 رتا ، ۱۰ رمضان المبارک مسلسل روزے رکھے جسب عمول عید کا وزدگا عید اداكيا -اينے مقرره كاموں ميں بھي مصروف ريتي تقيس-باغ ميں جيل قدمي بھي فراتي تقيس موٹر میں ہوا خرری یازراعت کے معاکنہ کے لئے بھی تشریف نے جاتی تھیں۔ تاہم کھیے نہ کی پیکا یتیں ہیا ا در رفع ہوتی رستی تھیں۔

سَاعتِ آخرِی کا انتظار اور اسی بات به جاتی تقی که باقد باتون بی کوئی نه کوئی منکون که مناقطار اور اسی بات به جاتی تقیس که گویا و قتِ موعوده کانتظار حیاتِ ان کا مجموم اکر رہی ہیں۔

وه ابتدا سے ہی انسانی زندگی کی حقیقت کو کما حق<sup>د ہمج</sup>ی تقیں جِنائجی من<sup>و</sup>لیج میں جب ترک سلطانی تالیف فرار ہی تقیس توایک موقع رکھتی ہیں کہ:-

"فى اوا تع جُوانا جَبِتُ البِيتِ دَكُمَةً الْجِودَ وَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

علی حراحی اورولت این کایات واس عصدین بیدا به دکئی تقین و اکسرون کی تخیف علی حراحی اورولت این کال استون کے بنب سے تقین جا اخراد کا اور ولات اور الفاری اور میوان کے مسؤدے سے ایریشن کیا جانا قراد بایا۔ اور الرذی الحجہ کو السبح دن کے دقت تصر شلطانی میں ایریشن کیا گیا جو بظام رہا ایسکا میاب بوالیکن شب میں طبعیت خراب ہوگئی اور لمحد براجہ حالت بتغیر ہی ہوئی گئی مگر سرکا دعالیہ باوجود انتہائی کرب و بے جبین اور کھی دائسکال کے طائن نظر آئی تقین -

مرار ذى الحجبر كوجب ساعتِ آخرين قريب اللي أواعلى حضرتِ اقدس كواسين إس بالأكرز الله سين اب دُنيا سے خصت ہورہی ہوں اور تم كو ضدا كے سبير دكرتى ہوں "

ان دوا عيكلمات كي جندى منك بعد دوح مبارك في جميد فاتى سع مفارقت كى ادراس وقت اطينان قلب الدراستقلال كي جوالت على ده إس آيت كريميد يا أتيتُها النّفْسُ المُطْبَبّنةُ ادْجِي اللّهَ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

ن اس سانح کی اطلاع ہوتے ہی ہرکہ دمہرکے داوں پر بخ والم کی جرگھٹائیں جہائی وہ مندوں اور بورسے انکھوں سے انسووں کی صورت بن کر بسیں مرد عورتیں بیجے ،جان اور بورسے مسكين اورغربيب احرا ادرع بدس دار اوران سبك فرمانرواك قلوبايك بى خيال ايك بى للال اور ایک ہی رنج سے متا تڑھے۔

تصر ملطانی کے بیرونی میدان میں مخلوق کیٹر جسم ہوگئی کہ اپنی ما در شفین کی آخری حدرست کو بجالائيں اوراس كےمقدس خازے برگوہر إے أشك سے نزرعقيدت بين كري -ه بيج تصرُّلطاني سے جنازه با ہرلایا گیا جَس پر رضائے البی کا نور برس رہا تھا اور نمازے بعد

مولاناصیاء الدین صاحب رجمته الله علیہ کے مزار کے قریب دفن کی تیں یہ کہ کھے مرت پہلے خود تحديز فرالى تقى اورج راحت منزل اوقصر بلطانى كے درمیان واقع ہے- إنّالِللهِ عَيالنّا البينية

حقیقت بین نین رہاہے کوئی حاوراں باتی گررہ جاتی ہیں ونیا میں اس کی نیکیاں باتی جویہ سے کہ اچھے لوگ وُنیا میں ہنیں مُرتے توسُلطان جہاں زندہ ہی جب کہ جہاں باقی بينے گامشيل ماه بدلے نقش مترم أن كا تيامت ك ربي كي أن كى بيمدر دياں باقى مِلْ كَا قلب النان مِن وُنياكِ مُراع النكا رہیگاہاں اِسی گھرس سداروش حیراغ اُن کا

ك مسيدمحد ديسف صاحب تيقر-

# نواب خشام الملك عاليجاه نظيرال ولهت لطان دُولها ميراحم على خال صراحب بهرا در

نواب صاحب خاندان جلال آباد کے محترم بانی سالار میر مخرج بلل خال کی جھیٹی بیشت میں ستھے کے خاندانی حالات اوراع زازات جو حکومت سلطین خاندان مخلید و کورننٹ برطانیو میں ہوتے رہے منافق اللہ میں منافق کی میں جو نکرراتمہ کو اختصار خطار ہے۔ اس کے نواب صاحب کی دائی کیفیت کیفنے پراکٹفاکیا گیا۔

نواب صاحب موصوف بتقام حلال آبا دباه ربیج است نی مشکیلاه بیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر یک وہر نشو ونما اور ترمیت یا بی ٔ نہ

سین کارخانوشیں کے ہمراہ آگرہ سے بھو پال آئے۔ بیہاں اُن کی تعلیم وتربیکا انتظام کیا گیا۔ نیز فنون سبیگری کے ماہرین اُن کی اُستادی کے لئے مقرر ہوئے ۔ محصور سے عرصہ یں ہلی ہنتعداد ماس کرلی۔

الناب صاحب ظلیق میرتر ، دلیر۔اورخوش اطوار سکتے وہ بہت نوش رو تھی سکتے جبیا کہ تصویر سے خلام ہونا استے جام تھی اُن کی طبیعت کا دلیر ای جو ہر کتا جیسی کہ دلیری دخود داری ۔وہ دضع کے پابند سکتے۔ مع '" تواضع ذکر دن فراز ان بحوست " برہم شیمان کاعل تھا۔ طلز موں کی خطاؤں سے کچھواس اندان کے ساتھ درگذر کر سلے سکتے کہ آن کے ملازموں کے دل میں اپنی خطاکی ندامت کے ساتھ ایک گرویدگی اور جوشِ اصام ندی بیدا ہوجاتا تھا۔ا سینے نخالفوں سے بھی درگذر کرنے میں کچھی دریغ نہیں کیا۔اور نہ بھی کسی اور و تت ان کواپنی کلیفات کے انتقام کاخیال آیا۔

وہ اپنے بچوں اور خاندان میں ہمینگل حندال اور شکفتہ نظر آتے ستھے جواجنبی شخص اُن سے

مل وابسر فررنصرالله خال مبها درمر حم منعور نے اپنے علی شق سے جلال آباد کی تا ایج فرتب کرائی عن گراسکی اشاعت کی وثبت مذآئی –

ملتا بقا ان کے اخلاق کا ثنا خواں ہوتا بھا۔

دہ ابینے خاص غدام کے ساتھ بے انہتا لطف و مدارات کا برتا اُکریتے ستھے لیکن اُس میں بھی ایک خاص رعب شامل ہوتا تھا۔

ان کوشکار اورنشانہ بازی کاخاص شوق تھا ۔ کھوڑے کی سواری بہت بیند کرتے تھے ۔ چور اگکے نهايت شابن سق، أن كا دل جيش تهوروشجاعت بحوابهوا عقاح نكه وه ايك ايسة زماني سيدا ہوئے تھے جوامن والمان کا بے اس لئے بج شکا رکے اور کوئی موقع اپنی شجاعت وکھلانے کا مذ ملا-رہ خودہی اپنی وسیع معلومات وانشمندی اور قل خدا دا وسے فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے لبكه مجيحي اس ميں برابر كاشر بكي كرتے تھے ۔لعاس وغذا ميں فضول اور نمائشتی تحلفات كو قطعاً نالپيند كرتے منے صفی صنوابط او قات کے بہایت تعدی کے ساتھ پابند سنے۔ان کوتعمیر کانات سے فاص طور بر کھیں گئی' جنا بخیرعارات' باغ حیات افزا'' اور''صدر منزل'' جواہم ہاسمیٰ ہے (کیونکُرمیری صدر شین کلمبلیہ اسى مي بهوانقا) أنكى خوش لليقكى اورعارتى دلسيي كيموني بين بياع اورمحل سيكرزمانه وليعبدي یں میری اوران کی حاگیرسے تیار ہوئے ہیں۔

قدرتی مناظرکے نظارے اُن کو مہت برلطف معلوم ہوتے ستھے۔ اوراکٹر اپنی ماگیر کے موضع واسمروه "من جهال أعفول في الك مكان شكاركي صرورت مسيرتياركرا يا عما مفتول قيام كرك من القيام صنیا دالدین کی شکری جہاں میں نے "قصر اطانی" بنایا ہے ان کو نہایت بیندیدہ متی۔اسی تطسط د مإل کی مجموعی آبادی کا نام میں نے "احمرآباد" رکھا ہے چوتقیقتاً ایک دلحبیب منظرا ورنضا کی حبکہ ہے۔وہ اپنے اُس ورجداور مرتب کو جاسے رتو ہر ہونے کی تینیت سے اُن کوم من تقا اَحیی طرح سجتے عقے اور اس کا لحاظ کرتے محص کھی طاہر و باطن میں اپنے درجہ اور مرتبے کے خلات کوئی امر بنیس کیا۔ و میسے رسیتے مرد گار سے اور مجھے ہینہ ان کی اصابت رائے اور بیار مغزی کا تجربہ ماسل موتا

رہا۔ بچ تومیہ سے کدان کے بر وں سے مجھے سبت قتیتی فوائد عال ہوئے۔

' اکثر دلیٹیک افسٹر*ں کوانکی قابلیتوں کی آ* زمائش کامو قع ملتا اور شیران کی سنبت عمد رائے تعالم کی گئی۔ حرتيل أبارصاحب ببادر" و"ميجرميل مناحب ببادر" الينب كدرز جنرل منظرل انديان كم تعلق فاص رائے رکھتے تھے اور کہاکرتے تھے کہ: ر

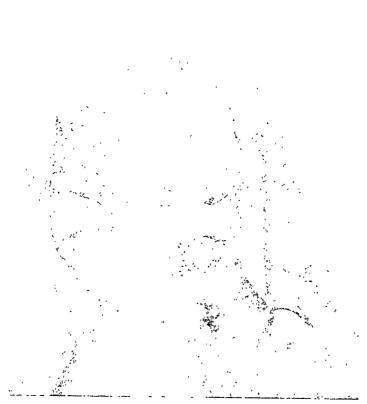

نواب سلطان دولة احتشام الملك عاليجاة احدد علي خال بهادر

| • |  |
|---|--|
|   |  |

"اکروہ انگلستان میں ہوتے توسلطنت کے اہم امور کے انتظام کے قابل ہوتے اور اولیٹیکل مرتروں کے ذمرہ میں اُن کا نام لیا جاتا "

ان میں گوبرد باری' اورُتِمَل کی بہنایٰت نمایار صفت بھی 'لیکن وہ اپنے اعزازاور شان کے منافی کوئی' یات بر داشت نہیں کرسکتے ہے۔

یں اس موقع پر ملافوف تروید ہیے بکہتی ہوں کرمیرے خاندانی تھیگڑوں میں جولیلئیل قالبیں ڈھل گئے متھے انتفول نے نہایت واشمندی سے کام لیاا وکڑھی کو ٹی امر ایسانہیں کیا' نہ ججھے ایسی ترغیب سے جس سے کوئی تھیگڑا پیدا ہویاکسی معاملہ میں طوالت ہوجا سئے۔

اسی وجسے بخالفوں کو با دجو دکوسٹ ش کے کوئی موقع نہ ملا وہ ہمینیہ ان ناگوارتنازعات بیتا سف سے تھے ہے۔ سرکار فلد مکاں کی محبت اوراوب ایک سعا دہ مند بیٹے کی طرح اُن کے کمیں جاگزیں تھا اوجیب تک پیچھ گڑے افواب صدیق حسس ناماں صاحب نے برپانئیں کئے سے سرکا زخلد مکاں ہمی ماورا مذطور پر خیال وشفقت فرماتی تھیں۔

لزاب صاحب کوہیثیراس بات پیفزیقا اور خدا کا شکر کرتے ستھے کہ اس نے اُن کوحاسد نہیں کمیا ملکہ محسود بنایا ہے۔

الحفوں نے اسپنے مکامِم افلاق اورعمدہ عادات وصفات ارداعلیٰ قاملیتوں سے ثابت کر دیا کر سکار خلد شیں وخلد مکال کا نتخاب بدر حبکمال اعلیٰ اور نضل تھا۔

ی خانچه اعنیں کی مین بہاتعلیم و تربیت کا نیتجہ ہے جوان کے صاحبرادوں میں عمد کی کے ساتھ ویکھا جاتا ہے۔ (تزک سلفان صفات ۹۹۱)

میں اپنی کتاب کی بہی جلد (تزک ملطانی ) میں صاحبزادہ مخرعبیداللہ خاں کے کلام مجید حفظ کرنے محواب نشانے اور نواب صاحب بہا در کی خاص خوشی ا در متو ق کا ذکر کر حکی ہوں۔ اب ان کی بڑی خوشی بیعتی کہ صاحبزادہ موصوت کے ختم کلام مجید کے روز براے وہوم وہام سے تام اخوان واراکین ریاست مسوزین وغیرہ کو جو بیلے منز کی نہوسکتے ستے اس موقع بہتر کی کرکے رئیسانہ تقریب کریں کیونکہ بیلے جو تقریب کی عقی اس میں بدیس کر دفار کا مناز کا مسلم سے موتی محل کے سامنے والے میدلان میں ایک بڑا شامیا نہ نصب مقاحر میں سامعین کے آرام وافطارا ورکھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔

اوائل رمضان المبارک ہی سے صاحبزادہ محمد عبید ولتندناں برابرمحراب متناتے ستھا درہنا پیشان کیسا تھ ناز ترا دیج اور ہوتی تھی۔

ا و اب صاحب المسلط ا و صاحب المسلط ا و صاحب المها به تعلی رسکتے ستھے۔ اس کے سب بہلے اُن کی آوجہ رسالہ اُر و ال رسالہ ار دلی خاص کی طوف مبذول ہوئی۔ اصوں نے طرح طرح کی ور دیوں کے مونے نے اگرا کی عمدہ وضع کی وردی انتخاب کی ۔ امبر ل مروس ٹروپس سے کپتان عبدالقیوم خاں کی خدمات کو رسالہ کی 'ورستی اور اسکو' باقاعدہ بنانے کیلئے منتقل کرنے کی تجویز میسے سلمنے بیش کی جس کومیں نے منظور کیا۔

میں کنے نواب محدنصرالیٹ میٹاں سے کہا کہ" ضبط دھبرکر و اور بم حکیم سیدنورالحن اور ڈاکٹر و لی محسس میں (جبلی طائش) اور درزیرصاحب کوٹبلا کئے" انھنون نے ان سب کوفوراً بلوایا ۔

نواب صاحب جنّت آرامگاہ کی بمشرہ صاحبہ کواطلاع دی گئی رست پہلے حکیم سید نور آئس آئے الحون نے علامات سکتہ کو دیکھنا سروع کیا استے میں ڈاکٹر ولی محکم ہے آگئے الفوں نے بھی آئے کا کائے گوجیے اُن کی موت کایفین کال ہوگیا تھالیکن الیں حالت میں بچوری امیدبید اہوجاتی ہے دہی امید بجہاس جل کے سُننے کیلئے مضطرب کئے ہوئے تھی کرمانس باتی ہے اونریش کی حرکت جاری ہے لیکن ہی آ وازآئی کردو کچے خداکا حکم ہونا تھا ہو بچکا۔

ان انفاظ نے باکس امیر منقطع کر دی اور وہ صدمتر کینچا یاج بیان نہیں ہوسکتا۔ در اسل صدمہ کا لفظ تلا سے لکہ اجا سکتا ہے اور زبان سے بولا جا سکتا ہے لیکن نہ اسکی حالت ملفظ سے اوا ہوسکتی سہاور میں اسکتی ہے۔ اس عوس میں سنادی سے کی توب جلی اور بب روزہ وار ہو گئے۔

ناظرین اندازه کرسکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کہ شیخے مشیروں اور قابل ہمردوں کی مجھے حنت ضرورت تھی ایک ایسے ہیدار مغز خیرخواہ گرامی قدر شیر کاجس نے ۲۷ سال ہرطرح کی رفاقت اور خیرخواہی میں میسے بریاتھ ابسرکئے اورجس سے زیادہ ڈنیا میں کوئی عمرہ اور قابل شیر بزنھا۔ خانگی معاملات اور ریاستی انتظامات میں جدیدی اعلی اور صائب ائیں اعموں نے دیں اور بیبی دلسوزی کے ساتھ میری ہمردوی کی اُس کا کامل اندازہ میرا ہی دل کرسکتا ہے ہیں اس کا کیا کیا انتقال کرجا نامیہ سے ساتے کیا سخت اور دل شکن اور سے میں اس کا کیا کیا ۔ انتقال کرجا نامیہ سے ساتے کیا سخت اور دل شکن اور سے میں اس کا کیا کیا ۔ انتقال کرجا نامیہ سے سے کیا ہے اور دل شکن اور سے اور خان میں اور خان میں کا کیا ہے۔ انتقال کرجا نامیہ کے ساتھ میری ہم دور دل شکن اور سے میں اس کا کیا کیا ۔ انتقال کرجا نامیہ کے ساتھ کیا ۔ اور سے میں اور سے میں اس کا کیا کیا گیا جہ کا میں اس کا کیا گیا جاتے ہیں اس کا کیا گیا ہے۔ انتقال کرجا نامیہ کے ساتھ کیا ہے۔ انتقال کرجا نامیہ کیا کیا گیا ہے۔ انتقال کرجا نامیہ کیا گیا ہے۔ انتقال کردیا کا کیا گیا ہے۔ انتقال کردیا گیا ہے۔ انتقال کردیا کیا گیا ہے۔ انتقال کردیا کیا گیا ہے۔ انتقال کردیا گیا ہے۔ انتقال

اربه عنیاک حافیات کی تاریخ پرنظوالیں توہم کوبہت عادتے ایسطیں کے چفدا کے نہایت نیک اوربرگزیدہ بندوں پرگذرتے ہیں اوران سیمض قضا کے اللی پرصرکی آ زایش مقصود ہوتی ہے۔ دراس خدا مذکریم انسانوں کے حبرکی آزایش صدات اوربکا لیف سیمکیا کرتا ہے اگرانسان اس آزالیش میں جھیم کا مذاکریم انسانوں کے حبرکی آزائیش صدات اوربکا لیف سیمکیا کرتا ہے اگرانسان اس آزالیش میں جھیم میں الموال والموال فنس ان مقدس الفاظ میں دیتا ہے ولند ہو تکھ دینی من المخوف والمجون والمجون المسلم مصدیب قد قالوا فاللہ فی وافا المدے میں احدون الدین الذین الذا اصابہ مصدیب قد قالوا فاللہ فی وافا المدے میں الموال والم المون المدین المدین الذین الذا اصابہ مصدیب قد قالوا فالم المدین دن ۔

مجربوبين شكات كے وقت يون حادة گذرا وه وراصل ميك صبركا استان تقايميں في فلك مضى رصر كيا استان تقايميں في فلك مضى رصر كيا اور قضاك الله كي مائي كر مائي مركوبكار آيات كريمية حسبت الله ولغم الوكيل (ف) لغم الموك ولغم النصير كوانيا وروكيا جوسي رول كواطمينان ويتى تقين كيونكه خداك عز وجل فرما تاہيد الامذكر الله تطمئن القاوب -

مل کے تمام آدمی جمع سکتے۔ وزیرصاحب ریاست خریاتے ہی سراسیم اور پریشان آسے نواب صاحب کی لائش دیجھکر ہے اختیار منہ سے آہ کل کئی صاحبزا وے باہے جمد ہے جان کے پاس بیٹھے سکتے ہیم وں پر پڑمروگ چھائی ہوئی تقی اور آنکہوں سے انتک جاری سکتے۔

صاحبزاده حمیدالله خان می عمرسات سال کی عتی اس دقت آرام میں ستھے ان کو اس حادثہ کی خبر ہی بنیں کی گئی کی فکاس امر کا بڑا اندفیتہ تقا کہ ایسی حالت میں اُٹھا نا اُن کے نازک دل کو سخت صدر رہنجائے گا۔ مگرجب وہ صبح کوا سطے تو اُٹھنول نے اپنے آپ کو دنیا میں تیم یا یا۔ اس وقت اس تیم کی آئم ہوں سے آنسو جاری ہونا اور لیپنے باب کی شفقتوں کو یا دکر سے آہ سر دھے زاا ورجی کبلی کا کام کرتا تھا۔

دونوں بڑے بھائی (نواب مرتصراللہ فال اورصاحبزادہ محرعب اللہ فال) این چھوٹے بھائی کوکین نیتے دیتے خود البدیدہ ہوجاتے تھے میں کے دل کا صدمہ اس حسرت اور بھی بڑھ ما تا تھا کہ نہ علاج کاموقع ملا اور نہ تیمار داری کا۔

نواب صاحب کرچینهایت نیک منظے لیکن ان کی تعمت میں بجز خانگی نوٹ یوں کے جومیری ذات اورا ولا دسے والبتہ تھیں کرتے ہے کی مسرت نہ تھی۔

بچین میں ہی سے زیادہ ہمر بان اور مُرتّی سرکار خالت یں کا داغ نصیب ہوا۔ان کے بعد اگرمیاسی طرح سرکار خلد کال کی شفقت کا لطف صل رہا لیکن تقوظ ہی عرصہ گذرا تقا کہ نواب صدیق صن خال کی کا ورثوں نے ان کی تمام خوشیوں کو تلخ بنادیا۔ بھیر نرسر کارخلد یکال کی شفقت رہی نہ مجبت۔

ہمراہ مس بلانگ لیٹری ڈاکٹر تھیں۔اھنوں نے بھی آلد لگا کر دیکیھا اور پیرم تن شخیص کیا کہ ذراسی شہرگ کسی وجہ سے تھیٹ گئی اُس کاخون آہتہ آہتہ دماغ میں بہنچا جس سے نیند کوغلبہ ہما ا در آخر میں دل کمزور ہوگیا اور اس کی حرکت کیا یک بند ہوگئی۔

میری صدرت بنی کے بعد باوجو دیخت محنتوں کے صحت ایجی تہی اور مرسفے سے جار پا بیخ دن سیلے کی کہا کداب مجھے مہمت خفیف در دمحموس ہوتا ہے امید ہے کہ بیھی رفتہ رفتہ جاتا رہے گا۔

۲۰ رئیضان کو۲۰ سیروزن کی چیزایک بائقسے اُٹھا کھینینی میں اتفاق سے کھڑی تھی دیکہا کہ رنگ زرد ہوگیا اولیب بینہ آگیا میں مُنہ دکھیکر چیپ ہوگئی کیوں کہ جب ان کوکسی ایسے کام سے جو قوت کا ہوتا تھا منع کیاجا تا تو ناگوارگذرتا تھا۔ دوسے دن صبح کوای شانہ میں جس سے وزن بھینیکا تھا ور دیتا ہا۔

انتقال کے دن ور وجاتار اچھا اوطبیعت صاف علی روزہ افطار کرنے کے بعد کھا ناکھاکر والان

میں بیٹھے ستھے۔ ایک عوب عبداللہ بن تیم نامی گھوٹرے لائے ستھے۔ان کے تعلق مبہت دیر تاک بابتی کرتے رہے میر عطبیت کی ال مندکھی۔ کہنے کئے کہ آپ روزوں سے تھک گئی ہیں۔

وہاں سے اُظ کرسائبان نے نیچ ببیٹے گئے حالانکہ جاوات کا مؤم بھا اور خت سردی ھی لیکن ایک گھنٹے بیٹے رہیں نے گھنٹے بیٹے گئے حالانکہ جاوات کے شخصے رہیں نہ اُسٹے مجبور ہوکر میں کام کرنے کے نیٹے رہیں جائی کی میرے آنے کے ایک گھنٹے بعد اُسٹی وہ بھی ہمایوں منزل میں جواصل جزادہ میداللہ جا کارہائٹی محل ہے آکر کام کرنے گئے۔
کارہائٹی محل ہے آکر کام کرنے گئے۔

بارہ بجے کے بغکری قدراً سالین لینے کے واسط تکبیر پر رکھکرلدیٹ سکتے کیونکر تھوڑی دیر بعبر ترحری کے لئے اُٹھنا تھا کیکن وقت این چاتھا اسی حالت ہیں ڈوح پر داز کرکئی ۔

میں نےصاحب بولٹیکل انجین کے آنے کے بعد اس آخری کام کے لئے جونہایت جاں فرساتھا انتظام کیا جس کو ابھی عرصہ چھاہ کا گذرا ہے کہ اپنی والدہ عظمہ کے لئے کر حکی گھتی -

قریب تین بے کے تہزوکفین ہوکرسب تیاری ہوگئی۔ عیار بھ جنازہ جس برفر شتکان جمت ساہے کئے ساہر کئے سامیر کئے سامیر کئے سامیر کے سامیر کا کھیاں سے کے سامیر کھا یا گیا اور ہاغ حیات افزا کو روانہ ہوا صاحب پولٹیل انجین ہوئی ہور والم کی تا لگت میں سقے عید گاہ قدیم میں نماز ہوئی اور باغ حیات افزامیں اپنی دونوں بلیوں داراکیوں ورعا یا جنازہ کی شاکوت میں سقے عید گاہ قدیم میں نماز ہوئی اور باغ حیات افزامیں اپنی دونوں بلیوں دصاحبزادی اصف جہاں بگم کے پاس دفن کے گئے۔

ء وکنیا میں بہت سی حسرت ناک موتایں ہوتی ہیں لیکن آلی حسرت ناک موت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ میں ویزن ادارہ تاثیر سے میں میں سے کرتے اوم میں تعدید کا کیا گئر کردی واگ آزی دید اس کے ا

تنام انتظامات تقریب درم برم بوگئے تمام سرتیں بترخاک بوگئیں جولوگ تعزیب اداکرنے کو آتے وہ اسی خیم میں حب میں دعوت کا انتظام تھا بٹھا کے جاتے جب دن کمان کے سوگواروں اورعز اداروں کا سے درمیں سے ختر کرادہ میٹر کی تاہم سے باری کر گئی ہیں۔

ہجوم تھا وہ دن ختم کام اللہ کی تقریب کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔

انوں اُنکی یہ آرز کھی بدری منہوئی اور مض انتظام میں دراسانقص رہ جلنے کے سبت ایک دن کے لئے مستوی کی گئی تھی۔ دوستے دن اُن کی موت کی وجست منہوئی یتسیرے دن صاحبرادہ محمد عبیداللہ شاں نے کلام مجید شم کیا کیونکہ دہ ایک ضروری امر تھا لیکن منوہ روشنی کیا کی اور منوہ خوشی تھی البتہ غیر مریض تحق وقوع مقا اور اسی حالت میں کلام محبید تم کر کے انتقول نے اس کا قواب لینے عزیز وشفیق باب کی رُوح کو بہونچا یا جن کو کلام باک سے ایک دلی یونبت ویثوق تھا۔ (گوہرا قبال صفات ۲۳ تا ۲۰۰)

# 

| 74.<br>1.7<br>10 1<br>10 1<br>10 1<br>10 1<br>10 1 | " " " " " " " " " " | سبیل الجنال<br>عقت المسلمات<br>بریته الزوجین<br>سیرت مصطفط<br>مدارج الفرقان<br>افضال رحانی | المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المباري<br>المباري<br>المباري<br>المباري<br>المباري<br>المباري<br>الماني<br>المباري<br>الماني<br>الماني<br>المباري<br>المباري<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>المبراني<br>الماني<br>الماني<br>الماني<br>الماني<br>الماني<br>الماني<br>الماني<br>المان الماني<br>الماني<br>الماني<br>المان الماني<br>الماني<br>الماني<br>المان الماني<br>المان الماني<br>المان المان المان المان المان<br>المان المان المان المان المان المان المان<br>المان المان |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t.y<br>Al<br>101<br>p.<br>41                       | 11<br>11<br>11      | عقت المثلمات<br>بریترالز وجین<br>میرت مصطفط<br>مارج الفرقان<br>افضال رحانی                 | ۳<br>د<br>ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47<br>107<br>107                                   | u<br>u              | بریتهالز وجین<br>سیرت مصطفط<br>مارج الفرقان<br>افضال رحانی                                 | r<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸<br>۲۸<br>۲۰                                     | u<br>u              | مارج الفرقان<br>افضال رحانی                                                                | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4A<br>7/A                                          | "                   | افضال رحانى                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٧                                                 |                     |                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                  | u                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40                                                 | ,                   | اسلام میں عورت کا مرتبہ                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 1                                                | II                  | فضأ لرضشهور                                                                                | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44                                                 | اخلاق               | التربيت                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16,7                                               | 11                  | تربیت الاطفال<br>< بر ر                                                                    | <b>j.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | II                  | اخلاق کی پہلی کتاب                                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2040                                               | v                   | ا اخلاق کی دو <i>سری ک</i> تاب<br>میرین میرین                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | "                   | ا اخلاق کی تیسری کتاب                                                                      | 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | u                   | [ اخلاق کی جو بھی گت اب<br>دوج                                                             | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MYA                                                | "                   | باغ عجیب سه حصّه<br>ت                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.                                                | li                  | مِهدِّب زندگی<br>سه ن                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444                                                | Ji .                | ربهربنوال<br>مقصدازدواج<br>معیشت                                                           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>^.</b>                                          | رر<br>خامهٔ داری    | مقصداره واج                                                                                | 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ray                                                | خابذ واری           | معليشث                                                                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    |                     | •                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| كيفيت         | صفحات      | موضوع      | نام كتاب                            | تنبرشار  |
|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------|
|               | Y DI       | خایز داری  | معا شرت                             | ۲.       |
|               | 119        | "          | فرائض النسا                         | 41       |
|               | 414        | "          | مطنخ                                | 44       |
|               | 40         | II.        | فرائض باغبابي                       | ۲۳       |
|               | 144        | 11         | بدایات باغبانی                      | 44       |
|               | 124        | حفظان يحيت | تندیر ستی                           | 10       |
|               | ىم س       | Ü          | ہرایات تیار داری                    | 44       |
|               | Img        | W          | حفظصحت                              | 14       |
| ,             | 109        | "          | در <i>س حیا</i> ت                   | 74       |
|               | 4 17 15    | تأريخ وسير | ر وضّة الرياحين                     | 19       |
|               | אאא        | · · ·      | ِ تَرْكُ سِلْطَانِي                 | μ.       |
| ,             | rap        | "          | <i>گوہبراقبال</i>                   | 41       |
|               | rar        | "          | اختراقبال                           | ٣٢       |
| غيرمطبوعه -   | 274<br>244 | ii         | ضياراً لاقبال<br>د ايد تيس          | سه.      |
| 4.00          | 146        | "          | حیات قدسی<br>حیات شا ہمانی          | 40<br>40 |
|               | 91         | ii         | منذكرهٔ باقی                        | ۳۲       |
| ىتركت تالىف _ | ۵          | //         | حیات سکندری                         | ۳4       |
| ,             | m r9       | خطبات      | خطيات سلطاني حضهاول                 | ۳۸       |
| غيرمطبوعه-    | ۵.۰        | 11         | خطبات سلطانی حصه دوم                | 49       |
| • /•          | 1100       | ii         | الملكر مستندرا                      | ۴.       |
|               | 140        | نعائح      | ر جمه -آمین کندری (موم نواسکندریکم) | 61       |

## جندنافرات

سرکار عالیه گی خصیت جلیده خات جمیله ادر افلاق جمیده کے با ترات قدرتی طور بر نهایت مین اور دسیع تھے اورجب کوئی خاص اہمام کے ساتھ کمکس وجا مع سوانے عمری مرتب ہوگی تواس میں اُن تا ترات کا بورا جلو ہ نظرائے گاتا ہم اس کتاب کے متعدد عنوانات میں کچے مذکر چھلک موجود ہی اور دیل میں ویکر خید تا ترات جونها یت کوئیب اور بیر معنی ہیں اور ایک سے سوام خصوص طور برحیا ت سلطانی سے ہی گئے مولف اور بیر منا تب سلطانی سے ہی گئے مولف کی درخواست برح س ہوئے نہایت نکر گزاری کے ساتھ مندس ہیں۔

میں وی خواہد کی در قفیت و تجربہ کے ہی ط سے لندن کے انجادات میں نام مرایا تھا۔

میں اپنے زمانڈ اوادت کی و اقفیت و تجربہ کے ہی ط سے لندن کے اخبارات میں نام کرایا تھا۔

و وسرا الگزنڈرا ہملی صاحبہ کا ہوجو صوبہ وہلی کے جیف کمشنرا در بنجاب وصوبہ متحدہ کے گور نرسے مالکم ہبلی کی بگم معاجہ ہیں -

تیسرا، ہزاکسلنسی لیڈی وملیگڈن کا ہی جوان کے شوہر نامدار ہراکسلنسی لاڈولئگڈن نے تحریر فرمایا ہی۔

ان جلیل القدر متا ترین کے سر کارعالیہ کے ساتھ ویرینہ روابط اور خاص مرآم

مقع ا وراكثر ومبتيترب كلفائه المرقاتين المتى تقي-

چوتھا 'تا تر حباب رہرہ کی فیضی صاحبہ کا بی جو بمبئی کے متاز خاندان فیفی کی ایک ایسی موقر ومقر خاتون ہیں جن کواپنی علمی و قومی کیسی اور صدمت کے باعث عالم ایک ایسی موقر ومقر خاتون ہیں جن کواپنی علمی و قومی کیسی خاص اقبیا روشہرت حاس ہوا ور بار ہا بھو پال کے قیام میں اور دیگر شک

### مواقع بران كوسركار عاليد كے اخلاق واومها ف كامشا مده وتجرب مواہى

()

مغرب میں ہم لوگ مشرق کی عور توں پر خواہ مخواہ ترس کھاتے ہیں کہ وہ پر دہ کے اندر قید ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نامناسب قید کی وجہ سے وہ مسائل زندگی میں کوئی صقد نہیں ہے سکتیں۔لیکن جولوگ ہند وشان سے دا قف ہیں وہ نجوبی سنتے ہیں کہ کیا اعور تیں کتنا زبر وست انٹر رکھتی ہیں اور اس کی بہترین مثال وہ عزم و استقلال والی خاتون ہیں جواس وقت ہاری معرّز جہان ہیں ۔۔۔۔

تقريباً ايك چونفا في صدى سے بيكم صاحبہ واليه بھويال نے فرائض عكم افي كونها ہی فراست وحکام اورغزم وستقلال کے ساتھ انجام ویا ہو۔ سات ہزارمیں رقبہ کی مملکت جس میں سات لا کھ نفوس آیا وہیں اور ۰۰۰ میں ہو ٹڈ کا مالیہ ہی بیم مطلقاً انجے سپردگی میں ہمی نظم نِسق کے فرائض کی سلسل مصر دفیت بالکل بیر د ہ ا ورخلوت پیرلیکر سرانجام پاتی ہی جاس وقت سے عنان عکومت ایک نازک گرستعد ہاتھوں میں فی ہومش دلقت سے انمظام شخکما ورمعقولیت کے ساتھ ترقی ندیر ہو۔ کوئی نقص اس کے یا س نہیں آیا ا دربیلیک نے با دُجو وَسِتجو کے کوئی شکایت نہیں ُسنی ۔ آ ب برقعہ کے ، اندر ملغوت اورنقاب کاندھوں کے نیچے تک پڑی ہوئی آزادی کے ساتھابنی ر ما یا ہے او گوں میں نقل وحرکت فرماتی ہیں ۔ گو آپ کو اللی فکراین رعایا کی فلاح و بہبو و تی ہی تاہم آپ ہندوسا فی سٹیا کے وسیع ترمیائی میں بھی حضہ لیتی ہیں۔عکومت کے یارے میں کوئی اہم فیصلہ بلا والیہ بھویال سے مشورہ لئے ہوئے نہیں کیا جاتا-مرکزی حکومت مند کے حلفہ میں آپ کا انٹر تہت ہی زبر وست ہے۔ (ایوان ایا ان میں) والیه بھویال کی ہمیشہ بڑی قدر دمنزلت ہوتی ہجا ورائب کا عاقلا ندا در تجربہ اُموزمشورہ برقعه کے اندرسے برا و راست یاکسی نمایندہ کے وربعہ سے ابوان کو ماس ہو ابو علاوه برین والیه بھو بال اول توان مہم بالت ن فرمانروا و ل میں بی تھیس

بم بجاطور برقار و بند کے منح متون کہتے ہیں۔ دو سرے اس بحاظ سے بھی کے انھوں نے عمدہ مثال قائم کی۔ اپنے طویل دورِ صکومت کے تنہائی کے برسوں میں تغیراد راکڑ فتت سے ہندوستانی حالات میں اسحکام بیدا کرنے کی حامی رہیں اور یہ انتحام رحبت بسند اند نہ تھا بلکہ متعلق مائل بہترتی اور اُن کی دعایا کی فرہنیت و استداد کے بحاظ سے موزوں۔ لیکن سب سے بڑھ کریر کہم اُب کا بجینیت ایک حاتون کے جرمقدم کرتے ہوئینی لیکن سب سے بڑھ کریر کہم اُب کا بجینیت ایک حاتون کے جرمقدم کرتے ہوئینی ایک ایس خصیت جس نے اس کی وزشاں مثال قام کردی کہ مہندوستان میں بدوہ کے اندر اور کو موزوان موری کی وزشاں مثال قام کردی کہ مہندوستان میں بدوہ میں۔ دومنظر عام پر توزیا و و منظر آئیں گی گرمائل ملی میں اینا حقہ بورالیں گیا دراس کے خواس کے نشرواشا عت سے گریز کریں گی جن لوگوں نے انھیں دیجھا ہی و و آن کے نازک مگر متحکم قدد قامت پر ملکہ دکٹور رہے کی جوانی کی شاہمت یا دکرنے گئے ہیں۔

(اقبها م مفهون سسراسينلي ريد)

(P)

وه آپنی ہمات انمورا ور رشکلات صفائی کے ساتھ بیان کرتی تھیں۔ ایس معلوم ہوتا کہ ان کے گروو بیش کے حالات غیر ممولی ہیں اور بیض معاطات میں وہ برشیان و تنگویں۔ اُن کی خاندا فی روایات کا تقائل تھا کہ رسوم قدیمہ کی یا بندی ہولیکن وہ خو دطبعاً جدت لیس نظیں اور جدید طویل برت عکم افی اول پست نفیس اور جدید طویل برت عکم افی اول میسند تھیں اور جدید طویل برت عکم افی اول مہم بالشان و تمہ والدوں کے سرانجام نے اکھیں اُنتیاص و معاملات کی فی روشناس کردیا تھا اور فطری و ہانت و و تیتی انتظری کی امداو سے وہ اکثر پیش اَ مدہ شکلات میں کردیا تھا اور فطری و ہانت و و تیتی انتظری کی امداو سے وہ اکثر پیش اَ مدہ شکلات میں

ر ذشنی و مدایت طل کرتی تقییں۔ اُن کا دل جذبات مجتب سے لبریز تھا اور اس جذبت جوتعلقات بیدا ہوتے تھے اُکن کا وہ ہمیشہ لیب سکی کے ساتھ لی ظرکھتی تھیں۔ ورتیبقت میرا یہ خیال ہو کہ ہمی مجتب کا جذب اور اپنے اعزا رمیں سے جس بروہ اس کی بارش کرتی تھیں اس کی بہرصورت ا مداو کرنے کی خواہش اُن کی طبیعت نا نیہ تھی بجیتیت مجموعی میرا خیال ہو کہ وہ کسی مجلس میں ہمی ایک متماز خاتون مجھی جاتیں۔ میرا خیال ہو کہ وہ کسی مجلس میں ہمی ایک متماز خاتون مجھی جاتیں۔ دستنظی الگرزیڈر اہیلی

( PW)

نم لائنس بلبيس-ايس وبليومك ١٣ روسمبر ١٩٩٥ع

ويمشر محداين:-

میری بوی نے مجھ سے خواہش کی بوکہ جوخط آب نے انھیں لکھا تھا اُس کا اُن کی جانب سے جواب انھدوں - اُس بلند با بین فاتون نینی مرحومہ بگم صاجبہ بھویال سے ساتھ ہما رے دوستایہ تعلقات تھے اُن سے بارے میں ہم حسب نویل بیا م بھیج رہے ہیں۔

خوش متی سے ابنے دوران قیام ہند کے ابتدائی زمانہ میں ہمارا اُن سے زمانہ و اللہ ہمیں ہمارا اُن سے زمانہ و ہوگیا۔ ہیں حوب یا دہ کہ وہ گورنسٹ ہاؤس کی ایک بیارٹی میں بمبئی تشریف لائی تیں اور ہمارے لڑکے کو لیکر اپنا ایڈی کا بھی بنا لیا تھا اور با صرار اُسے شام کی بارٹی ہیں اسنے ہمراہ کہ کھا۔ ہیں اس سے بعد اپنا وہ خوش کوار دورہ کھو بال بھی یا دہ جبکہ ہمنے میں میں کیا کہ وہ نہ خود اپنی رعایا میں بلکہ سادے ہندو ستان میں بہت ہی ہرولغریر وبا اثریں۔ اور سب سے آخر میں ہمیں لندن میں اُن کا ورود کھی خوب اچھی طرح یا دہ جبکہ اُسے چھو ٹے صاحبز اف سے کے دارت تخت و تاج ہوئے کا مسئلہ زیر بحث تھا اور جو میں ہیں کہ اس مقصد میں کا میابی مصل کے بغیروہ وابیں نہونگی۔ جن بخیر ہونے وابیں نہونگی۔ جن بخیر ہونے میابی مال کے بغیروہ وابیں نہونگی۔ جن بخیر ہونے کا میابی مال کے بغیروہ وابیں نہونگی۔

ہم دونوں سے اُسکے تعلقات مودت بہت ہی گہرے اور مخلصا نہ تھے۔ وہ نیک طینت خاتون تھیں اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے مجست کرتی تھیں جو ملک کی بہتری کی خمد انجام ویتے تھے۔ اُکھیں اینی دعایا کی فلاح و بہو و گی فوران کی حالت سد صارف اور وسائل تعلیم میں اضا فہ کہنے کی ہروقت فکر دہتی تھی۔ ہم دونوں مرحومہ کو ہمیشہ اس طرح یا در کھیں سے کہ دہ ہندوستان میں ہماری خلص تدین دوستون میں تھیں اورانی خالو تعمیں جوابی اعلیٰ صفاتِ واتی اعلیٰ رتبہ اورانر واقداد کے کاظ سے اُن تمام لوگوں کے سائر جنھیں خوش سمتی سے اُن سے دوران قیام میں ہندوستان کے اندر دہنے کاموقعہ ملا۔ ایک بیش بہانمونہ بیش کرتی تھیں۔ فقط کاموقعہ ملا۔ ایک بیش بہانمونہ بیش کرتی تھیں۔ فقط

آپ کا نهایت ہی مخلص (وینسگڈن)

(4)

حفور مالیه بنر مانس نواب سلطان جهال بیگم صاحبه فرمان دوائے بھوبال فروق است حفور مالی بهروی کو نظر است خدگان بحوبال کی بهروی کو نظر دکھ کراینے سامنے اپنی کمال محبت اور ایتارا و رباست خدگان بحوبال کی بهروی کو نظر کوابنا دکھ کراینے سامنے اپنے انتظام سے نواب محد ممید آلند خان اینے کئت مگر نورنظر کوابنا جانتین بنایا تاج اینے ماتھوں میں تھام کر بہنایا اور ایب ریاست سے سکد وش ہوگئی میں جو کر مدر کا مان کام ند تھا۔ اپنے اختیارات و سے کر مدر کا رعالیہ نے جس طرح اس شکل کو مین جیات ہے اختیار ہوجانا بہت شکل ہی۔ مگر سرکا رعالیہ نے جس طرح اس شکل کو اس ان کر کے دکھایا اس نے ایک و نیا کومتی بنا ویا۔

سرکارعالیہ نہایت وی حوصلہ بیدار مغر سکھے ہوئے خیالات کی مالکتھیں اس کے ساتھ ملک اللہ تھیں اس کے ساتھ ملک اللہ تھیں اس کے ساتھ ملک انگسار، برد باری، نرمی، تواضع، ول داری، بیسب باتیں آپ کے ادمیا ف میں شامل رہیں۔ آپ بچوں کی باتوں کو بھی خوشی سے سنتی رہتیں ۔ اور بعض دفعہ زبانِ مبا سے فرماتیں کہ بچوں سے بھی صرور کوئی نہ کوئی بات عصل ہوجا تی ہے۔ ان کو خاموش نیں کروینا جا ہے زبے طرح ٹوک ویٹا ٹھیک ہی۔ ورنہ ان کے حوصلے بیت ہوجانے کا خوف ہوتا ہی ۔

و المداد المدامين المداد المدامين المداد ال

سرکار عالیہ عور توں کی وستگیری کوابنی زندگی کے مقاصد کاجر و عظم محقی تقیں امیر غریب، وور نزویک کسی کوشکلوں کا سامنا ہوتا۔ سرکار کی ما درانہ شفقت اور عنایتا نزنظر فور آیا واتی اور کھا گے دورسے انہی سی صدمت میں بہنچ جاتے اور ضرور کی عنایتا نزنظر فور آیا واتی اور کھا گے دورسے انہی سی صدمت میں بہنچ جاتے اور ضرور کے میں کہ میں کہ میں کر ہی رہتا۔

مرکارعالیه کی ریانی بار ہاشن کی ہوں کہ بی بود قرآن باک کے منی تمجھوا درائی شوہروں سے اپنی حق طلبی کرد - تم کو خدانے بہت بچھ حق دئے ہیں -اسنے جائز حقوق اُن سے مانگو۔ حق تلفی اپنے ہاتھوں سے نہ کرو۔

سرکار عالیہ بہشہ یہ بست خدفر ماتی تھیں کہ ہم لوگوں کا قیام متعسل ہو۔ تاکہ سلنے جلنے میں اسانی رہے ۔ اور بہتمام و کال میں آسانی رہے ۔ اور بہتمام و کال علاقہ احمدا باو کے نام سے موسوم ہی۔ سرکار بڑی زندہ ول اور ما مزخیال ہی تھیں اور علاقہ احمدا باو کے نام سے موسوم ہی۔ سرکار بڑی زندہ ول اور ما مزخیال ہی تھیں اور جلسے کہیں ہیں بہلے بیان کرمی ہوں ، عور توں کی دست گیری آب کا خولقی ور تہ تھا۔ ہرسی عورت کی معیبت کے لئے وہ بتیاب ہوجا تی تھیں۔ اور ہرقسم کی تد بہریں بتلاتی تھیں۔ عورت کی معیبت کے لئے وہ بتیاب ہوجا تی تھیں۔ اور ہرقسم کی تد بہریں بتلاتی تھیں۔

ایک وقت تشویش ا و مضل کے زمانے میں مرکا رعالیہ نے بیگم ما جم بخبر و کوسیسے بتلائی تھی۔ جو ناز صبح کے بار سے کے اوا او فعد اول وا نورو درو و نرلیت کے ماتھ تھی۔ فدا نے بہت اسانی وی۔ تبییح۔ لاحول وکا فقو الآ بالله الله العظم العظم العقوم کے اور اور کا کا کا کہ العقوم کے الکھ کے اور الله کا کا کہ کہ کا داروں کا اکت کے کا حکمت کا مالیک کا داروں کا اکت کے کا حکمت کا کا کہ کے لاکھ کے کا کا کہ کہ کا داروں کا کا کہ کہ کا کا کہ کا داروں کا اکت کا کا کہ کا داروں کا اکت کی کا کہ کے کا کا کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا داروں کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کو کہ کا کہ ک

میرامطلب بہ ہو کہ تمام ریاست کے امود طے کرنے کا بارتو ہ ہے ذمہ تھا ہی گر اس ضم کی اعانت حقیقی آپ کی طرف سے عجیب طرح کی تسکین کا باعث ہو جاتا۔ ایسے نطوس سے کون کسی کو بتلا تا ہی۔ آپ کے خط بڑے بڑلطف ہو اکرتے خطوں مرکسی کیسی باتوں برآپ مباحثہ کر میں یا لطف سے تحریر فرما تیں۔ آپ کا نواز مشنامہ بڑا و کجیسپ ہوا کرتا۔

حسب سابق داحت منرل بین ہمادا قیام تھا ایک دوزا ہے کی ضدمت بین عاصر ہوئے۔ آب بجری میں تشریف فر ماتھیں آب کا انتظاد کرتے ہوئے قصر لطا کی سہ وری میں نیعظے۔ کیا و تھی ہوں کہ ساخت فو ھیروں کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ آب کی مصاحبہ سے دریا فت کیا کہ میں ان کتابوں کو دیجے سکتی ہوں انہوں نے کہا فروا میں نیاسے ایک کتاب و تھی تنروع کی۔ و تھیا کہ سر کا دست تعلق رکھتی ہو۔ ہاں ضروا میں نے ایک کتاب و تھیا کہ سر کا دست تعلق رکھتی ہو۔ ہوئے الکیس ۔ کھا اور سر کا ارتراپ کا ترکی ہو گئیں ۔ فیر انہوں سے باتیں ہونے لگیں ۔ کھا اور سر کا ارتراپ میں میں نے و بھیہ دوانہ کیا جرکا مضمون بیتھا کہ کی ضدمت میں جب تو کہ ہوئیں ان کا کھا اور دوانہ کی خدمت میں جب تو کہ ہوئیں۔ اسوقت تو خاموش دی برنظر پی کھی ہوئیں اتنا لکھا اور دوانہ نعدمت کر دیا۔ بوالیس علی ہوئیں اتنا لکھا اور دوانہ نعدمت کر دیا۔ بوالیس عامل رقعہ کے ما قومی کو با اور نہا یت دکھیے تو رہ آب نے دوانہ فرائی جب کا مضمون یہ ہی بحفوان اس طرح تنروع کرتی ہیں۔

ندياناله برعبول أفى منگنا -جوتم ميراكنگنا نه ويو وُراركم وَكُلَّ عِن عِيدِهِول آئى كنگنا-يهرتحرير فرمايا-

پھرتھر یر فرایا۔ خواہرزہرہ بگم صاحبہ آپ اپنا کنگن کیئے اور رار نہ کیجے۔ نہ آپ ندیا بڑکیں بنر الدید صرف آپ کورا دکر ناتھا توآپ اپنی ہم جنسوں کے نز دیک پھر کرائیں تھیں۔ تاکہ خواہ مخواہ آسنے بچھ راد کروں ۔ اچھا صاحب اپنی چوڑی لیمئے اور اپنی بنوں کو جو پچھ آپ کوا آہم سکھا ویجئے ورنہ وہ بھی کچھ ایسی بات بہراکریں گی۔

رسلطان جمال)

یہ توایک جھوٹا سار تعد تھاکہ جو آب کی موزوں طبیعت کا نمو نہیٹ کر تاہے۔
سرکا رعالیہ حوب بجھ گئی تقدیں کہ ہم لوگوں کو آئے ہرکام میں کجی ہو۔
ایک اشارہ کر دیا کہ ابن جوٹری لیجئے اور اپنی بہنوں کو جو آپ کو آتا ہی سکھا دیجئے۔ نوراً
ہمشیرہ نے بھی خوا ہش بملائی ، مہرکار نے ہم و دنوں کو اپنی تصانیف ڈھیروں عالیہ مہنیں۔
ہمشیرہ نے بھی خوا ہش بملائی ، مہرکار نے ہم و دنوں کو اپنی تصانیف ڈھیروں عالیہ فرمائیں۔ اس کے بعد ایک اور بات مجھے سوجھی۔ میں نے عض کیا کہ مرکار عالیہ ان کتابوں کی نوازش بہت بڑی ہو مرائی ہوں برگرابھی یہ کت بیں کچے رو کھی ہی کئی ہی کتابوں کی نوازش بہت بڑی ہو سرکا کہ مہرکا رہے مبادک اور ختلف مالا کی بینے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ ورشکوئی ہیں۔ ورشکوئی بھی آئیک کرمین سے برح ہوا دیکئے۔ اس میری ہو با ن شفقت تا یہ سرکارا سے وست مبادک سے اس بوری جوانوں کی سے اس بوری جوانوں کی ساتھ ہو جو بہنے تعدروانوں کی تعدر میں ہی۔
تقدر میرے ولی میں ہی۔

ا ب ان کتابوں برسرکار عالیہ کی بیش بہاتحربیریں ہمارے باس ہیں۔ اُن بر جب نظر پڑتی ہے ہے۔

ول میں اکٹر دو اٹھا آنکھوں میں انسو بھر آئے میٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانے کیا یا دا یا

خطبات سلطاني يراب بن اسطح تحرير فرمايا بي- وَالْسَافِيَاتُ الصَّالِيَ مِنَ عِنْ رِكَ - نو المرز مراديكم كومنيانب (سلطان جان) كتاب بيون كى يرورسن اس برآب ني تحريد فرما يابي كس قد دهرا الله ك الفاظاس أيت سنظا بريوت بن - وَكَا تَعَنُّ لُو ا وَكُا دُمُ مُونَ المكاتب ط المحن كرو في المركة و إيّاهم - يرورش كالفيل تواني والت كو كر ك ايك المالك المناطب كاو تهروارتم كواس نے كرديا بى حفاظت كاؤتمد دارتم كو اس كن ملئ مر ديا كرتم كوجو برعقل عنايت بهوا بي-جوحيوا ن مطلق كونهيس ويا-اس لمي السان المرت المخلولة ات كرات مات ك لا أنى بوا- ورنه مان توحوان طلق میں بھی ہے۔ بلکنباتات میں بھی بقدران سے ہم ورش ایک ما دہ دے دکھا ہے جب سے ان کی ہوا ور پر درسش ہوتی ہی-ا درمیری وجہ پوکہ انسان کی پر درسٹس کو تام الشياء نبالات أورديوانات سي شكل كرد كفارى افسوس بوكد كيي شكل سينيخ مروش یات ہیں۔ اور کیسے بعض زمانوں میں بے دردی سے فنا کرد کے جاتے ہیں البی ہی حالت اکن بے ورو والدین کی ہی۔جواپنی بے عقلی سے کیسے کیسے جیئے لمبال كومثل جاب براب كرديتي إن - ما ناكه حويهة المحتقد يرس بهو ماي - ليكن بم تواس جوہو تقل سے کام سے نوج تمہارے رب نے خاص تم کوعنا بت کی ہے۔ بس اللہ ا يَاتِ كُلُّ كَانِ ـ

يرتحريس آب زرس لكف كے فابل بن- ما فلاء كيسے كيسے خيالات آب ركھتى تھیں آپ کامٹل ڈھو:ٹلہ سے نہیں وسکتا۔اکٹرتعا کی کی رمت کا لمہ سے متغید حیں ہے۔ رہیں بیسس یہ وعاہی-(زیرہ بیم نیفی

### صحت المدكتابت

کتابت وطباعت کی خلطی ایک عام نقیس ہجا درلیتھوگرا فی طباعت کے لئے توبیہ کچھے لیے توبیہ کے بھے لیے توبیہ کے خطبی اور پڑوٹ کی صحب ادر درمیا ن میں فرمے ویکھے لیہنے کے بھی علمی رہ جاتی ہی۔ پھر تسیح میں بھی ہڑخص کو جہا رہت نہیں ہوتی کیو کہ بجائے خو دیبر ایک فن ہے۔

مرکز در اورنقطوں کی یا و وران طباعت میں تیھر پرسے کسی حرف کے المعانے سے جونملطیا ں ہوتی ہیں وہ چنداں قابلِ کیا ظانمیں البتہ جونفسِ مضمون پرمو ترہول کن کی صِحت ضروری ہیں۔

اع اب کی میحت ایک و شوار اور کھن منزل ہوا ورجب تک کہ خاص اتہام مرہو،
اس سے عمدہ برائی مشکل ہے۔ یہی دجہ ہوکہ قران مجید میں بھی میحت کتا بت کی ضرورت میں ہے۔ اور بلا شبھہ جمال تک امکان ہو صحت نامہ کے ذریعہ سے اس تقص کو دو اس کے کہ دینا جا ہے۔
کہ دینا جا ہے۔

ین قانف اس کتاب میں ہیں اور میں ای جمولوی مقدی خاب صاحب تمرانی ماکس نیرانی ماکس نیرانی ماکس نیرانی ماکس نیرون کی ایک نیرون کی ایرون کی ایرون کی ایرون کی درون کی درون کا کارون کارون کی درون کارون کی درون کارون کارون کی درون کارون کارون کارون کارون کی درون کارون کارون

| متيح                                          | فلط                     | مطر   | تمبرغحه    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|
| مَنْ عَنْ الْمُ                               | سبعته                   | ا لام | ٨          |
| لِيِكِنَّ كُرِ مِثْلُ حَظِّاكُم أَنْتُنِيكُنَ | يدَّرُّرُ + لاُسْتَيْنَ | 14    | ۳          |
| الله في الم                                   | تنگ                     | 77    | <b>)</b> 4 |
| اً قُدَامِ                                    | اِ قُدُارِم             | 1 m   | 11         |

| 41                                                                                                             |                                          |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|
| . صحیح                                                                                                         | تعليط                                    | سطر    | تميرنحه  |
| مج                                                                                                             | رتبج                                     | ۵      | 73       |
| و قاصی                                                                                                         | تحاضى                                    | 171    | 11       |
| كُلُّ عَلَى مَوْكَا مُ                                                                                         | الكُلُّ على                              | ۲.     | 44       |
| ا مسترد                                                                                                        | مسنرو                                    | 1      | Ma       |
| اورو سے                                                                                                        | اورو کے                                  | 6      | <b>M</b> |
| انفينت                                                                                                         | الفينث                                   | 14     | 10       |
| اقلين                                                                                                          | الآمن                                    | ٣٣     | 19       |
| وَ إِنْسَاءِ                                                                                                   | وايتاع                                   | 10     | ۲۰۳      |
| وَالْمُثَكِرِ<br>اَوْ فُوُ                                                                                     | وَالْمُثْكِلِ<br>الْوَقْحُ               | 14     | 11       |
|                                                                                                                |                                          | 11     | سو. ا    |
| ال پاپ کی                                                                                                      | ما ل کی                                  | ۲-     | 11-      |
| وَ فِي الرِّرِ قَابِ<br>رِنعُمَّنَكُ الَّنِيْ                                                                  | دَ <u>نِ</u> ی الْرِقَابِ                | 4      | 171      |
|                                                                                                                | نعهتك التى                               | 14     | 11       |
| ۱۹۲۷<br>بارهٔ یک                                                                                               | 195.                                     | ۵      | ispr     |
| ا کیار او کیا میار او از ا | روم ما <i>ک</i><br>ایکیا میں میں میں میں | 110    | 190      |
| ر القبل مِنَا ٢ مُسِيمينِ                                                                                      | القبل+مَسُيلِمِيْنَ<br>أُدُّ مِنْ بِرَيْ | د مه ۱ | سو       |
| نا المترمسيلية لك والرياسا يست                                                                                 | المُسْلِمَة + مَنَامِيكُهُ<br>ع          | 10     | 11       |
| حنر                                                                                                            | ا ملمی                                   | 10     | Ya,b     |
| جنجيره<br>دُمَّا وَمُحْسَائَ وَمَمَا تِيْ لِللّٰهِ مِنْ بِ الْعَالِمَيْنَ                                      | ا بر سجيره                               | 7      | 114      |
| بير،<br>وَ وَمَحْيَا يَ وَمَا قِنْ لِللّٰهِ مِنْ تِ الْعَالِمَانَ<br>على سَيِّسِ نَا<br>مِنْ سَيِّلْمَةٍ       | وهجيًا على + العَالِمُ                   | "      | -41      |
| مرم سنت ع                                                                                                      | ا ستيل                                   | 11     | 46       |
|                                                                                                                | استنبِهِ                                 | 7 7    | 49       |

| ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غلط                                             | سط آ | نهمنى ا  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|
| وكنبُسُلُوتُكُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَلَنْهِ لُونِكُمْ                              | ٨    | r49      |
| صَلَوا عِينَ عِنْ كُرِيهِمْ وَمَرَحْمَهُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صَكَوْت مِنْ رَبَّهم وَرُحْمُة                  | 4    | 1        |
| امرج تجييب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يُجِيثِ                                         | ٨    | 74.      |
| تهقييم القلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مُقِيمًا الصَّلوة                               | 4    | 724      |
| الچساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الجسابِ                                         | j•   | 4        |
| صَل قَاتِكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صَنَّ قَاتِكُمُ                                 | ا ہم | 769      |
| وَعَلَانِ <b>يَةً</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَعَلَاسِيةً                                    | ~    | 7 pi=    |
| تن مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سر سرمان                                        | ,    | 7~1      |
| رَبُّبُنَا وَإِنَّا ﴿ رِلْجُوْ وُنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رَتُنَا إِنِي + لَحِيْمُون                      | r    | 11       |
| وَإِنَا إِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كواننا إليشه                                    | '    | 11       |
| وَلِقَمَرُ اللَّهِ مِنْ أَمِّرِ مِنْ أَوْلِمُ مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَوْلِمُ مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي أَلْمِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيقًا مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ | انعُمَّد على                                    | 1    | T 12 Y   |
| نِعْمَتُكُ الْتِي ٱلْعُمَّتَ عَلَى الْتِي الْعُمَّةَ عَلَى الْتِي الْتُعَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْبُهَا قِيبًا ثُ الصَّالِحَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 7-7                                           |      | <b>*</b> |
| بِ وَالْبُهَا قِيَاتُ الصَّالِحَاتُ<br>لَا ذِيْنَ نَنَّكُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اِبُاقِيَاتِ القَّسَالِحَاتِ<br>لَازِينَ نَكُوُ | 14   | 11       |
| لارپي ساچر<br>محص شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کورین کلور<br>عُصَاسِدٌ<br>عُصَاسِدٌ            |      | .//<br>  |
| هُتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ستًا                                          |      | سو بوم   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -6                                              |      | - (      |
| م یمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |      |          |
| ili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ناز ا                                           | r    | ٨        |
| نماز<br>وَكَنَيْتُكُونَكُمُ<br>قَالُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ونسبونكم                                        | 12   | ۵        |
| قَالُوْآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قالو                                            | 10   | ۵        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ناز<br>ونسبونکم<br>قالو                         |      | ,        |

#### Letter from

#### MARQUESS OF WILLINGDON.

Ex-Vicerov and Governer-General of India.

Sloane 1851.

5, LYGON PLACE, S.W.1. 31st December, 1938.

Dear Mr. Mohammad Amin,

My wife has asked me to reply to your letter on her behalf, and the message we would send you would be much as follows with regard to our friendship with that very remarkable lady, the late Begum of Bhopal.

We were fortunate to make her acquaintance quite early in our lives in India, for we can remember well her coming to Bombay to a party at Government House and of her taking possession of our son as her A. D. C. and insisting on his attending to her during the evening. We can recollect, too, the definition visit we paid to her in Bhopal when we began to realise the enormous influence she wielded, not only over her own people but over the whole of India. And finally, I have a vivid recollection of her coming over to London when the question of her younger son's succession to the Gadi was under discussion and of her determination to remain there until she had succeeded, as she did, in her mission.

To us both she was always the best and truest of friends, a lady of the kindest disposition who always extended her friendship and advice to those who were working for the good of her country. She was constantly occupied caring for her people and in improving their condition and their chances of education. To us both we shall always remember her as one of the best of our friends in India, a lady who by her great qualities, great position and great personal influence was always a wonderful example to all those who were fortunate enough to live in India during her lifetime.

Yours very sincerely, (Sd.) WILLINGDON.

#### Letter from Lady Hailey.

I reguled! Her Highness as a very dear personal friend. When we were stationed at Delhi she more than once wrote to ask, as any other friend would, if I could put her up for a few days, and she obviously liked to feel that she could come like a private person, with only one or two personal attendants.

She spoke very freely of her problems and her difficulties. One felt that her position was unusual, and in some ways embarrassing. All her traditions were in favour of standing on the old ways. But she was always seeking instinctively for the new ways and endeavouring to adapt herself to them. Long rule and the exercise of great responsibility had given her a knowledge of men and things which, joined to a keen common sense, was her chief guide in the many difficulties which she encountered. She had a great fount of affection, and she was always very strongly bound by the ties which it created. Indeed I think that affection, and the desire to assist at any cost those of her relations and friends to whom she gave it, was one of her most marked characteristics. Taking her in all, I think she would have been a notable woman in almost any company.

(Sd.) ALEXANDRA HAILEY. 30-12-38.

lonely years of her long rule she has stood for stability in the changing, often restless, Indian scene—not the stability of reaction, but the steadiness of progress suited to the genius of her people. But above all she is welcome as a woman—as one who illustrates all that can be accomplished by a wise and resolute woman behind the veil in India. She may not be seen much in public; ready to take her part in public affairs, she does not court the forum. Those who see her will mark the strength and dignity of her small resolute figure reminiscent of Queen Victoria in her maturity."

### Extract from an article by Sir Stanly Reed, ex-Editor of the "Times of India".

"In the West we are apt to waste an unwanted pity on the women of the East who spend their lives behind the veil, and to imagine that an aimless seclution debars them from all interest in the affairs of life. But those who know their India have always appreciated the immense influence which women exercise, and of this there could be no better instance than the resolute lady who is now our guest".......

For nearly a quarter of century the Begam of Bhopal has exercised these great powers with wisdom, energy and resolute courage. Seven thousand miles of territory, seven hundred thousand people and £435,000 of revenue are committed to her sole and undivided care. The unceasing duties she has to discharge must be faced in strict privacy and from behind the veil. Ever since the reins of authority passed into her small capable hands the administration of Bhopal has been firm, stable and conservatively progressive. No scandle has touched it; no complaint has reached the ears of a somewhat jealous public. Invariably screened from gaze by the burka—the veil which falls to the shoulders—she has gone freely amongst her own people. Whilst her main care in the welfare of her own State, she takes her part in the wider spheres of Indian polity. No important decision on the affairs of the State is taken without consulting the Begam of Bhopal. In the special sphere of central India her influence is great...... (In the Chamber of Princes) the Begam of Bhopal has always been a respected figure, and either from behind the burka, or through the lips of some trusted emissary, the wise and experienced word has been spoken.

The Begam of Bhopal then comes amongst us first as one of the great Indian rulers who have been aptly described as the pillars of the Indian Empire. Next, as one who in the American phrase has "made good"; through the